

اور iPad وغیرہ میں بہتر طور پرد کھنے کے لیے Adobe Acrobat کو PDF Reader کے طور پراستعال کریں۔





بسم الله الرحمن الرحيم ( ' ' آپ کے مسائل اوران کاحل'' مقبول عام اورگراں قدرتصنیف

ہمارے دادا جان شہیدِ اسلام حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی نوراللہ مرقدہ کواللہ رب العزت نے اپنے اکابرین کواللہ رب العزت نے اپنے نضل واحسان سے خوب نوازا تھا، آپ نے اپنے اکابرین کے مسلک ومشرب پرختی سے کاربندر ہتے ہوئے دین متین کی اشاعت وتروت کی، درس و تدریس، تصنیف و تالیف، تقاریر وتحریر، فقہی واصلاحی خدمات، سلوک واحسان، ر دِفرق باطلہ، قادیا نیت کا تعاقب، مدارس دینیہ کی سرپرسی، اندرون و بیرون ملک ختم نبوت کانفرنسوں میں شرکت، اصلاح معاشرہ ایسے میدانوں میں گراں قدرخدمات سرانجام دی ہیں۔

آپ گی شہرہ آفاق کتاب'' آپ کے مسائل اوران کاحل'' بلا شبداردوادب کا شاہکار ہونے کے ساتھ ساتھ علمی وصحافتی دنیا میں آپ کی تبحرعلمی، قلم کی روانی وسلاست، تبلیغی واصلاحی انداز تحریجی خدادادصلاحیتوں اور محاس و کمالات کا مند بولتا ثبوت ہے۔ حضرت شہید اسلام نوراللہ مرقدہ روز نامہ جنگ کراچی کے اسلامی صفحہ اقر اُمیں ۲۲ سال تک دینی وفقہی مسائل پر مشتمل کالم'' آپ کے مسائل اوران کاحل'' کے ذریعہ مسلمانوں کی رہنمائی فرماتے رہے۔ یہ سلسلہ آپ گی شہادت تک چلتار ہا۔اللہ تعالیٰ نے آپ کے اخلاص وللہیت کی برکت سے عوام الناس میں اس کالم کو بڑی مقبولیت عطافر مائی۔ بلامبالغہ لاکھوں مسلمان اس چشمہ فیض سے مستفید ہوئے۔ دس ہزار سے زائد سوالات و جوابات کوفقہی تر تیب کے مطابق چار ہزار صفحات پر مشتمل دس جلدوں میں شائع کیا گیا ہے۔

عرصہ دراز سے ہمارے دوست واحباب، معزز قارئین اور ہمارے بعض کرم فرماؤں کا شدت سے تقاضا تھا کہ حضرت شہیر اسلامؓ کی تصانیف آن لائن پڑھنے



و فرست د

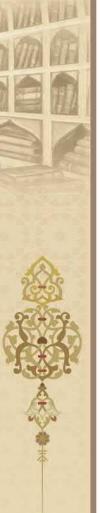



اوراستفادہ کے لئے دستیاب ہوں۔ چنا نچہ اکابرین کی تو جہات، دعاؤں اور مخلص ماہرین و معاونین کی مسلسل جدو جہد اور شباند روز تگ و دو کا ثمرہ ہے کہ ان کتب کو نہایت خوبصورت اور جدید انداز میں تیار کیا گیا ہے، چنا نچہ آپ مطالعہ کے لئے فہرست سے ہی اپنے پسندیدہ اور مطلوبہ موضوع پر''کلک''کرنے سے اس تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔

''شہیدِ اسلام ڈاٹ کام'' کے پلیٹ فارم سے حضرت شہیدِ اسلام نور الله مرقدہ کی تصانیف کو انٹرنیٹ کی دنیا میں متعارف کرانے کی سعادت حاصل کرنے پرہم الله تعالیٰ کی بارگاہ عالی میں سربسجود ہیں۔ الله تعالیٰ اس کے ذریعے ہمارے اکابرین کے علوم و معارف کا فیض عام فرمائے۔

جن حفرات کی دعاؤل اور تو جہات سے اس اہم کام کی جمیل ہو پائی، میں ان کا بے حدمشکور ہول خصوصاً میرے والد ما جدمولا نا محر سعید لدھیانوی دامت برکاتہم اور میرے چیاجان صا جزادہ مولا نا محمد طیب لدھیانوی مدخلہ (مدیر دار العلوم یو سفیة، گزار ہجری کراچی ) اور شخ ڈاکٹر ولی خان المظفر حفظ اللہ جن کی بھر پورسر پرسی حاصل رہی۔ اللہ تعالی ان کے علم وعمر میں برکت عطافر مائے اور صحت وعافیت کے ساتھ اپنے حفظ وامان میں رکھے۔ اسی طرح حافظ محمد طلحہ طاہر، جناب امجد رحیم چوہدری ، جناب عمیر ادریس، جناب نعمان احمد (ریسرچ اسکالر، جامعہ کراچی) جناب شہود احمد سمیت تمام معاونین کہ جن کاکسی بھی طرح تعاون حاصل رہا تہد دل سے شکر گزار ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو بین رضا ورضوان سے نوازے۔ آئین۔

محمدالياس لدهيانوي بانی و نتظم'' شهيداسلام'' و يب پورٹل www.shaheedeislam.com info@shaheedeislam.com



و فرست ۱۰۰





## يبش لفظ

بدم (لأنم (لرحس (لرحيم (لحسر للم وسرل) على حباده (لذين (صطفى!

بظاہر مئی ۱۹۷۸ء سے شروع ہونے والے مشہور زمانہ کا لم: '' آپ کے مسائل اوران کاحل'' کا سفر ۱۹۸۸ مئی ۱۹۰۰ء کے روز حضرتِ اقدس مولا نامجہ یوسف لدھیانو گ کی شہادت کے سانحہ کے موقع پر پورا ہو گیا تھا، کیکن چونکہ دُنیا بھر میں اس کی پھیلی ہوئی کر نیں تاحال ماند نہیں پڑیں، اوراس خزانہ عامرہ کی باقیات اہلِ محبت کے سینوں اور ذہنوں میں محفوظ ہیں، بلکہ ۲۲ سال تک پوری آب و تاب سے بہنے والے اس بحر بیکراں کی موجوں سے چھکنے والے آپ زلال کا ذخیرہ اب بھی کا غذوقر طاس کے تالا بوں میں وافر مقدار میں موجود ہے، پچھ کی نشاندہی ہوگئ ہے، جبکہ پچھا بھی تک پردہ اخفاء میں ہیں، حضرت شہید گئے متعلقین و منتسبین کی خواہش واصرارتھا کہ ان جواہر پاروں، علوم و معارف اور فقہ و حقیق کے شہید یاروں کو بھی کی کی کرے اُمتِ مسلمہ کے سامنے لایا جائے۔

چنانچہ یہ کام جس طرح حضرت کی زندگی میں آب وتاب سے جاری تھا، حضرت کی شہادت کے بعد بھی بغیر کسی تعطل کے جاری رہا، اور حضرت کی ہدایت کے مطابق '' آپ کے مسائل'' کی دسویں جلد کا کام شروع کر دیا گیا، بحد اللہ اب اس جلد کا کام پایئے تھیل کو پہنچ کے مسائل'' کی دسویں جلد کا کام پایئے تھیل کو پہنچ کے مسائل'' کی دسویں جلد کا کام پایئے تھیل کو پہنچ کے جس کے اہم ترین موضوعات تو وہی ہیں جن کی حضرت شہید نے خودا پنی زندگی میں نشاند ہی فرمائی تھی، جن میں سے مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور علوی مالکی کے بارے میں حضرت شہیدگی تحریرات قابل ذکر ہیں، جبکہ اس کے علاوہ دُوسرے وہ مسائل جو حضرت میں حضرت شہیدگی تحریرات قابل ذکر ہیں، جبکہ اس کے علاوہ دُوسرے وہ مسائل جو حضرت گیں۔









کے ہاتھ کے لکھے ہوئے تھے اور وہ براہِ راست سائلین کے پاس محفوظ تھے، یا جن کی نقول محفوظ کرلی گئی تھیں، اسی طرح چند وہ اہم مسائل بھی اس میں شامل کر لئے گئے ہیں، جو ''آپ کے مسائل اور ان کاحل' کی ترتیب کے بعد صفحہ''اقر اُ'' میں شائع تو ہوگئے مگر کتابی شکل میں نہیں آئے تھے، یوں بہ جلد بھی نویں جلد کی طرح متفرق مسائل اور عنوانات پر مشتمل ہے۔

این شاء اللہ جب کتاب کی ترتیب جدید ہوگی تواس جلد کے وہ مسائل جوعقا کدو ایمانیات، نماز، روزہ، حج، زکوۃ اور معاملات سے متعلق ہیں، وہ متعلقہ ابواب میں درج کردیئے جائیں گے۔خدا کرے کہ وہ مبارک گھڑی بھی جلد آ جائے کہ ہم کتاب کی تخریخ اور حقیق کے بعد اسے نئے سرے سے فقہی ابواب کی ترتیب پرلانے کی سعادت حاصل کرسکیں۔

ناسپاسی ہوگی اگر میں اپنے رفیقِ محترم مولانا سعید احمد جلال پوری صاحب کی محنت و کاوش اور عرق ریزی سے تدوین و ترتیب کو نہ سرا ہوں ، اللہ تعالیٰ موصوف محترم کو بہترین جزائے خیر عطا فرما ئیں ، علاوہ ازیں مولانا نعیم امجہ سلیمی ، برادرم مولانا محمد طیب لدھیانوی ، برادرم حافظ متی الرحمٰن لدھیانوی اور برادرم عبداللطیف طا آہر بھی قابلِ مبارک باد ہیں کہ ان حضرات کی سعی جیلہ سے یہ جلد پایئے تکمیل کو پنچی ، رَبِّ کریم ہمارے حضرت شہید اور ہم سب کے لئے اس کتاب کو صد قد جاریہ بنائے ، آمین ۔

خاكيائ حضرت لدهيانوى شهيدٌ محمر جميل خان نائب مدير "اقر أروضة الاطفال"









|                                       |     | *                                            |     |
|---------------------------------------|-----|----------------------------------------------|-----|
| ائمہار بعثہ کامسلک برحق ہے            | 9   | ڈارون کا نظر بیفی خالق پرمبنی ہے             | ٣٩  |
| پیری مریدی بذات خود مقصور نہیں        | 1+  | انسان کس طرح وجود میں آیا؟                   | ۴,  |
| ائمهاجتهاد واقعى شارع اور مقنن نهيس   | 11  | کیا حدیث کی صحت کے لئے وِل کی گواہی          |     |
| ائمہار بعثمق پر ہیں                   | 114 | کااعتبارہے؟                                  | ۱۲۱ |
| تقدیرِالٰہی کیا ہے؟                   | 14  | عذابِشدید کے درجات                           | 4   |
| مدارحالات و واقعات يرہے               | 19  | قرآن میں درج دوسروں کے اقوال قرآن ہیں؟       | 4   |
| جن لوگوں کا بیرذ ہن ہووہ گمراہ ہیں    | 19  | كلام الهي مين درج مخلوق كا كلام نفسي موكا؟   | ٣٣  |
| يه بدعت نهي <u>ن</u><br>پيه بدعت نهين | 11  | "اَلصَّحَابَةُ كُلُّهُمُ عَدُولٌ" كَاتْشرْتَ | ۲۲  |
| برعت کی قشمیں                         | ۲۳  | صحابه کرام بخوم مدایت ہیں                    | ra  |
| ا نکار حدیث ،ا نکار دین ہے            | 2   | سوءِادب کی بوآتی ہے                          | ۲٦  |
| اختلاف ِرائے کاحکم دُوسراہے           | 70  | صحابہؓ کے بارے میں تاریخی رطب ویابس          |     |
| نثريعت كى معرفت ميں اعتماد على السلف  | 14  | کوفقل کرناسوءِادب ہے                         | ۲۷  |
| یہ حبِ صحابہ نہیں جہالت ہے            | 19  | حضرت خضرعلیہالسلام کے جملہ پراشکال           | ٩٩  |
| حقوق الله اور حقوق العباد             | ٣٢  | ا تنابر کی جنت کی حکمت                       | ۵٠  |
| كياموت كي موت سے انسان صفت ِ الهي     |     | جنات کے لئے رسول                             | ۵٠  |
| میں شامل نہیں ہوگا؟                   | ٣۴  | حضورِ اکرم صلی الله علیه وسلم کی تمام دُنیا  |     |
| رُ وحِ انسانی                         | ٣   | کے لئے بعثت                                  | ۵۱  |
| چرند پرندکی رُوح سے کیا مراد ہے؟      | ٣٧  | کیا قبراِ طهرکی مٹی عرش و کعبہ سے افضل ہے؟   | ۵۲  |
| بيەذ وقيات ہيں                        | ٣٧  | حضورِاً كرمُ صلى الله عليه وسلّم كعقدِ نكاح  | ۵۵  |
| "<br>"تخلقوا باخلاق الله" كامطلب      | ٣٩  | معجز وشق القمر                               | ۵۵  |
| کیابغیرمشامدہ کے یقین معتبرنہیں؟      | ٣2  | عقيده يحيح ہواور ممل نہ ہو                   | ۵۸  |
| آل رسول کا مصداق                      | 3   | تمام علماء كوبُر اكهنا                       | ۵۸  |
| ذاتِ حَقّ کے لئے مفرد و جمع کے        |     | بدالفاظ كلمه كفرين                           | ۵٩  |
| صيغول كااستعال                        | ٣٨  | مسلوبُ الاختيار يركفر كافتويٰ                | ۵٩  |
| يةعبادالرحن كي صفات ہيں               | ٣٩  | قضااور دیانت میں فرق                         | 42  |
|                                       |     |                                              |     |







| <b>r.</b> m | اضطباع ساتوں چکروں میں ہے                   | 4           | کیاشیعهاسلامی فرقه ہے؟                    |
|-------------|---------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|
| 4+14        | وزارتِ مذہبی أمور كاكتابچه                  | ۷٣          | امام كے نام كے ساتھ" عليه السلام" كھنا    |
| <b>r</b> +7 | کر سیجن بیوی کی نومسلم بہن سے نکاح          | ۷٣          | شیعہ ا ثناعشری کے پیچیے نماز              |
| <b>r</b> +∠ | ہرایک سے گل مل جانے والی بیوی کا حکم        | ۷۵          | قرآنِ کریم اور حدیثِ قدسی                 |
| <b>r</b> +∠ | حضرت سوده كوطلاق دينے كے اراده كى حكمت      |             | جمعہ اور شبِ جمعہ کو مرنے والے کے         |
| ۲+۸         | نصرانی عورت سے نکاح                         | 44          | عذاب كى تخفيف                             |
| <b>r</b> •A | نیونه کی رسم                                | ۷۸          | كشف وكرامات حق بين                        |
| <b>r</b> +9 | " مجھ پر حلال دنیا حرام ہوگی" کہنے سے طلاق؟ | ۷۸          | کرامت ِاولیاءحق ہے                        |
| 111         | تنين طلاق كاحكم                             | 49          | حضرت مہدیؓ کے بارے میں چندسوالات          |
| 717         | حرمت مصاہرت کے لئے شہوت کی مقدار            |             | حضرت ابراہیم نے ملائکہ کی مدد کی پیشکش    |
|             | عورتوں کے لئے سونے جاندی کا استعال          | ΛI          | كيول محكرادي؟                             |
| ۲۱۴         | جائز ہے                                     | ۸۲          | حضرت آدمٌ اوران کی اولاد کے متعلق سوالات  |
| <b>11</b>   | منّت ماننا کیول منع ہے؟                     | ۸۴          | حضرت ابوبكر صديق كى خلافت برحق تقى        |
| MA          | کعبہ کی نیاز                                | M           | علاماتِ قيامت                             |
| MA          | کیا نبی کی نیاز اللہ کی نیاز کہلائے گی؟     | 19          | کچے" اصلاحِ مفاہیم''کے بارے میں           |
| MA          | اولیاءاللہ کے مزارات پرنذر                  | 190         | سايئة اصلى كامفهوم                        |
| 77+         | صرف دِل میں خیال آنے سے نذر نہیں ہوتی       | 190         | نماز چھوڑ نا کا فر کافعل ہے               |
|             | آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے پاس کچھ        | 190         | بِنمازي كوكاملِ مسلمان نهيس كهد سكتے      |
| 777         | ر ہتانہیں تھا                               | 190         | بِنمازی کے دیگر خیر کے کام                |
|             | عذر کی وجہ سے دعوت قبول نہ کرنا ترکِ        | 190         | مسجد میں نماز جناز ہ                      |
| 777         | سنت نهيں                                    |             | حضور صلى الله عليه وسلم كى نمازِ جنازه كس |
| 777         | میّت کے گھر کا کھا نا                       | 197         | طرح پڑھی گئی؟                             |
| 222         | الملِميّة كالمُرمين كهانا                   | 194         | گاؤل میں جمعہ                             |
| 222         | ایصال ثواب کے کھانے سے خود کھانے کا حکم     | 191         | عورتوں کا جمعها ورعیدین میں شرکت          |
|             | ضيافت، ايصالِ ثواب اور مكارمِ               |             | اذان سے قبل مروّج بصلوٰ ہ وسلام پڑھنے کی  |
| 777         | اخلاق كا فرق                                | <b>r</b> +1 | شرعی حیثیت                                |
| 11/         | صدقہ نہیں صلهٔ رحمی ہے                      | <b>r</b> +r | بیوی کے زیور پرز کو ہ                     |
| 277         | كيابيصدقه مين شارنہيں ہوگا؟                 | <b>r+m</b>  | تھوڑی تھوڑی کرکے زکو ۃ ادا کرنا           |







| <b>1</b> 24        | مریخ وغیره پرانسانی آبادی                                                            | 779           | كنوال ياسر ك كاايصال ثواب؟                   |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|
| 144                | عورت کی حکمرانی                                                                      | 779           | فرمود ۂ رسول سو مسیس رکھتا ہے                |
| ۲۷۸                | ابلیس کے لئے سزا                                                                     | ٢٣١           | مدارس ومساجد كى رجسريشن كاحكم                |
| <b>1</b> 4         | گھوڑ ہے کا گوشت                                                                      | <b>7 س</b> ∠  | مدرسہ کے چندے کا استعال                      |
| <b>r</b> ∠9        | کیاسب دریائی جانورحلال ہیں؟                                                          | 229           | كفاراورمنافقين سيخى كامصداق                  |
| <b>r</b> ∠9        | جا نور کوخصی کرنا                                                                    | 739           | '' قریب تھا کہانبیاء ہوجاتے'' کامفہوم        |
| r <u>~</u> 9       | داڑھی کٹا ناحرام ہے                                                                  | 272           | سینهٔ نبوی کی آواز                           |
| ۲۸ ۰               | علاء كے متعلق چندا شكالات                                                            | 272           | منه پرتعریف کرنابرایک کے لئے ممنوع نہیں      |
| 110                | عورت کے لئے کسبِ معاش                                                                | 272           | کیا توبہ ہے تی عدمعاف ہوسکتا ہے؟             |
| $r \wedge \Lambda$ | بچا گردَب كرمرجائ                                                                    |               | بعض عوارض کی وجہ سے مفضول عبادت              |
| 1119               | طالبان اسلامی تحریک                                                                  | ٣٣            | افضل سے بڑھ جاتی ہے                          |
| 1119               | جهادِا فغانستان                                                                      | ۲۳۳           | رزق کے اسبابِ عادیہ اختیار کرنا ضروری ہے     |
| 19+                | مروّجه میلاد                                                                         | rra           | شریعت نے اسباب کومہمل نہیں چھوڑ ا            |
| <b>79  </b>        | فكرى تنظيم والول كےخلاف وازا گھانا                                                   | rra           | نمرود کے مبہوت ہونے کی وجہ                   |
| <b>190</b>         | مسكه حيات النبي ﷺ                                                                    | 444           | الله تعالى كى محبت ميں رونا                  |
| ~~ <u>~</u>        | حیاتِ برزخی موضوعِ بحث ہے                                                            | 277           | صنف نازک کا جو ہراِصلی                       |
| ~~ <u>~</u>        | رُوح كالوڻاياجانا                                                                    | 10.           | پاِ کستان میں عریانی کا ذمہ دار کون؟         |
|                    | مجلس مقنّنه اشاعت التوحيد و السنة                                                    | <b>7</b> 02   | فلمی دُنیاسے معاشرتی بگاڑ                    |
| <u> የ</u> ዮለ       | پا کشان کا فیصله                                                                     | 777           | موت کی اطلاع دینا                            |
|                    | پ علی ما تا النبی صلی الله علیه وسلم اور<br>عقیدهٔ حیاة النبی صلی الله علیه وسلم اور | 777           | اعلانِ وفات كيسے سنت ہے؟                     |
| 4                  | أمت مسلمه                                                                            | 749           | تصويركاحكم                                   |
| ra1                | منكرينِ حيات النبي كي اقتداء؟                                                        | 14            | نعرهٔ تکبیر کےعلاوہ دُوسر بےنعرے             |
| ra1                | حیاتِ انبیاء فی القبور کے منکرین کا حکم                                              | 141           | الشراساؤ نثر سے رحمِ ما در کا حال معلوم کرنا |
| ٨٢٦                | <b>قبرِاقد</b> س پرساع کی حدود                                                       | 121           | فارمی مرغی کے کھانے کا حکم                   |
| 44                 | قبر کی شرعی تعریف                                                                    | 121           | حقا كه بنائے لا إله است حسين اُ              |
| اکم                | عذاب قبر کے اسباب                                                                    | <b>1</b> 2 1° | سركارى افسران كي خاطر تواضع                  |
| 49                 | عذابِ قبر ك سلسل مين شبهات كجوابات                                                   | 121           | خرچ سے زیادہ بل وصول کرنا                    |
|                    |                                                                                      | 140           | مؤثرِ حقیقی الله تعالیٰ ہیں نہ کہ دوائی      |







## بسم (الله (الرحس (الرحيم

ائمار بعد کامسلک برق ہے

س .....آپ نے اپنی کتاب میں فقہ خفی کو ہی گویا معیار نجات قرار دیا ہے، سوال میہ ہے کہ دُوسرے ائمہ ثلاثہ کے تبعین کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میں جہاں رہتا ہوں وہاں فقہ شافعی کے ماننے والے زیادہ ہیں اور میری زندگی بھی امام شافعی کی تقلید میں گزری ہے، میں اپنی زندگی بھرکی عبادات کے بارے میں پریشان ہوں، کیا میرے لئے مسلک کی تبدیلی ضروری ہے؟ اور یہ بظاہر مشکل ہے، کیا امام شافعی کا مسلک کتاب وسنت کے خلاف ہے؟ میری اس الجھن کو دور فرما دیں۔

ج..... آنجناب کی سلامتی فنہم اور حق پسندی سے جی خوش ہوا، حق تعالی شانہ مجھے اور آپ کو اپنی رضا و محبت نصیب فرمائیں۔

حضرت امام شافعیؓ چارائمہ میں سے ایک ہیں، اور چاروں امام برق ہیں، ان کے درمیان حق و باطل کا اختلاف نہیں، بلکہ راج و مرجوح کا اختلاف ہے، میں چونکہ حنی ہوں اس لئے امام ابوحنیفہؓ کے مسلک کو اقرب الی الکتاب والسنة سمجھتا ہوں، اور امام شافعیؓ اور دیگرا کا برائمہ کے مسلک کو بھی برق مانتا ہوں، ان اکابر میں سے جس کے ساتھا عقاد و اعتماد زیادہ ہوائی کے مسلک پڑمل کرتے رہنا اِن شاء اللہ ذریعہ نجات ہے۔

چونکہ آپ کی طویل زندگی حضرت امام شافعیؒ کے مسلک حقد پر گزری ہے، اور چونکہ آپ جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں فقہ شافعیؒ کے مسائل بتانے والے بہ کشرت ہیں اس لئے میری رائے ہیہے کہ آپ کے لئے فقہ شافعی کی پیروی میں سہولت ہے، آپ اسی کو اختیار کئے رہیں۔

كتاب وسنت كے نصوص كى تطبيق ميں حضرات ائمةً كا نقط نظر مختلف ہوتا ہے،اس



9

د الجمير في المالية

www.shaheedeislam.com





لئے امام شافعی کا پہلو بھی یقیناً قوی ہوگا، اور آپ کے لئے بس اتنا عقیدہ کافی ہے، اورا گر آپ امام ابوحنیفهٔ گا مسلک اختیار کرنا چاہتے ہیں تو شرعاً اس کا بھی مضا کقہ نہیں ، بشرطیکہ فقہ حنفی کے مسائل بتانے والا کوئی شخص میسر ہو۔

پیری مریدی بذات خود مقصود نہیں

س..... چند ماه قبل حضرت نے میرے ایک عریضہ پر کتاب'' اختلاف امت اور صراط متقیم" کا مطالعہ کرنے کے لئے فرمایا تھا، چنانچہ ہم نے اس کتاب کو بہت غورسے پڑھا اور بہت ہی مفیدیایا،الحمدللہ!اس کےمطالعہ سے میرے بہت سےاشکالات دور ہوگئے اور بہت می باتوں کے متعلق ذہن صاف ہو گیا، خاص کرایک بہت ہی اصولی بات سمجھ میں آگئی اور دلنشین ہوگئی کہ جب کسی فعل کے سنت و ہدعت ہونے میں تر د د ہوجائے ، بعض علاء سنت کہتے ہوں اور بعض بدعت ، تو ترک سنت فعل بدعت سے بہتر ہے ( صفحہ ۱۲۲،۱۲۵) یہ بالکل بے غبار اصولی بات ہے اور احتیاط پر مبنی ہے کیونکہ دفع مضر ت ہر حال میں مقدم اور اولی ہے، اب صرف ایک خیال پیدا ہوتا ہے کہ ایسی باتیں تو بہت ساری ہیں جن میں علمائے کرام کا اختلاف ہے، یہاں تک کہ جومروجہ پیری مریدی کا سلسلہ ہم لوگوں کے یہاں ہے اور نفس کی اصلاح کے لئے اس کو بہت ہی ضروری سمجھا جا تا ہے،اس کو بہت سے علاء خاص کر علائے عرب تو بدعت ہی کہتے ہیں، بلکہاس کو پیر یستی اور شرک تک کہتے ہیں۔ تو اس اصول کے تحت تو پیسب قابل ترک ہوجا کیں گے، امید ہے کہ حضرت اس کے متعلق کوئی بہت ہی واضح بات ارشا دفر ما کرتسگی فر مادیں گے، کیااس مروجہ پیری مریدی کے لئے کوئی واضح حکم قرآن مجیدیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث وارشا دات میں موجود ہے؟ یا جاروں ائمہ کرام رحمۃ اللہ علیهم میں سے کسی نے اس طریقہ کو دین کے فرائض ووا جبات میں شامل کیا ہے؟

وُوسری بات بیرتو ظاہر ہے کہ دین میں کوئی نئی بات جوقر آن وسنت اور تعامل صحابہ رضی اللّٰد تعالیٰ عنہم یا ائمہ مجہّدین کے اجتہاد سے ثابت نہ ہووہ بدعت ہے، کیکن ساتھ









ہی یہ بھی کہا جاتا ہے کہا گرکوئی نئی بات یا طریقہ دینی مقاصد کے حصول کے لئے بطور تدبیر اختیار کیا جائے تو وہ بدعت نہیں ہے، یعنی احداث فی الدین تو بدعت ہے اور احداث للدین بدعت نہیں ہے، لین غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ تر بدعات کی ابتدا للدین برعت نہیں ہے، لیکن غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ تر بدعات کی ابتدا للدین بی کرکے ہوئی ہے اور رفتہ رفتہ عوام نے اس کو دین کا حصہ بنالیا اور پھر علمائے کرام نے ان کو بدعات کہنا شروع کر دیا۔ مروجہ قرآن خوانی، فاتحہ خوانی، سوئم وغیرہ یہ جتنی بدعات ہیں سب میں کوئی نہ کوئی دین فائدہ منسوب کیا جاسکتا ہے، پھر نہیں تو یہی کہ اس طرح آج کی فائدت زدہ لوگوں کو بھی بھار قرآن مجید کی تلاوت کا موقع مل جاتا ہے، اس طرح تو ساری بدعات کا جواز نکل آئے گا، امید ہے حضرت کے واضح ارشادات سے میرے یہ سب اشکالات دور ہوجائیں گے، اپنے جملہ دینی و دنیوی امور کے لئے حضرت سے دعاؤں کی بھی درخواست ہے۔

ج. .... بہت نفیس سوال ہے، بڑا جی خوش ہوا، جواب اس کا اجمالاً آپ کے نمبر ۲ میں موجود ہے، ذراسی وضاحت میں کئے دیتا ہوں: متعارف پیری مریدی بذات خود مقصد نہیں، اصل مقصد بہرے کہ اپنے بہت سے امراض کی آ دمی خود شخیص نہیں کرسکتا، اور بیاری کی شخیص بھی کر لے تو اس کا خود علاج نہیں کرسکتا، مثلاً مجھ میں کبر، یا عجب ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو اس کا علاج کس طرح کروں؟ تو کسی شخص محقق متبع سنت سے اصلاحی تعلق قائم کرنا اس مقصد کی سخصیل کے لئے ہے، اور بیعت، جس کو عرف عام میں پیری مریدی کہا جاتا ہے، محض اصلاحی تعلق کا معاہدہ ہے، مرید کی جانب سے طلب اصلاح کا اور شخ کی جانب سے اصلاح کا اور شخص ساری عمر بیعت نہ کرے، لیکن اصلاح لیتا رہے تو کا فی ہے، اور اگر بیعت کر ایکن اصلاح لیتا رہے تو کا فی ہے، اور اگر بیعت کر لیکن اصلاح لیتا رہے تو کا فی ہے، اور اگر بیعت کر لیکن اصلاح لیتا رہے تو کا فی ہے، اور اگر بیعت کر لیکن اصلاح ہے اور اصلاح کی کا واجب شرعی ہونا واضح ہے، اور مقد مہ واجب کا واجب ہوتا ہے۔

علاوہ ازیں نفس کی مثال بچے کی ہے، چنانچہ استاذ اگر مکتب کے بچوں کے سرپر کھڑارہے تو کام کرتے ہیں، ان کوآزاد چھوڑ دیا جائے تو ذرا کام نہیں کرتے ،اگرآ دمی کسی شیخ محقق کواپنا نگران مقرر کرلے تو نفس کام کرے گا،اورا گراس کوآزاد چھوڑ دیا جائے تو کام



دِي **فهرست** ۱۹۹۶







کے بجائے لہوولعب میں لگارہے گا۔

علاوہ ازیں سنت اللہ یہ ہے کہ آ دمی صحبت سے بنتا ہے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کوصحبت نبوی کا شرف حاصل ہوا تو کیا سے کیا بن گئے، اگر کسی متبع سنت شخ سے تعلق ہوگا تو اس کی صحبت اپنا کام کرے گی، اس لئے حضرات صوفیاء کی اصطلاح میں بیعت کو' سلسلۂ صحبت' سے تعبیر کیا جاتا ہے، گویاعلم وعمل کے ساتھ صحبت کا سلسلہ بھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے متوارث چلا آتا ہے، الغرض بیعت وارشاد کو برعت سمجھنا صحبح نہیں، بلکہ بیدین پر پابندر ہے کاذر بعہ ہے۔ واللہ اعلم!

ائمهاجتها دواقعى شارع اور مقنن نهيس

س..... 'إِتَّخَذُوا اَحْبَارَهُمُ وَرُهُبَانَهُمُ اَرْبَابًا مِّنُ دُون اللهِ. "اس كمصداق توجم سب مقلدین بھی معلوم ہوتے ہیں کیونکہ جو ہمارے مفتی حرام وحلال بتاتے ہیں ہم بھی اس یرعمل کرتے ہیں، ہم خودنہیں جانتے وہ صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط؟ خصوصاً اس آیت کے مصداق وہ غالی مریدین بھی ہیں جواپنے پیر کا حکم کسی صورت نہیں ٹالتے ، حاہے وہ صرتح خلاف شریعت ہو،ان کےغلط اقوال کی دوراز کارتاویلوں سے صحت ثابت کرتے ہیں۔ ح.....ا گر کوئی احمق ائمه اجتها در حمهم الله کووا قعتاً شارع اور مقنن سجھتا ہے تو کوئی شک نہیں کہ وهاس آیت کریمه کامصداق ہے، کین اہل اصول کامتفقہ فیصلہ ہے که "القیاس مظهو لا مثبت. "لينى ائمه اجتهاد كا قياس واجتها داحكام شريعه كامثبت نهيس بلكه "مظهو من الكتاب والسنّة" ہے، جواحکام صراحناً كتاب وسنت ميں مذكورنہيں اور جن كے استخراج اور استنباط تک ہم عامیوں کےعلم وفہم کی رسائی نہیں،ائمہاجتہاد کا قیاس واشنباط ان احکام کو کتاب و سنت سے نکال لاتا ہے، تقلید کی ضرورت اس لئے ہے کہ ہم لوگوں کافہم کتاب وسنت کے ان احکام تک نہیں پہنچتا، پس انباع تو دراصل کتاب وسنت کی ہے، ائمہ اجتہاد کا دامن پر نے کی ضرورت اس لئے ہوئی کہ ہم انباع کتاب مدیٰ کے بجائے انباع ہویٰ کے گڑھے میں نہ گرجا ئیں اور ا کا برمشائخ کی لغزشوں کی تاویل اس لئے ہے کہ ان کے ساتھ حسن ظن قائم رہے،اس لئے نہیں کہان کی ان لغز شوں کی بھی اقتداء کی جائے۔









ائمهار بعثه حق بربي

س .....ایک صاحب نے پچھ سوالات کئے تھے جن کا جواب آپ نے قرآن وحدیث سے نہیں دیا بلکہ ہر سوال کے جواب میں آپ نے لکھا کہ ہمارے نزدیک بید ناجائز ہے، یا ہمارے نزدیک بید جائز ہے، ہمارے نزدیک بیدجائز ہے، ہمارے نزدیک بیدجائز ہے، ہمیں آپ نے لکھا ہے کہ خفی کے نزدیک اس کا جواب یوں ہے، اس جواب سے میں نے اندازہ کیا کہ آپ نبی کونہیں مانتے ہیں، کیونکہ اگر آپ اللہ اور رسول کو مانتے تو یہی کہتے کہ قرآن وحدیث میں اس طرح ہے، یا یہ کہتے کہ نبی نے اس طرح کیا ہے، فلال حدیث سے نیکا منع ہے؟

ج ..... چونکہ ہمارے یہاں اکثریت حنی حضرات کی ہے اور بینا کارہ خود بھی مجہز نہیں بلکہ امام ابوحنیفہ گا مقلد ہے، اس لئے لازی ہے کہ فتویٰ اس کے موافق دیا جائے گا، اور ائمہ مجہد ین سب کے سب قرآن وسنت کے تبع تھے، اس لئے جب ہم کسی امام مجہد کا حوالہ دیں گئو گویا بیقرآن وسنت کا حوالہ ہے، اس کے بارے میں بیکہنا کہ ہم نعوذ باللہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کونہیں مانتے، ایس ہی غلط تہمت ہے جسیا کہ منکرینِ حدیث، حدیث کا حوالہ سے بی کہ بیلوگ قرآن کونہیں مانتے۔

س ..... کیا چاروں ائم، امام ابوحنیفه امام شافعی امام مالک اور امام احمد بن حنبل نعوذ باللہ اللہ اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے نہیں تھے؟ اور اگر تھے تو پھر ہم ان کی طرف نسبت کیوں کرتے ہیں جب کہ وہ بھی سب نبی ہی کو مانتے تھے تو پھر ہم بھی کیوں نہ کہیں کہ نبی کے نزدیک اس مسئلے کا جواب یوں ہے ، فلال حدیث سے ثابت ہے؟

ج ..... بیرچاروں ائم کہ رحمہم اللہ ، اللہ ورسول کے ماننے والے تھے ان حضرات نے قرآن و میں میں میں ایک کے مائلہ ، اللہ ورسول کے ماننے والے تھے ان حضرات نے قرآن و

حدیث سے استدلال کر کے مسائل بیان فرمائے ہیں اور بعض موقعوں پر اختلاف فہم کی وجہ سے ان کے درمیان اختلاف بھی ہوا ہے، اس لئے ان میں سے کسی ایک کا حوالہ، دراصل

اس کے نہم قر آن وحدیث کا حوالہ ہے۔

س....ان چاروں اماموں میں اختلاف کیوں ہے؟ ایک کہتا ہے ہاتھ ناف پر باندھونماز میں، دُوسرا کہتا ہے ہاتھ سینے پر باندھو، تیسرا کہتا ہے ہاتھ سینے کے نیچے باندھو، چوتھا کہتا ہے



11





ہاتھ چھوڑ کرنماز پڑھو، دین میں اگر چاروں طریقے سے ہاتھ باندھناصیح ہے، نبی نے اس طرح نماز پڑھی ہے تو پھر ہم تین میں کیوں اختلاف پیدا کرتے ہیں کہ ہمارے زدیک یوں ہے چاروں طریقوں کو حدیث سے ثابت کرکے بتا ہے؟

ح ..... یہ اختلافات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان بھی ہوئے، چونکہ ان اکابر کے درمیان اختلافات ہوئے اس لئے ہمارے لئے ناگزیر ہوا کہ ایک کے قول کولیں، اور دُوسرے کے قول کو نہ لیں۔

س....کیا چاروں اماموں میں سے ایک کی تقلید کرنا واجب ہے؟ اگر واجب ہے تو نبی نے کہاں فر مایا ہے کہ تقلید ایک امام کی ضروری ہے؟

ج....قرآن وحدیث پرمل کرناواجب ہے،اوراختلاف ہونے کی صورت میں،اورغلبہ ہوئی اور فلبہ کے اور فلبہ کر آن وحدیث پرمل کرنے کا ذریعہ صرف میہ ہے کہ جن اکابر کا فہم قرآن وحدیث مسلم ہے،ان میں سے کسی ایک کے فتو کی پرمل کیا جائے،اس کا نام تقلید ہے۔

س .....کیاا ماموں نے بھی کہا ہے کہ ہماری تقلیدتم پر واجب ہے؟ اور کیا تقلید نہ کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا؟ جب کہاس کاعمل قرآن وحدیث کے مطابق ہواور وہ صرف قرآن وحدیث کو ہی مانتا ہو۔

ج.....ان ائمَه دین پراعتاد کے بغیر قرآن وحدیث پڑمل ہوہی نہیں سکتا اور جب قرآن و حدیث پڑمل نہ ہوا توانجام ظاہر ہے۔

س .....کیا چاروں امام مفلط تھے جنہوں نے کسی کی تقلید نہیں کی؟ اور صحافی اُ اور چاروں خلیفہ ُ جنہوں نے کسی کی تقلید نہیں کی، وہ صرف قرآن وحدیث کو مانتے تھے، فقہ کا نام ونثان نہیں تھا، تو کیا نعوذ باللہ بیسب غلط راستے پر تھے؟ انہوں نے دین کونہیں سمجھا تھا جو بعد کے عالموں نے سمجھا ہے؟

ج.....تقلید کی ضرورت مجتهد کونهیں غیر مجتهد کو ہے،حضرات خلفائے اربعہ رضی اللّٰء عنهم، اور حضرات اللّٰہ خود مجتهد تھے، ان کوکسی کی تقلید کی ضرورت نتھی، جوشخص ان کی



د فهرست ۱

www.shaheedeislam.com





10





طرح خودمجہ تدہواں کوبھی ضرورت نہیں ،کیکن ایک عام آ دمی جو مجہ تہنیں اس کوتقلید کے بغیر چارہ نہیں۔

س .....اگر دین تقلید کا نام ہے اور تقلید کرنا ضروری ہے تو کیوں نہ ہم اپنے آپ کو چاروں خلیفہ گی طرف نسبت کریں، ایک کے بیں صدیقی ہوں، دُوسرا کے بیں فاروقی ہوں، تیسرا کے میں عثانی ہوں، اور چوتھا کے میں علی کو ماننے والا ہوں، اگر اس طرح کوئی کے تو میں سمجھتا ہوں کہ سارے اختلاف ہی نہیں کیونکہ ان چاروں میں کوئی اختلاف ہی نہیں تھا، یہتو بعد میں ہواہے؟

ج....جس طرح چاروں ائمہ مجتهدینؓ کا مذہب مدوّن ہے، اس طرح چاروں خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کا مذہب مدون نہیں ہوا، ورنہ ضروران ہی حضرات کی تقلید کی جاتی اور یہ مجھنا کہان چاروں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں تھا، بے علمی کی بات ہے، حدیث کی کتابوں میں ان کے اختلافات مذکور ہیں۔

س .....کیاعورت اور مردی نماز میں فرق ہے؟ مثلاً عورت نماز میں سینے پر ہاتھ باند ھے اور مرد ناف پر باند ھے، نبی نے اس طرح بتایا ہے کہ اس طرح کیا جائے؟ اگر ہے تو کون سی حدیث سے ثابت ہے؟ کیا مرد سینے پر ہاتھ باند ھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی؟ جب کہ سعود یہ میں حنبلی ہیں اور شافعی بھی سینے پر سعود یہ میں حذایہ عیں اور شافعی بھی سینے پر ہاتھ باند ھے ہیں مرداور عورت سب ہی اور شافعی بھی سینے پر ہاتھ باند ھے ہیں تو کیا یہ غلط ہیں؟

ح.....عورت اورمرد کے احکام میں بے ثار فرق ہیں، عورت کا سترالگ ہے مرد کا الگ، اس طرح ان کے متعلق بعض دُ وسرے مسائل میں بھی فرق ہے اور وہ سب قر آن وحدیث سے بھی اخذ کئے گئے ہیں۔

س .....نماز میں رکوع کرنے پراور رکوع سے اٹھنے پر رفع یدین کرتے ہیں، یہ حدیث سے ثابت ہے یا نہیں؟ اور اگر منع ہوا تو کون ہی تھے حدیث میں ہے؟ جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ لوگ بت رکھ کر لاتے تھے اور بعد میں رفع یدین منع کردیا کہ اب مت کرو، اونچی آمین کہنا کب منع ہوا؟ لوگ کہتے ہیں کہ پیچھے سے لوگ نماز میں بھاگ جاتے تھے، تو آپ نے کہا





آمین او نچا کہا کرواور بعد میں منع کر دیا تو ہے جھے حدیث سے بتا ہے کہ کہاں منع ہے؟

ایس او پ بہا رواور بمدیں رویا ویں طدیت باتے دہاں ہے۔ ہم نے مل کرچار پانچ آ دمیوں نے بیسوال کئے ہیں، میں ایک جاہل آ دمی ہوں، لیکن یقین صرف قرآن وحدیث پر ہے اس لئے تفصیلاً حدیث سے جواب دیں کممل میں آپ کوآپ کے رب کا واسطہ دیتا ہوں اور اگر آپ نے اپنی ماں کا دودھ پیاہے، تو ہمارے ان سوالوں کا جواب ضرور دیں۔

ح .....رفع یدین اورترک رفع یدین دونوں طرف احادیث بھی موجود ہیں اور صحابہٌ و تا بعینٌ کاعمل بھی ،اسی طرح آمین کے مسکلے میں دونوں طرف احادیث بھی ہیں اور صحابہؓ و تا بعینُ کا تعامل بھی ،اختلاف جو کچھ ہے وہ اس میں ہے کہ ان میں سےکون سی صورت افضل ہے؟

جواب تو میں نے عرض کر دیا، البتداس جواب کو سیجھنے کے لئے بھی علمی لیافت کی ضرورت ہے، اگر آپ اللہ تعالیٰ کا واسطہ نہ دیتے اور نہ مال کے دودھ کا ذکر کرتے تب بھی میں جواب دیتا، کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہول کہ اللہ تعالیٰ کا واسطہ دینا اور کسی کی مال کے دودھ کا ذکر کرنا کس حدیث سے ثابت ہے؟ اور یہ کہ کیا حدیث میں رفع یدین اور آمین ہی کا مسکلہ آیا ہے یا انسانی اخلاق کے بارے میں بھی کچھ آیا ہے؟

تقدير الهي كياہے؟

س..... میں عرصہ دراز سے امریکہ میں مقیم ہوں، بعض اوقات عیسائی دوستوں یا غیر مسلموں سے ذہبی نوعیت کی با تیں بھی ہوتی ہیں، دین اسلام میں جن چیزوں کا ماننا ضروری ہے ان میں تقدیر پر ایمان لا نا بھی از حد ضروری ہے، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ ہمیں یہ بہتیں معلوم ہے کہ تقدیر کیا ہے؟ میں دل سے مانتی ہوں کہ تقدیر کا مکمل طور پر نامعلوم ہونا ہی ہمارے لئے بہتر ہے، لیکن چندموٹی موٹی با تیں تو معلوم ہوں، ہمیں تو یہ کچھ معلوم ہے کہ تقدیر معلق ہوتی ہے اور تقدیر مبرم ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی شخص میرے ہاتھ پر مسلمان ہونا چاہے اور میں اسے کہوں کہ تقدیر پر ایمان لا نا ضروری ہے تو وہ لاز ما کو بی ہے کہ تقدیر ہے کیا؟ اور اس میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں؟ میرا خیال ہے کہ کم از کم موٹی موٹی موٹی با تیں ضرور معلوم ہونی چاہئیں، جیسے میں نے پھے تحقیق کی تو مجھے معلوم کم از کم موٹی موٹی موٹی با تیں ضرور معلوم ہونی چاہئیں، جیسے میں نے پھے تحقیق کی تو مجھے معلوم



14)





ہوا کہ کم از کم یہ چیزیں ہماری تقدیر میں روزِ اوّل سے کھی ہیں،ان میں'' پیدائش'' کینی جیسے جس ماں کے بطن سے پیدا ہونا ہے، ''موت'' جس شخص کی جب، جہاں اور جس طرح موت واقع ہونی ہے،اس کا ایک وفت معین ہے۔" رز ق" جس کے بارے میں قرآن كريم ميں ہے كه بياللہ ہى ہے جو برا ها تا ہے اور كھٹا تا ہے ، ياكسى كوزياد ہ ديتا ہے اور کسی کونیا تُلا دیتا ہے۔ چنانچہ آ دمی ذاتی سعی کرے یا پچھ نہ کرے، رزق ایک مقدار میں مقرر ہے، چونکہ دوران سفر بھی انسان رزق پاتا ہے، سویوں دکھائی دیتا ہے کہ سفر بھی ہمارے مقدر کا حصہ ہے،لیکن بعض چیزیں مبہم ہیں، جیسے شادی، انسان کے دکھ سکھ، شہرت، بیاریاں،غرض اور بہت ہی چیزوں کے بارے میں، میں تحقیق نہتو کرسکی،اور نہ کرنا چاہتی ہوں، مگرعلمائے کرام ہے گزارش ہے کہ چارچھ موٹی موٹی باتیں تو بتا کیں کہ بیہ چیزیں تقدیر کا حصہ ہیں، کیا آپ میری مدد کریں گے؟ بڑی ممنون رہوں گی، خاص کر مجھے یہ بھی بتایئے کہ''شادی''انسانی مقدر کا حصہ ہے؟ لعنی پہلے سے ککھا ہوا ہے کہ فلا ل لڑ کے، لڑکی کی آپس میں ہوگی، یا پچھ یول ہے کہ کوشش کر کے کسی سے بھی کی جاسکتی ہے، میں نے اس طرح کی ایک حدیث پڑھی ہے کہ ایک صحابیؓ نے کسی بیوہ سے شادی کی ، تو ہمارے نبی جناب محدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ: ''تم نے کسی کنواری سے شادی کیوں نه کی کہوہ تم سے کھیاتی اورتم اس سے کھیلتے ۔''اس حدیث سے اندازہ ہوا کہ گویا بیا ایک ایسا معاملہ ہے کہ آ دمی کوشش کر ہے تو کسی سے بھی کرسکتا ہے، مگر شاید لیعنی دُوسری احادیث مباركہ بھی ہوں،آپ مير سے سوال كالممل جواب ديجئے ،ممنون رہوں گی۔ ح ..... تقدیر کا تعلق صرف انہی جارچیزوں سے نہیں جوآپ نے ذکر کی ہیں، بلکہ کا ننات کی



دِي فهرست «» إ







زیادہ سے زیادہ سعی ومحنت کرتا ہے، کیکن ملتا اتنا ہی ہے جتنا مقدر میں لکھا ہے، ٹھیک یہی صورت شادی کے مسلے میں بھی پائی جاتی ہے، والدین اپنی اولا دکے لئے بہتر سے بہتر رشتہ کے خواہشمند ہوتے ہیں، اور اپنے علم واختیار کی حد تک اچھے سے اچھارشتہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہوتا وہی ہے جو مقدر میں ہے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے جو فر مایا تھا کہ: ''تم نے کنواری سے شادی کیوں نہ کی؟''اس کا یہی مطلب ہے تہہیں تو کنواری کارشتہ ڈھونڈ ناچا ہے تھا۔

س ..... میں ذاتی اعتبار سے بڑی خوش نصیب ہوں ، مگر میں نے کئی بدنصیب لوگ بھی دیھے ہیں۔ پیدائش سے لے کرآ خر تک بدنصیب، قرآن کریم میں ہے کہ اللہ کسی شخص کواس کی قوت برداشت سے زیادہ دکھ نہیں دیتے ، لیکن میں نے بعض لوگ دیکھے ہیں جو دکھوں اور مصائب سے اسے نگ آ جاتے ہیں کہ آخر کاروہ ''خود کشی'' کر لیتے ہیں، آخرابیا کیوں ہوتا ہے؟ جب قرآن کریم میں ہے کہ کسی کی برداشت سے زیادہ دکھ نہیں دیئے جاتے تو لوگ کیوں خود شی کر لیتے ہیں؟ کیوں پاگل ہوجاتے ہیں؟ اور بعض جیتے بھی ہیں تو بدتر حالت میں جیتے ہیں۔

اس سوال کا جواب قرآن کریم اور احادیث مبارکه کی روشی میں دیجے کہ انسانی عقل کے جوابات سے شفی نہیں ہوتی، وُنیا میں ایک سے ایک ارسطوم وجود ہے، اور ہرایک اپنی عقل سے جواب دیتا ہے، اور سب کے جوابات مختلف ہوتے ہیں، لہذا جواب قرآن کریم اور احادیث نبوگ سے دیجئے، امید ہے جواب ضرور دیں گے، ممنون رہوں گی۔ حسنقر آن کریم کی جس آیت کا آپ نے حوالہ دیا ہے اس کا تعلق تو شری احکام سے ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی بندوں کو کسی ایسے حکم کا مکلف نہیں بناتا جوان کی ہمت اور طاقت سے بڑھ کر ہو، جہاں تک مصائب و تکالیف کا تعلق ہے، اگر چہ بیآیت شریفہ ان کے بارے میں نہیں، تا ہم یہ بات اپنی جگہ تھے ہے کہ اللہ تعالی کسی پراتنی مصیبت نہیں ڈالٹا جو اس کی برداشت سے زیادہ ہو، لیکن جسیا کہ دُوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے: ''انسان دھڑ دلا واقع ہوا ہے۔'' اس کو معمولی تکایف بھی پہنچتی ہے تو واویلا کرنے لگتا ہے اور آسان سر پر واقع ہوا ہے۔'' اس کو معمولی تکایف بھی پہنچتی ہے تو واویلا کرنے لگتا ہے اور آسان سر پر









الحالیتا ہے، ہزدل لوگ مصائب سے نگ آکر خود کئی کر لیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہیں ہوتی کہ ان کی مصیبت حد ہرداشت سے زیادہ ہوتی ہے، بلکہ وہ اپنی ہزدلی کی وجہ سے اس کونا قابل ہرداشت ہمچھ کر ہمت ہاردیتے ہیں، حالانکہ اگروہ ذرابھی صبر واستقلال سے کام لیتے تو اس تکلیف کو ہرداشت کر سکتے تھے، الغرض آدمی پر کوئی مصیبت الی نازل نہیں کی جاتی جس کو وہ ہرداشت نہ کر سکے، لیکن بسااوقات آدمی اپنی کم فہمی کی وجہ سے اپنی ہمت وقوت کام میں نہیں لاتا، کسی چیز کا آدمی کی برداشت سے زیادہ ہونا اور بات ہے، اور اس دونوں کے کر داشت کر سکے ہمت وطاقت کو استعال ہی نہ کرنا دُوسری بات ہے، اور ان دونوں کے درمیان آسان وزمین کا فرق ہے۔ ایک ہے کسی چیز کا آدمی کی طاقت سے زیادہ ہونا، اور ایک ہے آدمی کا اس چیز کو اپنی طاقت سے زیادہ ہونا، اور طرح سمجھ لین آگر آپ ان دونوں کے فرق کو اچھی طرح سمجھ لین ق آپ کی کا ان دونوں کے فرق کو اچھی طرح سمجھ لیں تو آپ کا اشکال جاتار ہے گا۔

مدارحالات وواقعات يرب

س.....ایک اور اشکال حضرت مولانا عبیدالله سندهی پر حضرت علامه کشمیری اور حضرت علامه کشمیری اور حضرت علامه عثمانی آ کے کفر کے فتو کا کی وجہ ہے بھی پیدا ہوا ہے، کیا مولانا سندهی آ کے تفر دات واقعی اس لائق ہیں؟ آخر دار العلوم دیو بند کے صدر مدرس اور مہتم نے فتو کی لگایا ہے تو کوئی بات تو ہوگی نا!

ج ..... تکفیر و تفسیق کے مسئلے میں بھی مدار حالات وواقعات پر ہے، امام مسلمؓ نے امام بخاریؓ پر چورد کیا اور امام ابو حنیفہ کے بارے میں امام بخاریؓ نے جو کچھ کھاوہ کس کو معلوم نہیں؟
"لیست باوّل قارورہ کسرت فی الاسلام" کی ضرب المثل تو معلوم ہی ہوگی۔

جن لوگوں کا بیز ہن ہووہ گمراہ ہیں

س .....: آپ سلی الله علیه وسلم نے جودین کی تعلیم دی تھی وہ مسجد نبوی کے ماحول میں یعنی مسجد کے اندردی، اس تعلیم کے لئے آپ نے کوئی الگ مدرسہ جیسی صورت اختیار نہیں کی، مسجد کے اندردی، اس تعلیم کے لئے آپ نے کوئی الگ مدرسہ جیسی صورت اختیار نہیں کی تو پھر آج کیوں جمارے دینی اداروں میں مسجد تو



دِهِ **فَهِرِست** ﴿







بہت چھوٹی ہوتی ہے گر مدارس کی عمارتیں بہت بڑی بڑی بنادی جاتی ہیں،اگریہ چیز بہتر ہوتی تو آپ علیہالصلوٰ ۃ والسلام اس چیز کوسب سے پہلے سو چتے،حالانکہ مسجد کا ماحول بہت بہتر ماحول ہے،وہاں انسان لا یعنی ہے بھی نچ سکتا ہے۔

س..... تا ہے اصحاب صفہ کو جو تعلیم دی ، بنیا دی ، وہ ایمانیات اور اخلاقیات کی دی ، ان کو ایمان سکھایا، کین ہمارے دینی مدرسوں میں جو بنیا دی تعلیم دی جاتی ہے وہ بالکل اس چیز سے ہٹ کر لگتی ہے ، اور برائے مہر بانی میں اپنی معلومات میں اضافے کے لئے اس بات کی وضاحت طلب کرنا چا ہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواصحاب صفہ تو تعلیم دی وہ کیا تھی ؟ س..... جہمارے مدرسوں سے جو عالم حضرات فارغ ہو کر نکلتے ہیں ان کے اندروہ کڑھن ورفکر اور کو کر اور کین جی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے چھوٹے کی نہیں ہوتی جوفکر اور کڑھن حضرت محمد ملی اللہ علیہ وسلم کی تھی یا حضرات صحابہ گی تھی اور وہ لوگوں سے اس عاجزی اور انکساری سے بات نہیں کرتے جس طرح ہمارے اکا براور آپ یا اور جو دُوسرے بزرگ موجود ہیں ، وہ بات کرتے ہیں۔

س..... ان معذرت کے ساتھ اگر اس خط میں مجھنا چیز سے کوئی غلط بات کھی گئی ہوتو اس پر مجھے معاف فرما ئیں ، اگر اس خط کا جواب آپ خود تحریر فرما ئیں تو بہت مناسب ہوگا۔
جسا: آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے شخ سے کے ' فضائل اعمال' نامی کتاب کی بھی تعلیم نہیں دی ، پھر تو رہے تھی بدعت ہوئی ، کیا آپ نے اکا بر تبلیغ سے بھی بھی شکایت کی ؟ جسسہ: آپ کوئس جاہل نے بتایا کہ ہمارے دینی مدرسوں میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم والی تعلیم نہیں؟ کیا آپ نے بھی مدرسہ کی تعلیم کو دیکھا اور سمجھا بھی ہے؟ یا یوں ہی سن کر جانک دیا ، اور رائے ونٹر میں جو مدرسہ ہے اس کی تعلیم دوسرے مدرسوں سے اور دوسرے جانس کی تعلیم کو دیکھا اور سمجھا بھی ہے؟ یا یوں ہی سن کر

ج ....... بی بھی آپ کو کسی جاہل نے کہہ دیا کہ مدارس میں سے نکلنے والے علماء میں '' کڑھن''اوردین کے لئے مرشنے کی فکرنہیں ہوتی ، غالبًا آپ نے بیہ بھاہے کہ دین کی فکر اور کڑھن بس اس کا نام ہے جو تبلیغ والوں میں پائی جاتی ہے۔

مدرسوں کی رائے ونڈ سے مختلف ہے؟



و المرست ١٥٠





ج...... ؟: آپ نے لکھا ہے کہ کوئی غلط بات ککھی ہوتو معاف کر دوں ، میں نہیں سمجھا کہ آپ نے صحیح کون تی بات ککھی ہے؟

لوگ مجھ سے شکایت کرتے رہتے ہیں کہ تبلیغ والے علماء کے خلاف ذہن بناتے ہیں، اور میں ہمیشہ تبلیغ والوں کا دفاع کرتار ہتا ہوں، لیکن آپ کے خط سے مجھے اندازہ ہوا کہ لوگ کچھزیادہ غلط بھی نہیں کہتے، آپ جیسے عقلمند جن کو دین کا فہم نصیب نہیں ان کا ذہن واقعی علماء کے خلاف بن رہا ہے، یہ جاہل صرف تبلیغ میں نکلنے کو دین کا کام اور دین کی فکر سمجھے بیٹھے ہیں، اوران کے خیال میں دین کے باقی سب شعبے بے کار ہیں۔ یہ جہالت کفر کی سرحد کو پہنچتی ہے کہ دین کے تمام شعبوں کو نفو مجھا جائے، اور دینی مدارس کے وجود کو فضول قرار دیا جائے، میں ایکی اس رائے کا اظہار ضروری سمجھتا ہوں کہ تبلیغ میں فکل کرجن لوگوں کا یہ ذہن بنا ہووہ گراہ ہیں اوران کے لئے تبلیغ میں فکل احرام ہے۔

میں اس خط کی فوٹو اسٹیٹ کا پی مرکز (رائے ونڈ) کوبھی بھجوار ہا ہوں تا کہ ان ا کابرکوبھی انداز ہ ہو کہ آپ جیسے علمنہ تبلیغ سے کیا حاصل کررہے ہیں ...؟

په بدعت نهیں

س .....سالهاسال سے تبلیغی جماعت والے شب جمعه مناتے چلے آرہے ہیں، اور کبھی بنا فہ کرتے ہوئے تبلیل جماعت والے شب جمعه مناتے چلے آرہے ہیں، اور کبھی بنا فہ کرتے ہوئے نہیں ویکھا گیا، خدانخواستہ بیٹمل اس حدیث کے زمرے میں نہیں آتا ہے کہ:"لا تعتصوا لیلة المجمعة .....الخ."اور نیزاس پردوام کیا بدعت تو نہ ہوگا؟ ج...تعلیم وتبلیغ کے لئے کسی دن یارات کوخصوص کرلینا بدعت نہیں، نہاس کا التزام بدعت ہے، دینی مدارس میں اسباق کے اوقات مقرر ہیں، جن کی پابندی التزام کے ساتھ کی جاتی ہے، اس پر کبھی کسی کو بدعت کا شہبیں ہوا...!

س....میں نے ایک کتاب (تحدیر المسلمین عن الابتداع والبدع فی الدین) کا اردور جمه ' بدعات اوران کا شرعی پوسٹ مارٹم' مصنف علامه شخ احمد بن حجر قاضی دوجه قطر، کا مطالعہ کیا، کتاب کافی مفید تھی، بدعات کی جڑیں اکھاڑ بھینک دیں۔ البتہ کفن اور



(11)





جنازے کے ساتھ چلنے کے متعلق بدعات کے عنوان سے اپنی کتاب صفحہ ٥٠١ پر لکھتے ہیں کے قبر میں تین لپ مٹی ڈالتے وقت ہرلپ کے ساتھ "منھا خلقنا کم" اس طرح دُوسرے لپ پر "وفیھا نعید کم" اوراسی طرح تیسر بے لپ کے ساتھ "ومنھا نخو جکم تارة اخوی" کہنا بدعت ہے، آپ سے التماس ہے کہ اس بارے میں وضاحت سیجے۔

اسی صفحہ پر ککھتے ہیں کہ میت کے سر ہانے سور ہ فاتحہ اور پاؤں کی طرف سور ہ بقرہ پڑھنا بدعت ہے، اس کی بھی وضاحت فرما ئیں۔ اسی طرح صفحہ ۵۲۱ پر قمطراز ہیں کہ بعض لوگ صدقہ کی غرض سے پوری قربانی کا گوشت یا معین مقدار کو پکاڈالتے ہیں اور فقراء کو بلاکر مید پکا ہوا گوشت تقسیم کردیتے ہیں اس کو بدعت کہا ہے، اور بیطریقے ممل جائز نہیں ہے کہا ہے، مہر بانی فرما کراس کی بھی وضاحت سے نوازیں۔

ح.....ان تین چیز وں کا بدعت ہونا میری عقل میں نہیں آیا۔

ا:.....حافظ ابن کثیرؓ نے اپنی تفسیر میں اس آیت شریفہ کے ذیل میں بیرحدیث نقل کی ہے:

"وفی الحدیث الذی فی السنن: ان رسول الله صلی الله علیه وسلم حضر جنازة، فلما دفن المیّت اخذ قبضة من التراب، فالقاها فی القبر وقال: منها خلقناکم، شم اخری وقال: فیها نعید کم، ثم اخری وقال: شم اخذ اخری وقال: وفیها نعید کم، ثم اخری وقال: ومنها نخر جکم تارة اخری " (تفیرابن کیر جس س۱۵۱۰) ترجمه: "اورجوحدیث سنن میں ہے، اس میں ہے کہ تخصرت سلی الله علیه وسلم جنازه میں حاضر ہوئے، پس جب میّت کو دون کیا گیاتو آپ نے مٹی کی ایک مٹی کی اور اس کوقر پرڈالا اور فر مایا: منها خلقنا کم (اس مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا) پھر دُوسری مٹی کی (اور قبر میں ڈالتے ہوئے) فر مایا: وفیها نعید کم (اور اس کوتر میں ڈالتے ہوئے) فر مایا: وفیها نعید کم (اور اس کی میں ڈالتے ہوئے) پھر تیسری مٹی کی (اس کوقر میں ڈالتے ہوئے) پھر تیسری مٹی کی (اس کوقر میں ڈالتے ہوئے) پھر تیسری مٹی کی (اس کوقر میں ڈالتے ہوئے) پھر تیسری مٹی کی (اس کوقر میں ڈالتے ہوئے) پھر تیسری مٹی کی (اس کوقر میں ڈالتے ہوئے) پھر تیسری مٹی کی (اس کوقر میں ڈالتے ہوئے) پھر تیسری مٹی کی (اس کوقر میں ڈالتے ہوئے) پھر تیسری مٹی کی (اس کوقر میں ڈالتے ہوئے) پھر تیسری مٹی کی (اس کوقر میں ڈالتے ہوئے) پھر تیسری مٹی کی (اس کوقر میں ڈالتے ہوئے) پھر تیسری مٹی کی (اس کوقر میں ڈالتے ہوئے) پھر تیسری مٹی کی (اس کوقر میں ڈالتے ہوئے) پھر تیسری مٹی کی (اس کوقر میں ڈالتے ہوئے) کی پھر تیسری مٹی کی (اس کوقر میں ڈالتے ہوئے) کی پھر تیسری مٹی کی در سال







عِلد د م



ہوئ) فرمایا:ومنها نخر جکم تارةً اخری (اوراس سے ہم تہمیں دوبارہ تکالیں گے)''

اور ہمارے فقہاء نے بھی اس کے استحباب کی تصریح کی ہے، چنانچہ "السدور المنتقیٰ شرح ملتقی الابحر" میں اس کی تصریح موجود ہے۔ (ج: اس:۱۸۷)

۲:.....اور قبر کے سر ہانے فاتحہ ُ بقرہ اور پائنتی میں خاتمہ ُ بقرہ پڑھنے کی تصری کے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث میں موجود ہے جس کے بارے میں بیہی ؓ نے

کہا ہے:"والصحیح انه موقوف علیه." (مشکلوة ص:۱۳۹)

اورآ ثارانسنن (۱۲۵/۲) میں حضرت لجلاج صحابیؓ کی روایت نقل کی ہے کہانہوں

نے اپنے بیٹے کو وصیت فر مائی:

"شم سُنَّ على التراب سنًا، ثم اقرأ عند رأسى بفاتحة البقرة وخاتمتها، فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذالك. رواه الطبرانى فى المعجم الكبير، واسناده صحيح. وقال الحافظ الهيشمى فى مجمع الزوائد: رجاله موثقون."

(اعلاء السنن ج:۸ ص:۳۴۲ حدیث:۲۳۱۷)

ترجمہ:.....' پھر مجھ پرخوب مٹی ڈالی جائے، پھر میرے سر ہانے (کھڑے ہوکر) سورۂ بقرہ کی ابتدائی وآخری آیات پڑھی جائیں،اس لئے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کواس طرح فرماتے ہوئے سناہے۔''

سر:....قربانی کے گوشت کی تقسیم کا تو حکم ہے،اگر پکا کرفقراء کو کھلایا جائے تو سے بدعت کیوں ہوگئی، یہ بات میری عقل میں نہیں آئی ، واللّٰداعلم!

بدعت كي شمين

ں ..... بدعت کی کتنی اقسام ہیں اور بدعت حسنہ کون سی قتم میں داخل ہے نیز بدعت حسنہ کی







کمل تعریف بھی بیان فرمائیں جناب محترم مولانا صاحب میں اللہ تعالی کو حاضر و ناظر جان کر آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس فتو کی سے میرامقصود صرف اپنی اور اپنے دوستوں کی اصلاح ہے، لہذا آپ ضرور جواب باصواب تحریفر ماکر عنداللہ ماجور ہوں۔ ج۔ سب بدعت کی دوسمیں ہیں۔ ایک بدعت شرعیہ، دُوسری بدعت لغویہ، بدعت شرعیہ یہ ہے کہ ایک ایس چیز کو دین میں داخل کرلیا جائے جس کا کتاب وسنت، اجماع امت اور قیاس مجہدسے کوئی ثبوت نہ ہو، یہ بدعت ہمیشہ بدعت سدیہ ہوتی ہے، اور بیشریعت کے مقابلے میں گویائی شریعت ایجاد کرنا ہے۔

برعت کی دُوسری قتم وہ چیزیں ہیں جن کا وجود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، جیسے ہرزمانے کی ایجادات۔ان میں سے بعض چیزیں مباح ہیں جیسے ہوائی جہاز کا سفر کرنا وغیرہ اوران میں جو چیزیں کسی اور مستحب کا ذریعہ ہوں وہ مستحب ہوں گی، جو کسی امر واجب کا ذریعہ ہوں وہ واجب ہوں گی، مثلاً صرف ونحو وغیرہ علوم کے بغیر کتاب وسنت کو بھیانمکن نہیں اس لئے ان علوم کا سیکھنا واجب ہوگا۔

اسی طرح کتابوں کی تصنیف، مدارس عربیہ کا بنانا چونکہ دین کے سکھنے اور سکھانے کا ذریعہ ہیں اور دین کی تعلیم وتعلم فرض عین یا فرض کفایہ ہے۔ توجو چیزیں کہ بذات خود مباح ہیں اور دین کی تعلیم کا ذریعہ ووسلہ ہیں وہ بھی حسب مرتب ضروری ہوں گی، ان کو برعت کہنا لغت کے اعتبار سے ہے، ورنہ بیسنت میں داخل ہیں۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا ہوگا کہ مدارس کے بنانے پرصلوٰ قوسلام کی بدعت کو قیاس کرنا غلط ہے۔

انکار حدیث، انکار دین ہے

س.....ایک صاحب کا کہنا ہے کہ چونکہ احادیث کی بنا پر ہی مسلمان مختلف فرقوں میں بے ہوئے ہیں، اس لئے احادیث کونہیں ماننا چاہئے، نیز ان صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قر آن حکیم کی حفاظت کا ذمہ بالکل نہیں لیا، اس لئے احادیث غلط بھی ہوسکتی ہیں، لہٰذااحادیث کونہیں ماننا چاہئے۔

ح .....احادیث آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے ارشادات کو کہتے ہیں، بیتو ظاہر ہے کہ جو











شخص آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پرایمان رکھتا ہو وہ آپ کے ارشادات مقدسہ کو بھی سر آنکھوں پرر کھے گا،اور جو شخص آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو ماننے سے انکار کرتا ہے وہ ایمان ہی سے خارج ہے۔

ان صاحب کا بی کہنا کہ مسلمانوں میں فرقہ بندی احادیث کی وجہ سے ہوئی، بالکل غلط ہے۔ جی بہتر آن کریم کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ و تابعین کے ارشادات کی روشنی میں نہ سیھنے بلکدا پی خواہشات و بدعات کے مطابق ڈھالنے کی وجہ سے تفرقہ پیدا ہوا، چنانچہ خوارج، معتزلہ، جمیہ، روافض اور آج کے منکرین حدیث کے الگ الگ نظریات اس کے شاہد ہیں، اور ان صاحب کا بیہ کہنا کہ اللہ تعالی نے صرف قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ نیا ہے، احادیث کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، یہ بھی غلط ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی ضرورت جواور جب امت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور آپ کے ارشادات کے بغیرا پے دین کو نہیں سمجھ سکتی تو ضرور ہے کہ اللہ تعالی نے بعد کی امت کے لئے اس کی حفاظت کا بھی انتظام ضرور کیا ہوگا، اور اگر بعد کی امت کے لئے مرف قرآن کریم کا فی ہے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و ارشادات کی اسے صرف قرآن کریم کا فی ہے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و ارشادات کی اسے ضرورت نہیں، تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگوں کو بھی نعوذ باللہ آپ گی ضرورت نہیں، تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگوں کو بھی نعوذ باللہ آپ گی ضرورت نہ ہوگی، گویا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگوں کو بھی نعوذ باللہ آپ گی ضرورت نہ ہوگی، گویا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگوں کو بھی نعوذ باللہ آپ گی ضرورت نہ ہوگی، گویا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگوں کو بھی نعوذ باللہ آپ گی

اختلاف ِرائے كاتھم دُوسراہے

س....مشہور عرب بزرگ جناب محمد بن عبدالوہابؓ کے بارے میں حضرات دیو بند کی اصل رائے کیا ہے؟ اور کیاوہ حقیقت حال کاسامنا کرنے سے متذبذب رہے؟

ا:.....حضرت گنگوہی کی رائے اس کے بارے میں معتدل ہے۔ ( فقاویٰ رشیدیہ )

. ۲:....حضرت علامهانورشاه کشمیرگ نے اسے خارجی کہاہے۔

س:....حضرت مدنى "ئے الشهاب الثاقب ميں بہت سخت الفاظ ميں تذكره كيا

ہےاوراہے گمراہ قرار دیا ہے۔

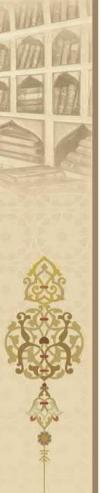



ہے: .....ابھی حال ہی میں ایک کتا بچہ'' انکار حیات النبی۔ ایک پاکستانی فتنہ' میں (جوحضرت شخ الحدیث کے عالباً نواسے مولا نامحمہ شاہد صاحب نے ترتیب دیا ہے اور اسے حضرت کے کیا بہا نواسے مولا نامحمہ بن عبد الوہاب کوشنے الاسلام والمسلمین لکھا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محمد بن عبد الوہاب کیا تھا؟ حضرت گنگوہی کی نظر میں داعی تو حید یا حضرت علامہ تشمیری کی نظر میں خارجی یا حضرت شخ الحدیث کی رائے کے مطابق شخ الاسلام۔

نیز بیرکہ اپنے شخ ومرشد حضرت گنگوہی سے الگ رائے قائم کرنے کے بعد کیا حضرت مدنی اور حضرت علامہ تشمیری کو حضرت گنگوہی سے انتساب کا حق رہ جاتا ہے یا نہیں؟ یا حضرت شخ الحدیث، حضرت مدنی آسے مختلف رائے اختیار کرکے ان سے ارادت مندی کا دعوی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تسکین الصدور، طبع سوم (مرتبہ مولا نا محمد سرفراز خان صاحب صفرر) میں حضرات اخلاف ویو بند نے ایک اصول طے کیا ہے کہ بزرگان ویو بند کے خلاف رائے رکھنے والے کو ان سے انتساب کا حق نہیں اگر چہ اکا برین ویو بند ان کے استادہی کیوں ندر ہے ہوں۔ اس فتو کی پراوروں کے علاوہ آنجناب کے دسخط بھی ثبت ہیں۔ حسکسی شخصیت کے بارے میں رائے قائم کرنے کا مدار اس کے بارے میں معلوم ہونے والے حالات کی کے سامنے آئے اس نے ولی رائے قائم کر لی، اس کی نظیر جرح و تعدیل میں حضرات محدثین کا اختلاف ہے ، اس اختلاف رائے میں آب جیسافہ ہم آ دمی الجھ کررہ جائے ،خود کی تجب ہے۔

ا کابر دیوبند سے شرعی مسائل میں اختلاف کرنے والے کا تھم دُوسرا ہے،اور واقعات وحالات کی اطلاع کی بناپراختلاف رائے کا تھم دُوسرا ہے، دونوں کو یکساں سمجھنا صحیح نہیں۔

س..... وفت ضائع کرنے کی معذرت مگر حضرت والا! ہم علماء کے خدام ہیں، اکابرین دیو بند کے نوکر، انہیں اپنا''اسوہ'' خیال کرتے ہیں، لیکن''اسوہ'' مجروح ہوتو ایسے ہی تلح سوال واشکال پیدا ہوتے ہیں، اس لئے تلخ نوائی کی بھی معذرت۔



74

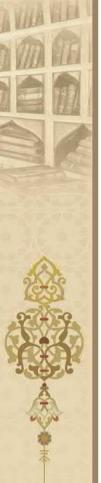



ح .....''اسوہ'' کے مجروح ہونے کی بات میری سمجھ میں نہیں آئی، ویسے ذہن میں تلی ہوتو ظاہر ہے کہ آ دمی تلخ نوائی پر مجبور ومعذور ہی ہوگا۔

## شريعت كي معرفت ميں اعتماد على السلف

س.....شاه ولى الله محدث دہلوئ قرماتے ہیں کہ: ''شریعت کی معرفت میں سلف پراعتاد کیا جائے۔''لیکن آپ نے نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کی بشریت کے اثبات میں اس اصول کو برک کر دیا ہے، نیز قر آن کریم میں ''قَدُ جَاءَ کُم مِّنَ اللهِ نُورٌ وَّ کِتَابٌ مُّبِیْنٌ'' میں حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم کی بشریت کونہیں، نورکو ثابت کیا گیا ہے۔ جب کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے خود فر مایا ہے کہ آدم علیہ السلام ابھی تک گارے مٹی میں تھے کہ میرا نور بیدا ہوا تھا، اس طرح آنخضرت صلی الله علیہ وسلم اگر بشر تھے تو آپ کا سامہ کیوں نہیں تھا؟ تفصیل میں جواب دیں۔

جسسة نجناب نے حضرت حکیم الامت شاہ ولی الله محدث دہلوی رحمہ الله کے حوالے سے جواصول نقل کیا ہے کہ'' شریعت کی معرفت میں سلف پراعتاد کیا جائے ۔۔۔۔۔الخ'' یہ اصول بالکل صحیح اور درست ہے، اور یہ ناکارہ خود بھی اس اصول کا شدت سے پابند ہے، اور اس زمانے میں اسی کو ایمان کی حفاظت کا ذریعہ اور سلامتی کا راستہ جھتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اس ناکارہ نے اپنی تالیف'' اختلاف امت اور صراط متنقیم'' میں جگہ جگہ اکا بر اہل سنت کے حوالے درج کئے ہیں۔

''نوراوربش'' کی بحث میں آپ کا بیخیال کہ میں نے اکا ہر کی رائے سے الگ راستہ اختیار کیا ہے، حجے نہیں۔ بلکہ میں نے جو کچھ کھا ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت نور بھی ہیں اور بشر بھی ، یہی قر آن کریم کا ، آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا ، صحابہ و تابعین اور اکا براہل سنت کا عقیدہ ہے، قر آن کریم نے جہال ''قَدُ جَآءَ کُم مِّنَ اللهِ فُورٌ وَّ کِتَابٌ مُّبِینٌ ''فر مایا ہے ، و ہیں ''قُلُ اُنَا بَشَرٌ مِّنْلُکُمُ یُور کی اِلْیَ ۔۔۔۔۔ اللہ ۔ '' بھی فر مایا ہے ، اور جن اکا ہر کے آپ نے حوالے دیئے ہیں وہ بھی جہال آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے نور اور جن اکا ہر کے آپ نے حوالے دیئے ہیں وہ بھی جہال آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے نور



14

و مرفيرت ١٥٠





ہونے کے قائل ہیں وہیں آپ کی بشریت کے بھی قائل ہیں۔

میں نے تو بیکھاتھا کہ نوراور بشر کے درمیان تضاد بمجھ کرایک کی نفی اور دُوسرے کا اثبات کرنا غلط ہے، تعجب ہے کہ جس غلطی پر میں نے متنبہ کیا تھا آپ اس کو بنیاد بنا کرسوال کررہے ہیں، اکابرامت میں سے ایک کا نام تو لیجئے جو کہتے ہوں کہ آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم بشرنہیں، صرف نور ہیں۔

اور پھر میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ( نور ہونے کے ساتھ ساتھ ) بشر ہونے پر جوعقلی فقتی دلائل دیئے تھے تو آنجناب نے ان کی طرف التفات نہیں فر مایا ، کم سے کم شرح عقائد شفی ، جو تمام اہل سنت کی متفق علیہا ہے، اور فتاوی عالمگیری کے جو حوالے دیئے تھےانہی پرغور فرمالیا جاتا، آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی رُوح مقدسه ومطهرہ اگر حضرت آ دم علیہ السلام ہے قبل تخلیق کی گئی ہو،اس ہے آپ کے بشر ہونے کی نفی کیسے لازم آئی؟ آپ صلی الله علیه وسلم کے جسدا طہر کا سابیر نہ ہونے کی روایت اول تو حضرات محدثین کے نزدیک زیادہ قوی نہیں ،علاوہ ازیں سامیہ نہ ہونے کی وجہ ریجھی ہوسکتی ہے کہ آیٹ پر بادل کا ٹکڑا سابی آن رہتا ہو، یا جس طرح رُوح کا سابینہیں ہوتا اسی طرح غلبہ نورانیت کی وجہ ہے آپ کے جسد اطہر پر رُوح کے احکام جاری ہوں،حضرات عارفین تجسد ارواح اور تروح اجساد کی اصطلاحات سے واقف ہیں، بہر حال محض سابینہ ہونے سے بیلاز منہیں آتا كه آپ صلى الله عليه وسلم بشرنهيس تھ، چنانچه ام المؤمنين عا ئشەصديقەرضى الله عنها جوآپ صلى الله عليه وسلم كوسب سرزياده جانتي بين، فرماتي بين: "كان بشر من البشر." (مشکلوة شریف ص:۵۲۰)الغرض آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے سرایا نور ہونے سے کسی کوا نکارنہیں، نہاس نا کارہ نے اس کا انکار کیا ہے۔ بحث اس میں ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے منافی ہے؟ میں نے بیاکھا ہے كەمنا فى نہيں، بلكەجس طرح آپ صلى الله عليه وسلم سرايا نورېيں ٹھيک اسى طرح سرايا بشر بھی ہیں۔اگرقر آن کریم ،حدیث نبوی اورا کا برامت کے ارشادات میں آنجناب کوکوئی دلیل میرےاس معروضہ کےخلاف ملے تو مجھےاس کےتسلیم کرنے میں کوئی عذر نہ ہوگا۔











نشر الطیب میں جہاں حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ نے نور محمدی (علی صاحبها الصلوات والتسلیمات) کے پیدا ہونے کا لکھا ہے، وہاں حاشیہ میں اس کی تشریح بھی فرمادی ہے، اس کو بھی ملاحظہ فرمالیا جائے۔

فرمادی ہے، اس کو بھی ملاحظہ فرمالیا جائے۔

پید جب صحابہ نہیں جہالت ہے

س.....آپ کے ہفت روزہ ختم نبوت شارہ ۱۳۰۰ جلد ۲۹، صفحہ ۹ پر حضرت مولا نا احمد سعید صاحب کی تحریر میں ایک جلیل القدر صحابی رسول حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ ظالم لکھا گیا ہے، کیا بیہ ہو ہوا ہے؟ یا عمراً؟ اس لئے آپ کو تکلیف دی گئی ہے کہ ختم نبوت جماعت میں وہ کون سے لوگ ہیں جو صحابہ کرام گے دشمن ہیں؟ تا کہ ان کا بندو بست کیا جائے۔ ح..... متوب البہم کی فہرست میں آنجناب نے از راہِ ذرہ نوازی اس ناکارہ کا نام بھی درج فرمایا ہے، بلا تواضع عرض کرتا ہوں کہ بیہ بیجی مداں اس لائق نہیں کہ اس کا شار و اللہ شہر و اللہ عمل کے ربانیین کا تابع مہمل اور زلّہ بار رہا ہے، اور بس۔ ہمارے حضرت عارف باللہ ڈاکٹر عبدالحی عارفی قدس سرہ اکثر بیشعر ربع ھاکرتے تھے:

گرچهازنیکال نیم کیکن به نیکال بسته ام در ریاض آفرینش رشته گلدسته ام

بہرحال بینا کارہ اس ذرہ نوازی پر آنجناب کاشکر بیادا کرتا ہے اوراس خط کے سلسلے میں چندمعروضات پیش کرتا ہے۔

ا:..... تحبان الهند حضرت مولانا احد سعید دہلوگ ہمارے متاز اکابر میں سے تھ، جعیۃ العلماء ہند کے جزل سیکرٹری اور امام ربانی شخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احد مدنی قدس سرہ کے دست راست تھے، ان کا ترجمہ قرآن، جنت کی گنجی، دوزخ کا کھڑکا، موت کا جھٹکا شہرہ آفاق کتابیں ہیں، جناب کی نظر ہے بھی گزری ہوں گی، انہی کی تصنیفات میں سے ایک ایمان افروز کتاب 'مجزات رسول صلی اللہ علیہ وسلم'' ہے، جو ہفت روزہ ختم نبوت میں ایک ایمان افروز کتاب 'مجزات رسول صلی اللہ علیہ وسلم'' کے عنوان سے سلسلہ وارشائع ہو رہی ہے، اور آنجناب کے خط میں جس تحریر کا حوالہ دیا گیا ہے وہ اسی کتاب کی ایک قسط ہے،







اور جن الفاظ پر گرفت کی گئی ہے وہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، جنہیں حضرت مصنف ؓ نے امام بیہ ق کی کتاب کے حوالے سے درج کیا ہے، وہ حدیث یہ ہے:

دديهي نے دلاكل النوة ميں روايت كيا ہے كدايك دن نبی ا کرم صلی الله علیه وسلم نے حضرت زبیرٌ اور حضرت علیٌ کو باہم مینتے مونے دیکھا،آپؓ نے حضرت علیؓ سے دریافت کیا: اے علیؓ! کیاتم ز بیرگود وست رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا: ہاں، یارسول اللہ! میں ان کو کسے دوست ندر کھول، بدمیری چھو پھی کے بیٹے اور میرے دین کے یابند ہیں۔ پھرآ پ نے حضرت زبیر سے دریافت کیا: اے زبیر اُ کیا تم علی کو دوست رکھتے ہو؟ زبیر انے کہا: میں علی کو کیسے دوست نہ رکھوں، بیرمیرے ماموں زاد بھائی ہیں اور میرے دین کے پیروکار ہیں! پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: زبیراً! ایک دن تم علیًّا ہے قال کرو گےاورتم ظالم ہوگے۔ چنانچہ جنگ جمل میں حضرت ز بیڑنے حضرت علیؓ سے مقابلہ کیا اور جنگ کی ، جب حضرت علیؓ نے ان کو یاد دلایا که: کیاتم کوحضور صلی الله علیه وسلم کا پیفر مان یاد ہے که: ''تم علیؓ ہے قبال کرو گے اورتم ظالم ہوگے''؟ حضرت زبیرؓ نے فرمایا کہ: ہاں! یہ بات حضور یے فرمائی تھی الیکن مجھ کو یادنہیں رہی تھی۔ اس کے بعد زبیرٌ واپس ہو گئے، مگر ابن جبرود نے وادی السباع میں - جوایک مشہور وا دی ہے-حضرت زبیرٌلوشہید کر دیا۔حضورصلی اللّٰد عليه وسلم نے جو پيشين گوئي فرمائي تھي، ويسا ہي ہوا۔حضرت زبير"، حضرت علیؓ کے مقابل ہوئے اور جب بیروادی میں سور ہے تھے تو سوتے ہی میں ابن جبرود نے ان کوشہید کر دیا۔''

(دلائل النبوة للبيهقي ج:٦ ص:١٥٥، كنز

العمال ج:١١ ص: ٣٣٠ مديث:٣١٢٥٢)



دور فرست «» إ





جِلد د ·



یہ نا کارہ ، انجمن سپاہ صحابہ کے احساسات کی قدر کرتا ہے ، لیکن مندرجہ بالا پس منظر کی روشنی میں جناب سے انصاف کی بھیک مانگتے ہوئے التجا کرتا ہے کہ آپ کے خطاکا میہ فقرہ ہم خدام ختم نبوت کے لئے نہایت نکلیف دہ ہے کہ:

د دختم نبوت میں وہ کون سے لوگ ہیں جو صحابہ کرام گے دشمن ہیں، تا کہان کا ہندو بست کیا جائے۔''

انصاف کیجئے کہ اگر خدامِ ختم نبوت اس کتاب کے نقل کر دینے کی وجہ سے ''دشتمنِ صحابہ'' کے خطاب کے مستق ہیں تو مولا نااحمد سعید دہلوگ اوران سے پہلے امام بیہق سے مستق سے اس کے سندان سے مستق سے گاہوں کے مستق سے ہے۔ اس کے مستق سے مستق س

اور دیگروہ تمام اکا برجنہوں نے بیحدیث نقل کی ہے کس خطاب کے ستحق ہوں گے...؟

میں سمجھتا ہوں کہ بیالیک الیمی زیادتی ہے کہ جوانجمن سپاہ صحابہ کی طرف سے خدام ختم نبوت سے کی گئی، جس کی شکایت بارگاہِ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں کی مدام ختم نبوت سے کی گئی، جس کی شکایت بارگاہِ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں کی مدام ختا ہے جس کے میں مدان میں ہے۔

جائے گی،اور میں آنجناب سے تو قع رکھوں گا کہ آپ اس زیادتی پر معذرت کریں۔ ۲:.....آپ نے جن اہلِ علم کوخطوط لکھے ہیں، آپ کے لئے زیادہ موز وں بیہ

تھا کہ آپ ان حضرات سے بیداستفسار کرتے کہ بید حدیث جو'' ختم نبوت' میں حضرت مولانا احمد سعید دہلوگ کی کتاب میں امام بیہ فی کے حوالے سے درج کی گئی ہے، جرح و تعدیل کی میزان میں اس کا کیا وزن ہے؟ وہ فن حدیث کی روشنی میں صحیح ہے یاضعیف؟ یا خالص موضوع (من گھڑت)؟ اور بیم تقبول ہے یا مردود؟ اگر صحیح یا مقبول ہے تو اس کی تاویل کیا ہے؟ جوا کی جلیل القدر صحافی، حوارک رسول ،احد العشرة المبشرة کی جلالتِ قدراور علوم تبت سے میل کھاتی ہو…؟

آپ کے اس سوال کے جواب میں اہلِ علم جو کچھ تحریر فرماتے آپ اسے ''ختم نبوت'' میں شاکع کرنے کے لئے بھیج دیتے ، یہ ایک بہترین علمی خدمت بھی ہوتی اور اس سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت و محبت بھی قلوب میں جاگزیں ہوتی۔

مجھے اندیشہ ہے کہ اس خط میں جس جذبا تیت کا مظاہرہ کیا گیا ہے خدانخواستہ آگے نہ بڑھ جائے ،اورکل بیکہا جانے لگے کہ قرآن کریم میں جلیل القدرانبیائے کرام علیہم



د المرست ۱۵۰

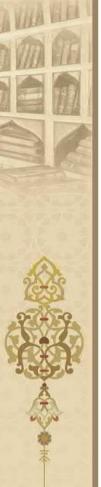

جِلْدُ دُ



السلام كو-نعوذ بالله- ظالم كها كيا ہے، مثلًا:

آدم علیدالسلام کے بارے میں دوجگہ ہے:

"وَلَا تَقُرَبَا هَادِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ." (البقرة:٣٥،الا الناع اف:١٩)

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے:

"رَبِّ إِنِّى ظَلَمُتُ نَفُسِى فَاغُفِرُ لِيُ." (القصص:١٦)

حضرت یونس علیه السلام کے بارے میں ہے:

"لَا اللَّهُ الَّهُ انْتَ سُبُحَانَكَ انِّي كُنْتُ مِنَ

الظَّالِمِينَ." (الانبياء:٨٥)

اب ایک' سپاہ انبیاء' تشکیل دی جائے گی اوروہ ، ہزرگوں کے نام اس مضمون کا خط جاری کر سے گی کہ:''تر تیب قرآن میں وہ کون لوگ گھس آئے تھے جوانبیائے کرام کے دشمن تھے؟ تا کہ ان کا بندوبست کیا جائے!''

ظاہر ہے کہانبیائے کرام کا مرتبہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے برتر ہےاور''ختم نبوت'' کوقر آن کریم سے کیانسبت؟

اب اگرانبیائے کرام علیم السلام کے حق میں قرآن کریم کے مقدس الفاظ کی کوئی مناسب تاویل کی جاسکتی ہے تو اسی قسم کی تاویل حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے حق میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کی بھی کیوں نہ کرلی جائے ؟ ختم نبوت میں '' دشمنانِ صحابہ'' کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ؟

حقوق اللهاور حقوق العباد

س....حضرت مولا ناصاحب!الله کے رسول صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ہے کہ:''جہل کاعلاج سوال ہے۔''عہد رسالت میں ایک شخص کو جو بیار تھا غسل کی حاجت ہوئی، لوگوں نے اسے غسل کرادیاوہ بیچارہ سردی سے شطر کر مرگیا، جب بیخبررسول الله صلی الله علیه وسلم کو پینجی تو آپ



4





بہت ناراض ہوئے اور فر مایا: ''اسے مار ڈالا خدااسے مارے، کیا جہل کا علاج سوال نہ تھا۔''
حضرت ام سلیمؓ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: '' خداحق بات
نہد شد میں ہے ، مصفحہ عنسا سے دریت کے بالہ جاری ہوئ

سے نہیں شرما تا، کیاعورت 'پر بھی عسل ہے (احتلام کی حالت میں)؟'' حضرت عائشۂ فرمایا کرتی تھیں: خدا کی رحمت ہوانصاری عورتوں پر،شرم انہیں اپنادین سکھنے سے باز ندر کھ تکی۔

حضرت اصمعی سے بوچھا گیا: آپ نے بہتمام علوم کیسے حاصل کئے؟ تو فرمایا: ''مسلسل سوال سے اور ایک ایک لفظ گرہ میں باندھ کر۔''

حضرت عمر بن عبدالعزیرُ فر مایا کرتے تھے:''بہت کچھام مجھے حاصل ہے کین جن باتوں کے سوال سے میں شر مایا تھاان سے اس بڑھا پے میں بھی جاہل ہوں۔'' ابرا ہیم بن مہدی ؓ کا قول ہے:'' بے وقو فوں کی طرح سوال کرواور عقامندوں کی

ابراہیم بن مہدی کا فول ہے:''بے وقو فوں کی طرح سوال کرواور سفندوں کی طرح ہاد کرو۔''

مشہورمقولہ ہے:'' جوسوال کرنے میں بکی اور عارمحسوس کرتا ہےاس کاعلم بھی ہاکا ہوتا ہے۔''

اس تمہید کے بعد مجھے چندسوالات کرنے ہیں:

"اذا جاء حق الله ذهب حق العبد" اوردُوسراقول بالكل اس كريس ب: "حق العبد مقدم على حق الله" كون ساقول متند بي؟ اوركيابياقوال حديث بين؟

ج ..... بیاحادیث نہیں بزرگوں کے اقوال ہیں اور دونوں اپنی جگہ تھی ہیں، پہلے قول کا مطلب میہ کے حقوق ختم اور بیالیائی مطلب میہ کے حقوق ختم اور بیالیائی کے حسیبا حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ مشغول

، دوسرے قول کا مطلب ہیہ ہے کہ حقوق العباداور حقوق اللہ جمع ہوجا ئیں تو حقوق سے میں اللہ جمع ہوجا ئیں تو حقوق

العباد کاادا کرنامقدم ہے۔



www.shaheedeislam.com





كياموت كي موت سے انسان صفت الهي ميں شامل نہيں ہوگا؟

س.....آخرت میں موت کوایک مینٹر سے کی شکل میں لاکر ذرج کردیا جائے گا، اس سے تو ہمیشہ کی زندگی لازم آگئ جو تق تعالیٰ کی صفت ہے، پھر"مَا دَامَتِ السَّمُواْثُ وَالْلاَرُضُ إلَّا مَا شَامَتَ وَالْمَدُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا دَامَتِ السَّمُواْثُ وَالْلاَرُضُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا يَا ہُومَ مَا اللَّهُ مَا يَا ہُومَ اللَّهُ مَا يَا ہُو مَا اللَّهُ مَا يَا ہُو مَا اللَّهُ مَا اللْمُعْلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللْمُعَلَمُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللْمُعْلَى اللَّهُ مِنْ اللْمُولُولُ اللْمُولُولُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللْمُولُولُ اللَّهُ مِنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ اللْمُولُ اللْمُعْلَمُ اللْمُعْلَمُ اللْمُعْلَمُ اللْمُعْلَمُ اللَّهُ مِلْمُولُولُ اللْمُولُولُ اللْمُعْلَمُ اللَّهُ مِلْمُ اللَّهُ مَا

ج ۔۔۔۔۔۔ اہل جنت کی ہمیشہ کی زندگی امکان عدم کے ساتھ ہوگی اور حق تعالی شانہ کے لئے ہمیشہ کی زندگی بغیرامکان عدم کے ہوتے ہوئے ہوئے اور امکان ایک ایساعیب ہے جس کے ہوتے ہوئے اور کسی نقص کی ضرورت نہیں رہ جاتی:"اِلَّا مَاشَآءَ رَبُّکَ." میں اسی امکان کا ذکر ہے۔

رُوحِ انسانی

س....رو ح انسانی جومن امر ربی ہے، مجر داور لا یتجزی ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ ایک بچ کی روح اور جوان کی رُوح کیفیت اور کمیت کے اعتبار سے متفاوت ہے، دُوسرے یہ کہ جوان کی رُوح کے لئے تزکید درکار ہے کیونکہ وہ نفس کی ہمسائیگی سے شہوات اور رزائل میں ملوث ہوگئ ہے، مگر بچ کی رُوح تو ابھی بے لوث ہے تو چا ہے کہ اس پر تھا کُق اشیاء منکشف ہوں، مگر ایسانہیں ہوتا کیونکہ اس پر ابھی عقل کا فیضان نہیں ہوا، اس سے ثابت ہوا کہ رُوح بذات خود ادراک نہیں رکھتی، یعنی گوئی اور اندھی ہے اور بغیر عقل اس کی کوئی حیثیت نہیں، اور وہ حدیث شریف جس میں منکر کمیر کے بارے میں سن کر حضرت عمر ہے نوچھاتھا کہ یارسول حدیث شریف جس میں منکر کمیر کے بارے میں سن کر حضرت عمر ہے نوچھاتھا کہ یارسول ہوگی۔ انہوں نے کہا پھر کچھ ڈرنہیں۔ اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ عقل کے بغیر رُوح کسی کام کی نہیں، دُوسری طرف رُوح کے بڑے بڑے بڑے بڑے العقول کارنا مے اور واقعات کتابوں میں ملتے ہیں، دُوسری طرف رُوح کے بڑے بڑے بڑے میا اسلام غزالی شرح اور قالب میں بہی کہا ہے صوفیاء کا شعر ہے:
باب عبائبات قلب میں بہی کہا ہے صوفیاء کا شعر ہے:





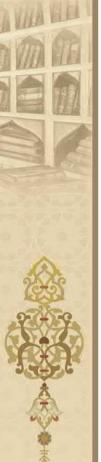

جلد <del>د</del>



عقل و رُوح و قلب نیوں ایک چیز فعل کی نسبت سے کر ان میں تمیز

خلاصہ یہ کہاس مادی عالم میں رُوح اپنے تصرفات کے لئے مادی آلات کی مختاج ہے، آپ چاہیں تو اپنے الفاظ میں اسے اندھی، بہری، گوزگا اور لا یعقل کہہ لیں، اور رُوح کا تفاوت فی الا فعال بھی اس کے آلات کے تفاوت سے ہے، مگر مادی آلات کے ذریعہ جوافعال رُوح سے سرز دہوتے ہیں وہ ان کے رنگ سے رنگ جاتے ہیں اور نیک و بدا عمال سے مزکی اور ملوث ہوتی ہے، قبر کا بھی تعلق فی الجملہ عالم مادیت سے ہواور فی الجملہ عالم مجرد محض ہے، اس براس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے کہ بین تو بکل وجوہ عالم مادیت ہے اور نہ عالم مجرد محض ہے، اس لیے عقل و شعور یہاں بھی درکار ہے۔

(والنفصیل فی النفیر الکبیر ج:۲۱ ص:۲۲ میں الاس سے منام سے دور کا بھی مس نہیں ، کسی دینی ادار بے میں سے نہیں بیٹھا، علمائے کرام سے تخاطب کے آداب اور سوال کرنے کا طریقہ بھی نہیں معلوم ، اس سبب درگز رفر مادیا کریں۔

سبب درگز رفر مادیا کریں۔



20

و عرض الما الم





ج.....آپ کے سوالات توعالمانہ ہیں،اورآ داب تخاطب کی بات یہاں چسپاں نہیں کیونکہ بینا کارہ خود بھی مجہول مطلق ہے، بیتوایک دوست کا دوست سے مخاطبہ ہے۔

چرند پرندکی رُوح سے کیامراد ہے؟

س.....انسان کے علاوہ دُوسری ہزاروں مخلوق چرند، پرند، درند، آبی، صحرائی وغیرہ کی تخلیق کسی سرح ہوئی ؟اور کیاان کو" قُلِ الرُّو حُ مِنُ اَهْدِ دَبِنی"والی رُوح سے بھی کچھ حصہ ملاہے یاان میں صرف رُوحِ انسانی ہوتی ہے جوغذا سے حاصل ہوتی ہے؟ اور کیاان کی ارواح بھی فرشتہ قبض کرتا ہے؟

ج..... بیتو ظاہر ہے کہ ہر جاندار کی رُوح اَمرِ رَبّ ہے ہی آتی ہے، آیت میں ہر رُوح مراد ہے یاصرف رُوحِ انسانی، دونوں اختال ہیں۔ مجھے اس کی تحقیق نہیں اور تلاش کی فرصت نہیں۔

بيذوقيات ہيں

س.... شخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں: '' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم مظہر ذات الہی اور وسرے انبیاء مظہر صفات اللہی ہیں، اور عام مخلوق مظہر اسائے اللہی ہے۔'' جب که حضرت مجد دصاحب ؓ اپنے مکتوب ۴۵ بنام خواجہ حسام الدین میں لکھتے ہیں: ''تمام کا ئنات حق تعالیٰ کے اساء وصفات کا آئینہ ہے، لیکن اس کی ذات کا کوئی آئینہ ہے اور نہ مظہر، اس کی ذات کا کوئی آئینہ ہے اور نہ مظہر، اس کی ذات کو عالم کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں۔''

ح..... بیامورمنصوص تو ہیں نہیں، اکابر کے ذوقیات ہیں اور ذوقیات میں اختلاف مشاہد ہے، بہر حال بیاموراع قادی نہیں ذوقی ہیں۔

"تخلقوا باخلاق الله" كامطلب

س..... "تخلقوا باخلاق الله" سلوك ميں مطلوب ہے، الله تعالیٰ کی صفات ميں جبار، فہار، متعم، متکبراوراسی قتم کے اور بھی اساء ہیں، پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ الله کی صفات میں شریک ہونا شرک ہے اور دُوسری طرف اس کی صفات سے متصف ہونا درجات کی بلندی کا معیار بھی ہے۔









ح .....اسائے الہیدوقتم کے بیں، ایک وہ بیں کہ مخلوق کو بقدر پیاندان سے کچھ ہاکا سائنس نصیب ہوجا تا ہے، ان صفات کو بقدرامکان اپنے اندر بیدا کرنا مطلوب ہے، "تدخلقوا باخلاق الله" سے یہی مراد ہے، مثلاً رؤف، رحیم ، غفور، ودودو غیرہ ۔ وُوسری قتم وہ اساء ہیں جن کے ساتھ ذات الہی متفرد ہے، وہاں ان اسائے حنی سے انفعال (اثر لینا) مطلوب ہے، مثلاً قہار کے مقابلے میں اپنی مقہوریت تا مہ کا استحضار، عزیز کے مقابلے میں اپنی مقہوریت تا مہ کا استحضار، عزیز کے مقابلے میں اپنی ذلت تا مہ اورغنی کے مقابلے میں اپنی فقر کا رسوخ، یہاں "تخلقو ا باخلاق الله" کا ظہور انفعال کا مل کی شکل میں ہوگا۔

# كيابغيرمشامره كيفين معترنهين؟

س.... و کَذالِکَ نُو یَ اِبُرَاهِیُمَ مَلَکُونَ ..... الی ..... مُوُوِیْنَ. "اس معلوم ہوا کہ بغیر مشاہدے کے یقین معتر نہیں ، حضر تابرا ہیم علیہ السلام اولوالعزم پیغیروں میں سے ہیں ان پر صحف بھی نازل ہوئے (صحف ابرا ہیم وموسیٰ) اور بہت سے بجائبات قدرت انہوں نے دیکھے، ہر وقت ان کا اللہ تعالیٰ سے قلبی رابطہ تھا، ان کو ملکوت السموات والارض کی سیر بھی کرائی گئی، اس کے باوجودان کا قلب مطمئن نہیں ہوتا اور "کَیْفَ تُحی الْہُوتَیٰ اللّٰہ سوال کرتے ہیں، تو پھرایک عام سالک جواللہ کے راستے پر چل رہا ہے اور اپنی لذات کی قربانی دے کراپی جان کھیارہا ہے اور عالم قدس سے بشکل صوت وصورت اس پر کوئی فیضان نہیں ہور ہا پھر بھی اس کی طاعت میں کوئی کی نہیں آتی، الی صورت میں وہ زیادہ اس بات کا حقد ارہے کہ اس کو ملکوت سے بچھ مشاہدہ کرادیا جائے تا کہ اس کی حوصلہ افزائی ہواور متعقامت نصیب ہو۔ انبیاء تو ویسے بھی ہر وقت ملکوت کی سیر کرتے رہتے ہیں۔ استفامت نصیب ہو۔ انبیاء تو ویسے بھی ہر وقت ملکوت کی سیر کرتے رہتے ہیں۔ حقد اس کے درجات مختلف ہیں، یقین کا ایک درجہ عین الیقین کا ہے جوآ تکھ سے دیکھنے کے بعد حاصل ہوتا ہے اور ایک حق الیقین کا ہے جوآ تکھ سے دیکھنے کے بعد حاصل ہوتا ہے اور ایک حق الیقین کا ہے جوآ تکھ سے دیکھنے کے بعد حاصل ہوتا ہے اور ایک حق الیقین کا ہے جو تج بیہ کے بعد حاصل ہوتا ہے اور ایک حق الیقین کا ہے جو تج بیہ کے بعد حاصل ہوتا ہے، اس طرح





عامه مؤمنین، ابرار وصدیقین، انبیاء ومرسلین علیهم السلام کے درجات میں بھی تفاوت ہے،

ایمان کا درجہ تو عامہ مؤمنین کو بھی حاصل ہے اور ابرار وصدیقین کوان کے درجات کے







مطابق یقین کی دولت سے نوازا جاتا ہے اور حضرات انبیائے کرام علیہم السلام کے مراتب کے مطابق ان کو در جات یقین عطا کئے جاتے ہیں، پس حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سوال "کیف تُنے سے الْسُمُوتیٰ " اس درجہ یقین اوراطمینان جو بلارؤیت ہو پہلے بھی حاصل تھا۔ سالکین اوراولیاء اللہ کو بھی مشاہدات کی دولت سے نوازا جاتا ہے اور بغیر مشاہدات کے بھی ان کو یقین واطمینان" ایمان بالغیب" کے طور پر حاصل ہوتا ہے لیکن ان کے ایمان اور اطمینان کو انبیائے کرام علیہم السلام کے ایمان واطمینان سے کوئی نسبت نہیں اور وہ ان کے اطمینان اور یقین کا تحل بھی نہیں کر سکتے ورنہ ہوش وحواس کھو بیٹھیں۔

## آلِ رسول كالمصداق

س.....حضرات حسنین رضی الله تعالی عنهماکی اولا دکوآ لِ رسول کها جاتا ہے، حضرت بی بی فاطمةً کی وجہ سے، تو کیا وجہ ہے کہ آپ کی وُوسری صاحبز ادیوں کی اولا دکوآ لِ رسول نہیں کہتے؟ حالا نکہ حضرت عثمان کی از واج حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیدرضی اللہ عنهما سے بھی اولا دبہت چھیلی ہے؟

ج..... بیعزت حضرت فاطمهٔ کی خصوصیت تھی کہ ان کی اولا د آلِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہلائی ، دُوسری صاحبزاد یوں سےنسل چلی نہیں۔

ذات ِ ق کے لئے مفر دوجمع کے صیغوں کا استعال

س....الله تعالى نام پاك ميں اپنے كئے كئى الله " أنا الله " واحد كاصيغه استعال كيا به اور كھى " نَحُنَ نَزَّ لُنَا عَلَيْكَ الْقُرُ انَ " اس تفريق كى كيا وجه ہے؟

ن .....اصل تو صیغہ واحد ہے لیکن بھی بھی اظہار عظمت کے لئے صیغہ جمع استعال کیا جاتا ہے "اِنّی اَنَا الله " میں تو حید ہے اور تو حید کے لئے واحد کا صیغہ موز ول تر ہے اور "اِنَّا نَحُنَ نَوْلُ اَنَّا الله " میں اس عظیم الثان کتاب کی تنزیل اور حفاظت کا ذکر ہے اور بیہ دونوں منزل (نازل کرنے والے) اور محافظ (حفاظت کرنے والے) کی عظمت وقدرت کو









مقتضى بين اس كئه يهال جمع كاصيغه لا نابليغ تر موا، والله أعلم بأسواره! به عبا دالرحمٰن كى صفات بين

س.... "وَاللَّذِيْنَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِللَّهُ آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا فَرَا اللهُ سَيِّعَاتِهِم حَسَنَاتٍ ... الخ" آپ نے فرمایا کہ بیآ یت کفار کے بارے میں ہے جب کہ بیآ یت عبادالرحمٰن کے بارے میں بہت قرمایا کہ بیآ رہی ہے "وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِيْنَ يَمُشُونَ ... "ہے لے کر "وَ کَانَ اللهُ عَفُورًا رَّحِيْمًا" اور پھرآ گے ہی عبادالرحمٰن کی صفات بیان کی گئ بیں تو درمیان میں کفار کا تذکرہ کہاں ہے؟ معارف القرآن میں بھی بہی لکھا ہے جوآپ نے فرمایا مگر قرینے سے اوصاف اور عیوب عبادالرحمٰن ہی کے معلوم ہوتے ہیں۔

نج ......اگر جاہلیت میں بیافعال سرز دہوئے ہوں اور پھروہ" إلَّا مَنُ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَالًا صَالِحًا" کے ذیل میں آگے تو عباد الرحمٰن کے عنوان سے ان کاذکر کیا جاتا ، اور بندہ کا بیکہنا کہ بیک ففار کے بارے میں ہے جو کہ بعد میں مسلمان ہوگئے تھے ان دونوں باتوں میں تعارض کیا ہے؟ صفات تو عباد الرحمٰن ہی کی بیان ہورہی ہیں ان میں بیذکر کیا کہ شرک نہیں کرتے ، زنانہیں کرتے اور اللَّ کے بعد بتایا گیا کہ جنہوں نے بحالت کفر ان گنا ہوں کا ارتکاب کیا گر کر لیا وہ بھی عباد الرحمٰن میں شامل ہیں۔

س ..... "اِلَّا مَنُ تَابَ" كِمتعلق آپ نے فرمایا كه جنہوں نے بحالت كفران گناہوں كا ارتكاب كيا۔ اس ميں صرف اتنا اور پوچھنا ہے كه 'بحالت كفر' كی صراحت آیت میں کہاں ہے؟ بحالت ایمان مرتکب گناہ بھی تو توبہ سے یاک ہوجا تا ہے۔

ج ....درمنتورمین شان نزول کی جوروایات نقل کی بین ان سے یہ بات معلوم ہوتی ہے۔

ڈارون کا نظریہ فی خالق پرمبنی ہے

س .....درندے پرندے اور ہزار ہامخلوق اللہ کی کس طرح پیدا ہوئی، آپ نے جواب میں



دِي فهرست «» إ







فرمایا کہ:''اس بارے میں کوئی تصریح نظر سے نہیں گزری۔'' تواس بارے میں عقیدہ کیارکھا جائے؟اگر مٰدہب اس بارے میں کوئی رہنمائی نہیں کرتا تو مخلوق کے بارے میں ڈارون کے نظریۂ ارتقاءکو تقویت ملتی ہے۔

ریں ج.....۔ڈارون کا نظریہ تو نفی خالق پر بنی ہے، اتنا عقیدہ تو لازم ہے کہ تمام اصناف مخلوق کو تخلیق الٰہی نے وجود بخشا ہے، کیکن کس طرح اس کی تفصیل کاعلم نہیں۔

انسان کس طرح وجود میں آیا؟

س ..... جناب مولا ناصاحب قرآن وحدیث سے ثابت ہے کہ اللہ تعالی نے بنی نوع انسان میں حضرت آدم کو بنایا اور ہم سب ان کی اولاد ہیں مگر ۱۹۸۵/۱۹۸۹ء بروز جمعہ کو ہم نے ئی، وی پردن کے ۱۰ بجا ایک فلم دیکھی جس میں بیہ بتایا گیا کہ انسان مرحلہ واراس شکل میں آئی یہ بیلے جراثیم پھر مجھلی بندروغیرہ اوراس کی آخری شکل آج کے انسان کی ہوئی۔

اب آپ وضاحت کے ساتھ بتائیں کہ شریعت کا اس بارے میں کیا فیصلہ ہے اور ایک مسلمان کا اس بارے میں کیا ایمان ہونا جا ہے ۔ اگرید ٹی وی والی فلم غلط ہے تواس کا ذمہ دار کون ہے؟

ن ..... بید دارون کا نظریهٔ ارتقاء ہے کہ سب سے پہلا انسان (حضرت آدم علیہ السلام)

یکا یک قائم وجود میں نہیں آیا، بلکہ بہت می ارتقائی منزلیں طے کرتے ہوئے بندر کی شکل
وجود میں آئی، اور پھر بندر نے مزیدارتقائی جست لگا کر انسان کی شکل اختیار کرلی، بینظریہ
اب سائنس کی دُنیا میں بھی فرسودہ ہو چکا ہے، اس لئے اس طویل عرصے میں انسان نے کوئی
ارتقائی منزل طے نہیں کی، بلکہ ترقی معکوس کے طور پر انسان تدریجاً ''انسان نما جانور'' بنا

جہاں تک اہل اسلام کا تعلق ہے ان کوڈارون کے نظریۂ ارتقاپر ایمان لانے کی ضرورت نہیں، ان کے سامنے قرآن کریم کا واضح اعلان موجود ہے کہ''اللہ تعالیٰ نے مٹی ہے آدم کا قالب بنایا، اسی میں رُوح پھوئی، اوروہ جیتے جاگتے انسان بن گئے۔''

جس فلم كا آپ نے ذكركيا ہے مكن ہے كه ان كا قر آن وحديث پرايمان نه ہو،



14

و المرست ١٥٠





اور جن لوگوں نے ٹی وی پر بیفلم دکھائی وہ بھی قرآن وحدیث کے بجائے ڈارون پرایمان رکھتے ہوں گے، کیکن جس چیز پر مجھے تعجب ہے وہ بیہ ہے کہ پاکستان میں اس فلم کے دکھائے جانے پرکسی نے احتجاج نہیں کیا، ایسا لگتا ہے کہ وطن عزیز کو غیر شعوری طور پر لا دین اور ملحد بنانے کی کوشش کی جارہی ہے۔

## کیا حدیث کی صحت کے لئے دِل کی گواہی کا اعتبار ہے؟

س....حضرت ابی اسیر سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: ''جب تم مجھ سے مروی کوئی حدیث سنوجس کوتمہارے دل مان لیس اور تمہارے شعور نرم پڑجائیں اور تمہارے شعور نرم پڑجائیں اور تمہارے خسوس کرو کہ بیہ بات تمہاری فرہنیت سے قریب تر ہے تو یقیناً تمہاری نسبت میری فرہنیت اس سے قریب تر ہوگی (یعنی وہ حدیث میری ہوسکتی ہے) اور اگر خود تمہارے دل اس حدیث کا انکار کریں اور وہ بات تمہاری فرہنیت اور شعور سے دور ہوتو سمجھو کہ تمہاری نسبت وہ بات میری فرہنیت سے دور ہوگی اور وہ میری حدیث نہ ہوگی۔'' میر حدیث کس نسبت وہ بات میری فرہنیت سے دور ہوگی اور وہ میری حدیث نہ ہوگی۔' میر حدیث کس نایا ہے؟ کیونکہ ہر فرد تو خاطب ہوئیس سکتا ،اور ہرایک کی فرہنیت اور سطح علم ایک جیسی نہیں۔

حضرت علی سے مروی ہے کہ: ''جبتم کوئی حدیث سنوتو اس کے بارے میں وہی مگان کروجوزیادہ چکے مگان ہو۔ زیادہ مبارک اور زیادہ پاکیزہ ہو۔''اس حدیث کی سند کیسی ہے؟

ح.... یه حدیث شریف مند احمد میں دو جگه (ایک ہی سند سے) مروی ہے (ج:۵ ص: ۵:۳ میں مند سے) مروی ہے (ج:۵ میں دو جگه (ایک ہی سند سے) مروی ہے (ج:۵ میں ۲۵:۳ میں ۱۸۷۰) میخ ابن حبان میں ہے، پیٹی نے مجمع الزوائد میں امام ابن کثیر نے تفسیر میں، زبیدی شارح احیائے اتحاف میں اور ابن عراق نے "ننزیه الشویعة الموفوعة" میں قرطبی کے حوالے سے اس کو مح کہا ہے، علامہ ابن جوزیؓ نے اس کوموضوعات میں شارکیا ہے اور مُقیلی نے اس پر جرح کی ہے، شوکانی "الفوائد المجموعة" میں کہتے ہیں کہ میراجی اس پر مطمئن نہیں۔











آپ کا بدارشاد صحیح ہے کہ ہر فرداس کا مخاطب نہیں ہوسکتا، اس کے مخاطب یا تو صحابہ کرام شخے، جوآ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات طیبات سے خاص مناسبت رکھتے شخے، یاان کے بعد محدثین حضرات ہیں جن کے مزاج میں الفاظ نبوگ کو پہچا ننے کا ملکہ قویہ پیدا ہوگیا ہے، بہر حال عامۃ الناس اس کے مخاطب نہیں اور بدایسا ہی ہے جیسے کہ دُوسری حدیث میں فر مایا: "استفت قلبک و لو افتاک المفتون" یعنی اپنے دل سے فتوی پوچھو (چاہے مفتی تہمیں فتوے دے دیں) یدارشا دار باب قلوب صافیہ کے لئے ہے، ان کے لئے نہیں جن کے دل اندھے ہوں۔

#### عذابِشريدكے درجات

س....قرآن پاک میں ہدہدی غیر حاضری کے لئے بطور سزایدالفاظ آئے ہیں: 'الأَّعَدِّبَنَهُ عَدَابً شَدِیْدًا اَوُ لاَّ ذُبِّ حَنَّهُ "سوره ما کده میں من وسلوی کی ناشکری پرجھی بیالفاظ ہیں: "فِیانِیّ اُعَدِّبُهُ عَدَابًا لا اُعَدِّبُهُ ……" پہلاقول حضرت سلیمان علیہ السلام کا اور دُوسراحق تعالیٰ کا، تقریباً ملتے جلتے ہیں، جب کہ ہدہداور قوم بنی اسرائیل کے جرم میں زمین آسان کا فرق ہے، ایک چھوٹے سے پرندے کے لئے عذاباً شدیداً پھھمبالغة آمیز معلوم ہوتا ہے۔ حَلَی مناب اُسٹری اُسٹری اُسٹری اُسٹری اُسٹری کے درمیان وہی حسسہ سے مناب شدید کے درمیان وہی زمین آسان کا فرق ہے جو ہدہداور بنی اسرائیل کے جرم میں ہے، عذاب شدید کے درجات نوین آسان کا فرق ہے جو ہدہداور بنی اسرائیل کے جرم میں ہے، عذاب شدید کے درجات کو سی خاند ہوتے ہیں اور جن کوعذاب دیا جائے ان کے حالات بھی مختلف ہیں، ہدہ خو بیب کو کسی ناجنس کے ساتھ پنجرے میں بند کردینا بھی عذاب شدید ہے، انبیائے کرام علیہم کو کسی ناجنس کے ساتھ پنجرے میں ہوتا۔

# قرآن میں درج دوسروں کے اقوال قرآن ہیں؟

س....قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دوسروں کے اقوال بھی دہرائے ہیں، جیسے عزیز مصر کا قول:"إِنَّ الْمُلُوْکَ اِذَا دَحَلُوْا." کیاان اقوال کی بھی وہی اہمیت اور حقیقت ہے جو کلام اللہ کی ہے؟ بعض واعظین اس طرح بیان کرتے کی بھی وہی اہمیت اور حقیقت ہے جو کلام اللہ کی ہے؟ بعض واعظین اس طرح بیان کرتے



4

و عرض الما الم





بين ديكھواللَّد تعالىٰ فرماتے بين:''إِنَّ كَيْسِدَكُنَّ عَظِيْسٌ،'' حالانكە يەغيراللّٰد كاقول ہے،اللّٰد تعالی نے صرف اس کوفقل کیا ہے۔

ح .....الله تعالیٰ نے جب ان اقوال کوفل فر مادیا توبیا قوال بھی کلام الٰہی کا حصہ بن گئے اوران کی تلاوت پربھی ثواب موعود ملے گا (بیرنا کارہ بطور لطیفہ کہا کرتا ہے کہ قرآن کریم میں فرعون ، ہامان ، قارون اور اہلیس کے نام آتے ہیں اور ان کی تلاوت پر بھی پیاس ، پچاس نیکیاں ملتی ہیں ) پھر قرآن کریم میں جواقوال نقل فرمائے گئے ہیں ان میں سے بعض پرردفر مایا ہے جیسے کفار کے بہت سے اقوال، اوربعض کو بلاتر دیرنقل فرمایا ہے، تو اقوال مردود تو ظاہر ہے کہ مردود ہیں، کیکن جن اقوال کو بلائکیر نقل فرمایا ہے وہ ہمارے لئے حجت ہیں، پسءزیز مصر کا قول اور بلقیس کا قول اسی دُوسری قتم میں شامل ہیں اور ان کے بارے میں پیرکہنا تیج ہے کہ بیاللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

كلام الهي مين درج مخلوق كاكلام نفسي هوگا؟

س.....آپ نے فرمایا'' جب غیراللہ کے اقوال اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں نقل کئے ہیں تو وہ بھی کلام الہی کا حصہ بن گئے۔'اس سے بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر بیا قوال کلام الہی کا حصہ بن گئے تب بھی بیکلام نفسی تو نہ ہوئے کیونکہ کلام نفسی تو قدیم ہے اور بیقول کسی زمانے میں کسی انسان سے ادا ہوئے ،اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں دہرادیا، توبیا قوال تو مخلوق <u>ہوئے اور ہماراعقیدہ ہے کہ قرآن ساراغیر مخلوق ہے۔</u>

ح .... بخلوق کے کلام کا کلام الٰہی میں آنا بظام محل اشکال ہے، کین اس پر نظر کی جائے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ماضی ومستقبل کیساں ہیں تو بیا شکال نہیں رہتا، یعنی مخلوق پیدا ہوئی، اس ہے کوئی کلام صادر ہوا، الله تعالی نے بعد از صدور اس کوفقل فرمایا تو واقعی اشکال ہوگا، کیکن مخلوق پیدا ہونے اوراس سے کلام صادر ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا، اوراس علم قديم كوكلام قديم مين نقل فرماديا\_











# "اَلصَّحَابَةُ كُلُّهُمُ عَدُولٌ" كَاتشرتَ

س.... "الصحابة كلهم عدول" ، "أصحابی كالنجوم" كیابیا حادیث كاقوال بین؟ لین حدیث تو متند هے كه: "لوگ حوض كوثر پر آئیس گے، فرشتے انہیں روكیں گے، میں كہوں گابیمیر سے اصحاب بیں، جواب ملے گائمہیں نہیں معلوم انہوں نے تمہارے بعد كیا كیا؟" اس حدیث شریف سے تمام صحابہ كاعدول ہونا بظاہر ثابت نہیں ہوتا (بدا یک اشكال ہے صرف)، اسی طرح بیحدیث شریف كه جس صحابی كی اقتداء كرو گے ہدایت پاؤگ تو الركوئی كے كه میں تو عمرو بن العاص اور مغیرہ بن شعبہ رضی الله عنهما كی اقتداء كرتا ہوں اور معاملات میں انصاف نه كرے اور حوالہ دے ان كے واقعات كا مثلاً عمرو بن العاص شيخ موتی الله عنهما بنائے گئے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے كہ اقتداء جس سے ہدایت ملے وہ صحابہ كرام شيخ عقيدے اور رسوخ ایمان كی ہے جس كی مثال مشكل ہے، ان كے اعمال عا دات واطوار كی اقتداء مرا دنہیں؟

ت ..... "أصحابی كالنجوم" كامضمون في جه، گرالفاظ حدیث كے بیں ۔ صحابه كرام كے افعال دوسم كے بیں، بعض توا باع نصوص كی وجہ سے اور بعض بنابراجتهاد ـ پھراجتهادى امور بھى دوسم كے بیں، ایک وہ جن پرکسی ایک فریق كاصواب یا خطاپر ہوناظن غالب سے متعین نہیں ہوا، ایسے اجتهادى امور میں مجہد كے لئے كسی ایک قول كا اختیار كر لینا ضحيح ہے جو مجهد كے نزد یک ترجیح ركھتا ہو، اور دُوسرى قسم وہ ہے كہ ایک فریق كا خطاپر ہوناظن غالب سے فابت ہوجائے، ایسے اقوال وافعال میں خطی كا اتباع نہیں كیا جائے گا، البتہ ان كواپ فابت ہوجائے، ایسے اقوال وافعال میں خطی كا اتباع نہیں كیا جائے گا، البتہ ان كواپ اجتهادكی بناپر معذور بلکہ ما جور قرار دیا جائے گا، اس لئے: "بایھم اقتدیتم اهتدیتم" كواس شرط كے ساتھ مشروط كيا جائے گا كہ ان كا خطاپر ہونا غلبہ طن سے ثابت نہ ہو، البتہ یوں كہا جائے گا كہ ان كا خطاپر ہونا غلبہ طن سے ثابت نہ ہو، البتہ یوں كہا جائے گا كہ ان ہونے ہے ہی حدیث نہیں بلکہ اہل سنت كا قاعدہ مسلّمہ ہے داران اكابر كے "كلهم عدول" ہونے سے بيلاز منہيں آتا كہ وہ معصوم شے، جس ہدایت









کوہم صحابہ کرام میں سے منسوب کرتے ہیں وہ دو چیزیں ہیں: ایک یہ کہ وہ کبائر سے پر ہیز کرتے تھے اوران کے نفوس طیبہ میں اجتناب عن الکبائر کا ملکہ راسخ ہو چکا تھا، دوم یہ کہ اگر کسی سے بتقاضائے بشریت احیاناً کسی ہیر ہ کا شاذ و نا در بھی صدور ہوا تو انہوں نے فوراً اس سے تو بہ کر لی اور بہ برکت صحبت نبوی ان کے نفوس اس گناہ کے رنگ سے رنگین نہیں ہوئے اور: "التائب من الذنب میں لا ذنب لہ" ارشادِ نبوی ہے اس لئے ان ارتکاب کمیرہ کے باوجود تو بہ کی وجہ سے عادل رہے، فاسق نہیں ہوئے، حضرت نا نوتو کی اور دیگر اکا برنے اس پر طویل گفتگو فر مائی ہے میں نے خلاصہ کھ دیا جو ال شکال کے لئے ان شاء اللہ کا فی ہے۔

صحابه كرام تنجوم مدايت بي

س..... "أصحابی كالنجوم" اور "المصحابة كلهم عدول" آپ نے فرمایا كه دونوں اقوال حدیث شریف کے نہیں، اگر ایبا ہے تو کوئی اشكال نہیں، اگر حدیث شریف ہے تو درایت پر پوری نہیں اترتی، اس لئے كه بہت سے صحابہ سے بڑی بڑی لغزشیں ہوئیں، جیسے حضرت امیر معاوید معمرو بن العاص معمرہ بن شعبہ معبد اللہ بن عمر معاوید عمرو بن العاص معروق بن شعبہ عبیداللہ بن عمر معاوید عمرو بن العاص معروق بن شعبہ عبیداللہ بن عمر معاوید عمرو بن العاص معروق بن شعبہ عبیداللہ بن عمر معاوید معروب اللہ بن اللہ بن عمر معروب العاص معروب العاص معروب بن شعبہ معروب اللہ بن عمر معروب اللہ بن عمر معروب اللہ بن عمر بن شعبہ معروب بن شعبہ ب

ن ..... "المصحابة كلهم عدول" حديث تونهيل كين ابل حق كامسلّم عقيده ب، اور اكرى تقليد ميس ميراعقيده به كوصحابه كرامٌ بلااشتنا نجوم بدايت تقى، اورسب كسب عادل تقى، كيكن آنجناب نے عدل كم معنى عصمت كے سمجھ ہيں، صحابه كرامٌ عادل تقى، معصوم نہ تقے، اور عدل كے معنى ہيں عداً ارتكاب كبائر سے اور اصرار على الصغائر سے بچنا اور اگرا حياناً معاصى كا صدور ہوجائے تو فوراً تو بكر لينا۔

جن صحابہ کرام گانام لے کرآپ نے فرمایا ہے کہ ان سے بڑی بڑی الغزشیں ہوئیں، ان میں سے کون سی غلطی الی ہے جس کی معافی کا اعلان اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ ہو چکا ہو؟ اوروہ "کُلِّ وَعَدَ اللهُ ٱلْحُسُنیٰ" کے وعد وَ خداوندی سے مشتیٰ ہول، ابن ابی سرجؓ مرتد ہوکر مسلمان ہوگئے تھے، اس کے بعد ان سے کون سی غلطیاں ہوئیں؟ حضرت





و المرست ١٥٠







عمروبن العاص معنیرہ بن شعبہ اور امیر معاویہ نے جو کچھ کیا وہ ان کی اجتہادی غلطی تھی اور آنجناب کومعلوم ہے کہ اجتہادی لغزش تو عصمت کے بھی منافی نہیں چہ جائیکہ عدل کے منافی ہو۔ قرآن کریم میں نبی معصوم کے بارے میں فرمایا گیا ہے: "وَ عَصلی اَدَّهُ دَبَّهُ فَغُوَیْن ہو۔ قرآن کریم میں نبی معصوم کے بارے میں فرمایا گیا ہے: "وَ عَصلی اَدَّهُ دَبَّهُ فَغُویُن اِس میں عصیان اور غوایت کی نسبت کی گئی ہے، مگر بیغل اجتہاداً تھا اس لئے یہ عصیان بھی صورتا ہوا نہ حقیقتاً، اسی طرح صحابہ کرام کی جن جن بڑی غلطیوں کا آپ ذکر کررہے ہیں وہ بھی اجتہاداً تھیں جن پروہ ماجور ہیں نہ کہ مازور۔ خلاصہ بیہ ہے کہ ان حضرات نے جو پچھ کیا ایجتہاد کے مطابق رضائے الہی کے لئے کیا، اگر کسی کا اجتہاد خطا کر گیا تب بھی وہ نہ لائق ملامت ہے اور نہ اس کی اجتہادی خطا کو حقیقناً غلطی کہنا تیجے ہے، نہ ان کے اجتہاد کی غلطی عدل کے منافی ہے اور نہ ان کے نجوم ہدایت ہونے کے خلاف ہے۔
موادب کی ہوآتی ہے۔

س.... حجابہ کرام سے محبت رکھنا، عزت وعقیدت سے ان کا ذکر کرنا بندہ کا بھی جزوا یمان سے مجت رکھنا ،عزت وعقیدت سے ان کا ذکر کرنا بندہ کا بھی جزوا یمان ہے، میرا سوال صرف بیتھا کہ یہ جوقول ہے کہ جس کی افتداء کروگے ہدایت پاؤگے، توبیا فتداء میں نے عرض کیا تھا کہ ان کے عقائد اورا یمان کی معلوم ہوتی ہے کہ اس میں جتناان کورسوخ تھا اس کی مثال مشکل ہے، مگران کے اعمال میں افتداء کا حکم نہیں ہے، مجھے خوثی ہے کہ میرے اس قول میں امام مزنی کا قول بھی تائید میں ملاہے، اصحابی کا لنہ جو مکی شرح میں فرماتے ہیں:

''اگر بیحدیث سیح ہے تو اس کے معنی بیہ ہیں کہ روایت دین میں تمام صحافی تقداور معتبر ہیں اس کے علاوہ اور کوئی معنی میرے نزدیک درست نہیں کیونکہ اگر خود صحابہ اپنی رائے ہمیشہ صائب اور غلطی سے مبرا سمجھتے ہوتے تو نہ آپس میں ایک دُوسرے کی تغلیط کرتے اور نہ اپنے کسی قول سے رجوع کرتے حالانکہ بے شار موقعوں پروہ ایسا کر چکے ہیں۔''

الحمد للّذثم الحمد لله بس ينبي مرادتهي ،اوريه مير باس قول كا مطلب ہے كه اقتداء



4

و المرست ١٥٠

چ<u>لد</u>و جلدو



صحابہ کرام کے عقائد اور ایمان کی معلوم ہوتی ہے، ان کے اعمال، عادات واطوار کی نہیں، آپ اس سے کہاں تک مثفق ہیں؟

ج .....آپ نے حضرت معاویہ معاویہ خضرت عمرو بن العاص الور حضرت مغیرہ بن شعبہ کے متعلق جوالفاظ کھھے تھان سے پچھ سوءِادب کی بوآتی ہے، عقا کدوا بمان تو سب کا ایک ہی تھااور بیشتر اعمال بھی اور بعض اعمال میں اجتہادی اختلاف بھی تھا، تا ہم'' جس کی اقتداء کرو گے ہماتہ یا نوگ کے'' کا یہی مصداق ہے، لینی سب اپنی جگہ تق وہدایت پر ہیں، جبیبا کہ ائمہ اربعہ کے بارے میں اہل سنت قائل ہیں کہ وہ سب برحق ہیں ان کا ایک دوسرے کی تر دیدو تغلیط کرنا بھی بنابراجتہاد ہے، ہر ججتہدا پنی رائے صائب اور غلطی سے مبر اسمجھتا ہے مگرضاً۔

صحابہؓ کے بارے میں تاریخی رطب ویا بس کوقل کرناسوءِادب ہے س....آپ نے فرمایا کہ صحابہ کرامؓ کے بارے میں جوالفاظ بندے نے لکھے تھےان سے سوءِادب کی بوآتی ہے۔ حق تعالی سوءِادب سے محفوظ رکھے، صحابہؓ تو بہت بڑے مرتبوں کے مالک ہیں، بندہ توایک فاجروفاسق مسلمان کی ذات کو بھی عزت کی نظر سے دیکھتا ہے، اس پر بندے کے کچھاشعار ساعت فرمائیں:

ہر مسلمان کو محبت ہے رسول اللہ سے ہر مسلمان کو رسول اللہ کی نسبت سے دکھے ہر مسلمان محرّم تجھ کو نظر آئے گا پھر جب بھی دکھے تو مسلمان کوائی نسبت سے دکھے اس سے آگے بھی ایک اوب ہے جو خالق ومخلوق کی نسبت سے ہے: وہ شرابی ہو کہ زانی فعل مطلق ہے برا فعل کی تحقیر کر پر ذات کوعزت سے دکھے پھر بندے کی نظر میں اس سے بھی آ گے اک ادب ہے:

و عرض الما الم



جِلد <del>د</del>



کنبہ سب خالق کا ہے مخلوق ہے جتنی یہاں کیا نصاری کیا مسلمان سب کوتو عزت سے دکیھ

میرے بیاشعار عام مخلوق خدا کے بارے میں ہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم المجمعین کے ادب کا اس سے اندازہ ہوسکتا ہے، کسی واقعہ کو جوشفق علیہ ہوتاری نے سے باحدیث سے نقل کرنا مجھنا چیز کے خیال میں تو سوءِ ادب میں نہیں آتا کیونکہ اس کے مرتکب تو سیڑوں مؤرخیین ، مفسرین ، محدثین اور علماء وفضلاء ہوئے ہیں ، پھر تو وہ سب بے ادب گھہرتے ہیں ؟ مؤرخیین ، مفسرین ، محدثین اور علماء وفضلاء ہوئے ہیں ، پھر تو وہ سب بے ادب گھہرتے ہیں ؟ اگر آپ امام مزنی آئے قول سے منفق ہیں تو بس وہی بندے کی مراد تھی کہ صحابہ گل افتد اء ان کی روایت دین اور ثقابت ایمان میں معلوم ہوتی ہے نہ کہ ان کے افعال واقوال و عادات واطوار اور ذاتی اعمال میں ۔ بہت موٹی سی بات ہے کہ جب شارع علیہ السلام کے عادات واطوار نشست و برخاست جوسنی زوائد کہلاتی ہیں ، ان کے اتباع کی امت مسلمہ عادات واطوار اور افعال کی کیسے مکلف ہوسکتی ہے؟ بندہ مکلف نہیں ہے تو اصحاب رسول کے عادات واطوار اور افعال کی کیسے مکلف ہوسکتی ہے؟ بندہ مکلف نہیں کرسکا، آپ صاحب علم ہیں مکلف ہوں گے کہ میری مراد کیا ہے؟

ج .....تاریخ میں تورطب و یابس سب کچھ جردیا گیا ہے، کین ان واقعات کوبطور استدلال نقل کرنا سوءِ ادب سے خالی نہیں، ان مے محاسن سے قطع نظر کرتے ہوئے یہ کہنا کہ ان سے بڑی بڑی غلطیاں ہوئیں ہم جیسے لوگوں کے حوصلے سے بڑی بات ہے۔

امام مزنی کا قول میری نظر سے نہیں گزرا تا کہ بید کھتا کہ ان کی مراد کیا ہے؟ جہاں تک صحابہ کرام کی اقتداء کا مسلہ ہے بعض ظاہر یہ قوال وافعال کو جمت ہی نہیں سیحتے، ابن حزم ظاہری اکثر یہ فقرہ دہراتے رہتے ہیں:"لا حبعة فی قول صاحب ولا تابع"، لیکن عامة العلماء کے زد یک صحابہ کے اقوال وافعال بھی لائق اقتداء ہیں البت تعارض احوال وافعال کی صورت میں ترجیح کا اصول چلتا ہے جس کو مجہدین جانتے ہیں، مہر حال ہمارے لئے اس مسئلے پر گفتگو بے سود ہے، ہمارے لئے اتنی بات بس ہے کہ وہ حضرات لائق اقتداء ہیں۔



د عن فهرست «» به





حضرت خضرعليه السلام كجمله يراشكال

س..... فَارَدُنَا أَنُ يُّهُ بَدِلَهُمَا رَبُّهُمَا وَمُهُمَا وَمُهُمَا وَمُعَلِيهِ السلام في بظاهر يهال شركيه جمله بولاكه الله تعالى كاراد ع كساته الناده بهى شامل كرديا حالانكه بظاهر: "فَارَا دَرَبُّكَ أَنُ يُنْدِلَهُ مَا "زياده مناسب معلوم هوتا ہے۔

ح .....اس قصے میں تین واقعات ذکر کئے گئے ہیں: انشق کا توڑنا۔ ۲: لڑ کے کوتل کرنا۔
ساد ریوار بنانا۔ ان تینوں کی تاویل بتاتے ہوئے حضرت خضر علیہ السلام نے "اَدَدُتُ"،
"اَدَدُنَا" اور "اَدَادَ رَبُّکَ " بین مختلف صینے استعال فرمائے ہیں، اس کونفن عبارت بھی کہہ سکتے ہیں اور ہر صینے کا خاص مکتے بھی بیان کیا جا سکتا ہے:

ا:.....مسكينوں كى كشى توڑدينا خصوصاً جب كەانہوں نے كرايہ بھى نہيں ليا تھا، اگرچەاپنے انجام كے اعتبار سے ان كانقصان تھا جس كابظام كوئى بدل بھى نہيں اداكيا گيا اور ظاہر نظر ميں بھلائى كابدله برائى تھا اور شربلا بدل بلكه بعد الاحسان تھا، اس لئے ادباً مع الله اس كواپنى طرف منسوب فرمايا اور "أرَدْتُ "كہا۔

۲:.... بیچ کافمل کرنا بھی بظاہر شرتھا، مگراللہ تعالی نے اس کا بدل والدین کوعطا فرمایا جوان کے حق میں خیرتھا، پس یہال دو پہلوجمع ہوگئے، ایک بظاہر شر، اس کواپنی طرف منسوب منسوب کرنا تھا اور وسرا خیر یعنی بدل کا عطا کئے جانا، اس کوحق تعالی شانہ کی طرف منسوب کرنا تھا، اس کئے جمع کا صیغہ استعال فرمایا تا کہ شرکواپنی طرف اور اس کے بدل کوحق تعالی کی طرف منسوب کیا جا سکے۔

س:.....اور تیموں کی دیوار کا بنادینا خیر محض تھا، جس میں شرکا ظاہری پہلو بھی نہیں تھا، نیز ان تیموں کا سن بلوغ کو پنچنا اراد ہَ اللّٰہی کے تابع تھا، اس لئے یہاں خود نے میں سے نکل گئے اور اس کو حق تعالی شانہ کی طرف منسوب فر مایا:"فَارَادَ رَبُّکَ"اس سے معلوم ہوا کہ وسرے نمبر پرشرکیہ جملہ نہیں بولا بلکہ شرکت کا جملہ بولا تا کہ شراور خیر کوازخود تقسیم کرکے بطاہر شرکوا پنی طرف اور اس کے بدل کو جو خیرتھا، حق تعالی کی طرف منسوب کریں، والله أعلم بأسوار کلامه!



99

و فرست ۱۹

www.shaheedeislam.com



جِلد <sub>و</sub>



#### ا تنابر می جنت کی حکمت

س.....حدیث شریف میں ہے کہ سجان اللہ والحمد للہ اور اللہ اکبر کہنے والے کے لئے جنت میں ہر کلمے کے عوض ایک پیڑ لگایا جاتا ہے، اس طرح بہت سے اعمال پر ایک محل عطا ہونے کی بشارت آئی ہے، انسان اپنی زندگی میں بیکلمہ طیبہ لاکھوں کی تعداد میں کرتا ہے، تو ان لاکھوں محلات اور باغات کی اس کوکیا ضرورت ہوگی؟اس کا پیمطلب تو نہیں کہا گرآ دمی فلال عمل اپنی زندگی کے آخرتک کرتارہےاوراس پرمرے واس کے لئے ایساایسامکل تیار کیا جائے گا؟ ج ..... دوام کی قیر نہیں بلکہ مطلق عمل پر بیا جر ہے، رہا بید کہ اسنے لاکھوں محلات کی کیا ضرورت؟ يه "قياس غائب على الشاهد" ہے۔ بيحديث توعلم ميں ہوگى كمادنى جنتى كو آپ کی پوری وُ نیا سے دس گنا زیادہ جنت عطا کی جائے گی۔ یہاں بھی آپ کا بیسوال متوجہ ہوگا کہ اتنی بڑی جنت کو کیا کرے گا؟ بہر حال آخرت کے امور ہماری عقل وقیاس کے بيانول مين نبير ساسكته ، "اعدت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت و لا اذن سمعت و لا خطر على قلب بشر" حديث قدس ہے۔ ايك مرتبلغي سفر ميں ايك بزرگ فرمانے گے کہ مولو یو! پیہ بتاؤ کہ اتنی بڑی جنت کوکوئی کیا کرے گا؟ پھرخود ہی فرمادیا کہتمام اہل جنت ا یک جنتی کی برادری ہے، بھی آ دمی کا جی جا ہے کہ پوری برادری کی دعوت کرے، کیونکہ سب معززمہمان ہیں اس لئے ہرفرد کے لئے کھہرنے کوالگ جگہ ہونی چاہئے ،الہذاا یک جنتی کے یاس اتن بڑی جنت ہونی جا ہے کہ یہ بیک وقت تمام اہل جنت کومع ان کے حشم وخدم کے (مشكوة ج:٢ ص:٢٩٥)

جنات کے لئے رسول

س.....کہاجا تا ہے کہ انسانوں میں انسان ہی رسول ہوتا ہے اور بیا مرر بی ہے، جبیہا کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت: ۹۵،۹۲ میں فرمایا:

> ترجمہ:...... 'اور لوگوں کو کوئی چیز ایمان لانے سے مانع نہیں ہوئی، جبان کے پاس ہدایت آئی، مگریہ کہ انہوں نے کہااللہ



۵٠

والمرست ١٥٠

www.shaheedeislam.com





نے ایک انسان کورسول بنا کر بھیجا ہے، کہداگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چلتے پھرتے تو ضرورہم ان پرآسان سے فرشتہ رسول بنا کر بھیجتے۔''

اس آیت کی روشن میں وضاحت فرمایئے کہ حدیث میں ایک جگہ ذکر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گروہ سے ملاقات کی تھی اور انہوں نے اسے جنوں کا گروہ قرار دیا تھا، کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے علاوہ جنوں کی طرف بھی رسول تھے، یا جنات کے لئے جن ہی رسول ہونا چاہئے؟

ج .....آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کے لئے بھی رسول تھے، قرآن کریم میں جنات کابارگاہ عالی میں حاضر ہوکر قرآن کریم میں جنات کابارگاہ عالی میں حاضر ہوکر قرآن کریم سنااورایمان لا نافرکورہ ہے (سورۃ احقاف) فرشتے کھانے پینے وغیرہ کی ضروریات سے پاک ہیں اس لئے ان کوانسانوں کے لئے نبی نہیں بنایا گیا، جنات کے لئے جن کارسول بنایا جانامنقول نہیں۔

حضورِا کرم صلی الله علیہ وسلم کی تمام دُنیا کے لئے بعثت

س....رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں صدی عیسوی میں ساری وُنیا کے لئے مبعوث ہوئے تھے،''ساری وُنیا میں'' براعظم امریکہ بھی شامل ہے مگر وہاں تک اسلام کی دعوت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بلکہ تا بعینؓ، تبع تا بعینؓ، اوراس کے بہت عرصہ بعد تک صوفیائے کرامؓ کے ذریعہ بھی نہیں پنچی، تا آئکہ پندر ہویں صدی میں امریکہ دریافت ہوا، ساتویں صدی عیسوی سے پندر ہویں صدی عیسوں تک آٹھ سوسال – امریکہ مکمل جہالت کی تاریکی میں ڈوبارہا۔

امریکہ کے قدیم باشندے، جنہیں ریڈانڈین کا نام دیا گیا، وہ مظاہر پرست ہی رہے، وہ حضرت نوح علیہ السلام کے سی بیٹے کی اولا دہیں؟ جیسا کہ ایشیائی اقوام کوسام کی، افریقی اقوام کوحام کی اور پورپی اقوام کویافٹ کی اولا دشلیم کیا گیا ہے۔

حضرت عقبه بن نا فع " نے جس وقت '' بحظلمات'' میں گھوڑا ڈال دیااورز مین ختم



و المرست ١٥٠





ہوجانے پرحسرت کا اظہار کیا تھا اس وقت بھی وہاں سے بہت دورامریکہ کی سرز مین موجود تھی۔سوال میہ ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظراور صحابہ کرام اور صوفیائے عظام گی بھیرت سے امریکہ کیسے بچارہا؟

ج ..... جب معلوم وُنیا میں امریکہ کا وجود ہی کسی کومعلوم نہ تھا تو وہاں دعوت پہنچانے کا بھی کوئی مکلّف نہیں تھا، اور جب امریکہ دریافت ہوا تو وہاں دعوت بھی پہنچ گئی، جن امور کا آدمی مکلّف ہے اور جس پراس سے قیامت کے دن باز پرس ہوگی، آدمی کوان امور میں غور کرنا چاہئے، اور جن امور کا وہ مکلّف ہی نہیں ان میں غور وفکر لا یعنی اور بے مقصد ہے، جس کا کوئی نتیج نہیں، واللہ اعلم!

کیا قبرِ اَظهر کی مٹی عرش و کعبہ سے افضل ہے؟

س..... میرے پاس ایک کتاب ہے جس کا نام ہے '' تاریخ المدینۃ المورہ' جس کے مولف جناب محرعبدالمعبود ہیں، اور اس پر تقریظ شخ القرآن مولا نا غلام اللہ خان صاحب مدظلہ مہتم دارالعلوم تعلیم القرآن راجہ بازار راولپنڈی والوں کی ہے، تقریظ کی تاریخ کیم فروری ۱۹۷۸ء ہے، مولا نا غلام اللہ خان صاحب نے بڑی تعریف فرمائی ہے، اور ایران سے آغا محرحسین تسبیحی مظلیم نے کتاب کواس قدر پیند فرمایا کہ اس کا فارس ترجمہ کرنے کی پیش کش فرمائی، مزید ہے کہ ولی زمال مفسر قرآن حضرت لا موری کے خلف الرشید حضرت بیش کش فرمائی، مزید ہے کہ ولی زمال مفسر قرآن حضرت لا موری کے خلف الرشید حضرت مولا نا عبیداللہ انور دامت مجدہم کی تقریظات نے اس کی افادیت پرمہر تصدیق شبت فرماکر اسے اور بھی چار چا ندلگا دے ہیں۔ اس کتاب کی فہرست مضامین میں ہے ہے نمبر ان مکہ معظمہ افضل ہے یا مدینہ طیبہ؟ نمبر ۲: مدینہ طیبہ کی مکہ معظمہ پر فضیلت نمبر سان مدینہ طیبہ مکہ معظمہ کی وضل ہے ، اب اس کے متعلق تفصیل بڑی طویل ہے میں کوشش کروں گا کہ مختصر بیان کروں ، لکھا ہے کہ:

''امت کااس بات پراجماع ہے کہتمام روئے زمین پر افضل مقامات اور بزرگ ترین شہروں میں مکہ مکر ّمہ اور مدینہ منوّرہ ہےزادھما اللہ تشریفًا و تعظیمًا ۔ابان دوشہروں میں سے کس









کودُ وسرے پرفضیلت اور ترجیج دی جائے؟ تواس میں علائے کرام کے عقول واذبان بھی متحیر ہیں بایں ہمہ علائے کرام اس بات پرمتفق ہیں کہ ذمین کا وہ خطہ اور متبرک حصہ جور حمت للعالمین فخرِ موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کے جسدِ اطہر اور اعضائے شریفہ سے مس کئے ہوئے ہیں وہ نہ صرف مکہ مکر سمہ بلکہ کعبۃ اللہ سے بھی افضل ہے، سمواتِ سبع تو کجا عرشِ عظیم سے بھی اس کی شان، بالا، اعلی، برتر، ارفع اور انتہائی بلند ہے۔''

آ گے ایک حوالہ یہ بھی تحریر ہے کہ:

''امير المؤمنين سيدنا عمر فاروق اورسيدنا عبدالله بن عمر رضی الله عنهما اور دیگر صحابهٔ کرام کی ایک جماعت اور حضرت ما لک بن انس اورا کثر علمائے مدینہ، مکہ مکرمہ پر مدینہ منورہ کوفضیات دیتے ہیں،اسی طرح بعض علمائے کرام بھی مدینہ طیبہ کی فضیلت کے قائل ہیں،مگروہشہرمدینه طیبہ کومکہ مکرمہ کےشہریرتو فضیلت دیتے ہیںالبتہ کعبۃ اللّٰہ کومشنیٰ کرتے ہیں اور کعبہ معظمہ کوسب سے افضل قرار دیتے ہیں، کیکن بیر بات طے شدہ ہے اور اسی برعلمائے متقدین و متأخرین کا اتفاق ہے کہ قبرا طہر سید کا ئنات رحمت موجودات صلی اللہ عليه وسلم مطلقاً اور بالعموم افضل واكرم،انصب وارفع ہےخواہشہر مکہ مكرمه هويا كعبة الله هوياعرش مجيد هو،اس كتاب ميں حضرت علامة العصر الشیخ محمد بوسف بنوری مدخله نے معارف السنن جلد.۳ ص: ٣٢٣ مين نهايت شرح وبسط كے ساتھ اس موضوع ير بحث كى ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ قبراطہر، سات آ سانوں، عرش مجیداور تعبة الله سے افضل ہے اوراس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔'' میرے محترم بزرگ میں اس پرمکمل اتفاق کرتا ہوں اور پیمیرا ایمان ہے کہ اول









ذات الله کی ہے اس کے بعد کوئی افضل ذات ہے تواللہ کے آخری نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی ذات ہے جوافضل واعلی ہے، باقی ساری چیزیں افضلیت میں کم ہیں، یہ بی ہے کہ کعبة الله شریف کی بڑی عظمت وافضلیت ہے اور عرش عظیم، اور قلم وغیرہ کی اپنی اپنی عظمت اور افضلیت ہے، اس کا کوئی بھی مسلمان افکار کرنہیں سکتا، اگرا نکار کریت تو وہ مسلمان نہیں، کیک افضلیت ہے، اس کا کوئی بھی مسلمان افکار کرنہیں سکتا، اگرا نکار کریت وہ مسلمان نہیں، کیک اللہ علیہ وسلم ہیں، میرے محترم بزرگ میرے دوستوں اور احبابوں میں سے بعض حضرات اس کو تسلیم نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ وضم اطہر صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ اور عرش اعظم سے افضل ہونہیں سکتا اور ایسی باتیں کہنا نہیں چاہئے، اور وہ قرآن کی شوس دلیل چاہتے ہیں، تو لہذا میں بہت پریشان ہوں کس کو سے مانوں اور کس کو قرآن کی شوس دلیل چاہیے ہیں، تو لہذا میں بہت پریشان ہوں کہ قرآن کی دلیل اور عامل میں حضرت والا سے نہایت اوب واحترام سے گزارش کرتا ہوں کہ قرآن کی دلیل اور احدرت کیا ہوں کہ روشنی میں تحریک ہواب سے نوازیں کہ درست کیا ہے؟

ج ..... جومسئله اس کتاب میں ذکر کیا ہے وہ قریب قریب اہل علم کا اجماعی مسئلہ ہے، وجہ اس کی بالکل ظاہر ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم افضل الخلق ہیں، کوئی مخلوق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل نہیں اور ایک حدیث میں ہے کہ آ دمی جس مٹی سے پیدا ہوتا ہے اسی میں دفن کیا جاتا ہے، لہذا جس پاک مٹی میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہرکی تدفین ہوئی اسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق ہوئی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق ہوئی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم افضل المخلق ہوئے تو وہ یاک مٹی بھی تمام مخلوق سے افضل ہوئی۔

علاوہ ازیں زمین کے جن اجزاء کو افضل الرسل، افضل البشر، افضل المخلق صلی اللہ علیہ وسلم کے جسدا طہر سے مس ہونے کا شرف حاصل ہے وہ باقی تمام مخلوقات سے اس لئے بھی افضل ہیں کہ بیشرف عظیم ان کے سواکسی مخلوق کو حاصل نہیں۔

آپ کا بیارشاد بالکل بجااور برق ہے کہ'' پہلے اللہ اور پھر حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں'' مگر زیر بحث مسلے میں خدانخواستہ اللہ تعالیٰ کے درمیان اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تقابل نہیں کیا جارہا، بلکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تقابل ہے، کعبہ ہو، عرش ہو، کرسی ہو، یہ سب مخلوق ہیں، اور آنخضرت مخلوقات کے درمیان تقابل ہے، کعبہ ہو، عرش ہو، کرسی ہو، یہ سب مخلوق ہیں، اور آنخضرت









صلی اللّه علیہ وسلم تمام مخلوق سے افضل ہیں،اور قبر مبارک کی جسدا طہر سے گی ہوئی مٹی اس اعتبار سے اشرف وافضل ہے کہ جسدا طہر سے ہم آغوش ہونے کی جوسعادت اسے حاصل ہے وہ نہ کعبہ کوحاصل ہے، نہ عرش وکرسی کو۔

اورا گریه خیال ہو کہ ان چیز وں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اور روضۂ مطہرہ کی مٹی کی نسبت آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، اس لئے یہ چیزیں اس مٹی سے افضل ہونی چاہئیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس پاک مٹی کو آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملابست کی نسبت ہے، اور کعبہ اور عرش و کرسی کو تق تعالیٰ شانہ سے ملابست کا تعلق نہیں، کہ تق تعالیٰ شانہ اس سے پاک ہیں۔

حضورا كرم صلى الله عليه وسلم كعقد نكاح

س..... یکم فروری ۱۹۸۹ء کو' د تفهیم دین' پروگرام میں ٹی وی پر جناب ریاض الحسن گیلانی صاحب نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ: حضور صلی الله علیہ وسلم نے ۲۱ زکاح کئے، جن میں ۱۱۲ زواج کو قائم رکھا جبه ۸ کو طلاق دی۔ جہاں تک میرے ناقص علم میں ہے حضور صلی الله علیہ وسلم نے طلاق کو ایک بُر افعل ظاہر کیا ہے، جو مجبوراً دینے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ ہمارے علم میں کوئی طلاق حضور صلی الله علیہ وسلم نے اپنی کسی زوجہ کوئییں دی۔ برائے مہر بانی اس کی حقیقت حال بیان کی جائے۔

ج .....۲ عقد میر علم میں نہیں، جہاں تک مجھے معلوم ہے دوعورتوں کو نکاح کے بعد آبادی ہے بعد آبادی سے پہلے ان کی خواہش پر طلاق دی تھی ۔میری کتاب' عہدِ نبوّت کے ماہ وسال' میں اس کی تفصیل ہے۔

معجزهشق القمر

س..... ہمارے یہاں ایک مولوی صاحب جو مسجد کے امام بھی ہیں ان کاعقیدہ یہ ہے کہ شق قمر والا جو معجزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہوا تھا وہ صحیح نہیں ہے اور نہ ہی اس کا ثبوت ہے براہ کرم اس کے متعلق صحیح احادیث لکھ دیں تا کہ ان کی تسلی ہو۔



۵۵

د فهرست ۱

www.shaheedeislam.com





ج....شق قمر کامیجز و میج احادیث میں حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عباس، حضرت انس بن ما لک، حضرت بین مطعم، حضرت حذیفه، حضرت علی رضی الله عنهم وغیر ہم سے مروی ہے۔ حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه کی حدیث میں ہے:

"انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين، فرقة فوق الجبل و فرقة دونه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا."

(صحیح بخاری ج:۲ص:۲۱، صحیح مسلم ج:۲ص:۳۷، تر ندی ج:۲ص:۱۶۱) تر جمہ:......' رسول الله صلی الله علیه وسلم کے زمانه میں

چاند دوٹکڑے ہوا، ایک ٹکڑا پہاڑ سے اُوپر تھااور ایک پہاڑ سے نیچ، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: گواہ رہو''

حضرت ابن عباس رضی الله عنه کی روایت میں ہے:

"انشق القمر فی زمان النبی صلی الله علیه وسلم." (صحیح بخاری ج:۲ص:۲۱، صحیح مسلم ج:۲ص:۳۷۳، ترزندی ج:۲ص:۱۲۱) ترجمه:...... تخضرت صلی الله علیه وسلم کزمانی میں

چانددولکڑے ہوا۔''

حضرت انس رضی الله عنه کی حدیث میں ہے:

"ان اهل مكة سألوا رسول الله عليه وسلم ان يريهم اية فاراهم انشقاق القمر مرتين."

(صیحی بخاری ج:۲ص:۷۲۲، صیح مسلم ج:۲ص:۳۷۳، تر زری ج:۲ص:۱۲۱)

ترجمہ: ..... ' اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ کوئی معجز ہ دکھا ئیں ، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جاند کے دوگلڑے ہونے کا معجز ہ دکھایا۔''

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما کی حدیث میں ہے:







"انفلق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (صحیحمسلم ص:۳۷۳ج:۲ تر مذی ص:۱۲۱ج:۲) اشهدوا." ترجمه:..... 'رسول الله صلى الله عليه وسلم كے زمانه ميں جا ندوو تکڑے ہوا، پس رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا گواہ رہو۔'' حضرت جبیر بن مطعم رضی اللّه عنه کی حدیث میں ہے:

"انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صار فرقتين على هذا الجبل وعلىٰ هذا الجبل، فقالوا سحرنا محمد، فقال بعضهم لان سحرنا فما يستطيع ان يسحر الناس كلهم." (ترندى ١٦١: ١٢١) ترجمه:..... ''رسول الله صلى الله عليه وسلم كے زمانه ميں چا ند د دلکڑ ہے ہوا، یہاں تک کہا یک ٹکڑااس پہاڑ پر تھا، اورایک ٹکڑا اس پہاڑیر،مشرکین نے کہا کہ محمد (علاق ) نے ہم پر جادو کر دیا،اس یران میں سے بعض نے کہا کہ اگراس نے ہم پر جادو کردیا ہے تو سارے لوگوں برتو جادونہیں کرسکتا ( اس لئے باہر کے لوگوں سے معلوم کیا جائے چنانچوانہوں نے باہرسے آنے والوں سے تحقیق کی توانہوں نے بھی تصدیق کی )۔"

عافظ ابن کثیرٌ نے البدایۃ والنہایۃ (ج:۳ ص:۱۱۹) میں حضرت حذیفہ رضی الله عنه کی حدیث بھی نقل کی ہے،اور حافظ ابن حجرؒ نے فتح الباری (ج:۲ ص:۶۳۲) میں حضرت على كرم اللدوجهه كي حديث كالجهي حواله ديا ہے۔

امام نو وي شرح مسلم ميں لکھتے ہيں:

'' قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ جاند کا دو لکڑے ہوجانا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کےا ہم ترین معجزات میں سے ہے،اور











اس كومتعدد صحابه كرام رضى الله عنهم في روايت كيا ب، علاوه ازي آيت كريمه: "إقْتَوَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ" كاظام روسيا ق بهى اس كى تائيد كرتا ہے۔

ز جاج کہتے ہیں کہ بعض اہل بدعت نے ، جو مخالفین ملت کے مشابہ ہیں ، اس کا انکار کیا ہے ، اور نہاس کئے کہ اللہ تعالی نے ان کے دل کواندھا کر دیا ہے ، ورنہ عقل کواس میں مجال انکار نہیں۔''
میں مجال انکار نہیں۔''

عقيده صحيح هواور مل نههو

س .....عیدالفطر کے دن نمازعید کے موقع پر مقامی مولوی صاحب نے پچھالفاظ کیے کہ کسی کے علم کومت دیکھو، اس کے ممل کومت دیکھوعقیدہ درست ہونا چاہئے ،عقیدہ درست ہونا علم کومت دیکھوعقیدہ درست ہونا عمل کے بغیر بھی جنت میں جائے گا۔ تو کیا ان کا کہنا درست ہے کہ عقیدہ درست ہونا جائے ،علم پڑمل کی کوئی ضرورت نہیں؟

ی من ساپ کا ما کہ است تو صحیح ہے کہ اگر عقیدہ صحیح ہواور عمل میں کوتا ہی ہوتو کسی نہ کسی موتو کسی نہ کسی وقت نجات ہوجائے گی ،اورا گرعقیدہ خراب ہواوراس میں کفروشرک کی ملاوٹ ہوتو بخشش نہیں ہوگی ،لیکن علم اور عمل کوغیر ضروری کہنا خود عقیدے کی خرابی ہے اوریہ قطعاً غلط ہے اس سے مولوی صاحب کوتو بہرنی چاہئے۔

تمام علماء كوبُراكهنا

س .....ایک دن باتوں باتوں میں ایک صاحب کے ساتھ تلخ کلامی ہوگئ، وہ اس طرح کہ وہ صاحب کہنے لگے کہ ایک اسلامی ملک پاکستان سے مال نہیں معگوا تا، اس لئے کہ پاکستانی مال میں بہت کچھ فراڈ اور دھوکا اور ملاوٹ کرتے ہیں تو اس لئے وہ پاکستان سے مال نہیں منگواتے، اور اس پر علماء لوگ کچھ نہیں کہتے، چرکہنے لگے کہ یہ کیسے علماء ہیں کہا یک دن اخبار میں کوئی خبر آتی ہے ''علماء کا متفقہ فیصلہ'' پھر دُوسرے دن اس علماء کے متفقہ فیصلے کی تر دید آجاتی ہے کہ یہ فیصلہ غلط ہے، تو کہنے لگا کہ یہ کیسے علماء ہیں کہ بھی کچھ کہتے ہیں اور بھی کچھ،



د فهرست ۱۹۰

www.shaheedeislam.com







۵۹





اور پھر کہنے لگا کہ بیسب پچھ پیٹ کے مسئلے ہیں، کھاتے پیتے ہیں عیش کرتے ہیں، اور لوگوں سے پیسہ ہورتے ہیں، میں نے کہا کہ آپ سب علماء کا لفظ مت استعال سیجئے، اگر آپ کو کس سے کوئی شکایت ہے تو اس کا نام لے کر شکایت کریں بغیر نام لئے سب علماء کو برا بھلا کہنا ایمان کے ناقص ہونے کی علامت معلوم ہوتی ہے، براہ کرم اس مسئلے پر روشنی ڈ الئے کہان کا اس طرح سب علماء کو برا کہنا تھجے ہے؟

ج .....علماء کی جماعت میں بھی کمزوریاں ہوسکتی ہیں،اوربعض عالم کہلانے والے غلط کا ربھی ہوسکتے ہیں لیکن بیک لفظ تمام علماء کو برا بھلا کہنا غلط ہے، اور اس سے ایمان کے ضائع ہوجانے کا اندیشہ ہے،اس سے توبہ کرنی چاہئے۔

بيالفاظ كلمة كفرين

س..... میں نے ایک دن ایک خض سے یہ کہا کہ چلو ہمارے مولوی صاحب سے مسئلے مسائل پوچھتے ہیں، اگر وہ غلط ہوگا تو ہم بھی اسے چھوڑ دیں گے، اوراس کی بات نہیں سنا کریں گے، تو اس نے جواب میں کہا کہ میں اس کے پاس قطعاً نہیں جاؤں گا چاہے کچھ بھی ہوجائے، اوراس کونہیں ما نوں گا چاہے میری گردن بھی کٹ جائے، میں نے پھراصرار کیا کہ بات پوچھنے میں کیا حرج ہے، وہ انکار کرتار ہا اور میں اصرار کرتار ہا جتی کہ اس نے کہا کہ اگر خدا بھی آ کر کہہ دے کہ اس مولوی صاحب کوچھے ما نو اور اس کی بات سنوتو بھی میں نہیں مانوں گا، اور نہ بات سنوں گا، جواب طلب بات یہ ہے کہ اس کہنے سے اس کے ایمان و اسلام اور اعمال پر پچھا خریڑے گا یا نہیں؟

ج .....اس شخص کے بیالفاظ که''اگر خدا بھی آ کر کہدد ہے...'' کلمه کفر ہیں،اس کوان الفاظ سے توبہ کرنی چاہئے ،واللہ اعلم!

مسلوبُ الاختيار پر كفر كافتو ي

س.....مولانا اشرف علی تھانوگ کے ایک عقیدت مند کا بیان رسالہ''الامداد'' ماہ صفر ۲ سالہ ''الامداد'' ماہ صفر ۲ ساسطین یوں لکھاہے کہ:





''اورسوگیا کچھ عرصہ کے بعد خواب دیکھتا ہوں کہ کلمہ شریف''لاالہ الا اللہ محمہ رسول اللهُ'' بيرُّ هنا ہوں، ليكن محمد رسول الله كي جگه حضور كا نام ليتا ہوں، اتنے ميں دل ميں خیال پیدا ہوتا ہے کہ تھے سے غلطی ہوئی کلمہ شریف کے بڑھنے میں،اس کو سیح بڑھنا چاہئے، اس خیال سے دوبارہ کلمہ شریف پڑھتا ہوں دل میں تو یہ ہے کہ تیجے پڑھا جائے لیکن زبان سے بےساختہ بجائے رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كےنام كےاشرفعلى نكل جا تا ہے حالانكه مجھ کواس بات کاعلم ہے کہ اس طرح درست نہیں، لیکن بے اختیار زبان سے یہی کلمہ نکاتا ہے.....اتنے میں بندہ بیدار ہو گیالیکن بدن میں بدستور بےحسی اور وہ اثر نا طاقتی بدستور تھا.....کین حالت بیداری میں کلمه شریف کی غلطی پر جب خیال آیا تواس بات کا ارادہ ہوا کہ اس خیال کو دل سے دور کیا جاوے اس واسطے کہ پھر کوئی الیی غلطی نہ ہوجاوے، بایں خیال بندہ بیٹھ گیااور پھر دُوسری کروٹ لے کر کلمہ شریف کی غلطی کے تدارک میں رسول اللہ صلی الله علیه وسلم پر دروو شریف پڑھتا ہو ل کین پھر بھی بیے کہتا ہوں کہ ''اللّٰہ مصل علیٰ سيه دنيا و نبينا ومو لانا اشوف على" حالانكهاب بيدار ہوں،خوابنہيں ليكن بےاختيار ہوں، مجبور ہوں، زبان اینے قابو میں نہیں، اس روز ایسا ہی کچھ خیال رہا تو دُوسرے روز بیداری میں رفت رہی خوب رویا۔''

كتاب ''عبارات اكابر'' مصنفه مولانا محمد سرفراز خان صفدر مدخله اوركتاب "سیف یمانی" مصنفه مولانا منظور نعمانی مرظله نے اس کا بیہ جواب دیا کہ خواب کی بات تو کسی درجے میں بھی قابل اعتبار نہیں،خواب کا نہاسلام معتبر ہے نہ کفر وارتداد، نہ ذکاح، نہ طلاق اس کئے حالت خواب میں جو کلمہ کفریہ صاحب واقعہ کی زبان سے سرز د ہوا تو اس کی وجہ سے نہاس کو کافر کہا جاسکتا ہے، نہ مرتد، کیونکہ وہ شخص اس وقت حسب ارشاد نبوی: "مرفوع القلم" تقااور حالت بيداري مين صاحب واقعه كي باختياري اورمجبوري جس كاوه عذر بیان کرتا ہےوہ از روئے قرآن وحدیث وفقہ' خطا'' میں داخل ہے۔اس لئے حالت بیداری میں جو درود پاک میں اس سے محمد کی جگہ اشرف علی نکلا وہ خطا کے طور پر نکلا اور شریعت میں جس ہے'' خطأ'' کلمه ٔ کفریہ سرز دہوجائے تواس پرمواخذہ نہیں اور وہ کسی کے



د فهرست ۱۹۰۶







نزديك كافرنه هوگا\_

لیکن ہمارے ہاں شہر کھیرو میں فریق مخالف کے ایک مولوی صاحب نے اپنی تقریر میں اس جواب کا یہ 'جواب' دیا کہ:

> ''یہ خطا کا بہانہ بیکارہے جس کی گئی وجوہ ہیں: اولاً اس لئے کہ''خطا'' لاشعوری میں ہوتی ہے، خطا کرنے والے کو پیتہ بھی نہیں چلتا کہاس نے کیا کہددیااور یہاں پروہ

> سرمے والے تو پیتہ بی ہیں چیسا کہا گے لیا کہد میا اور یہاں پروہ کہتا ہے کہاس کوشعور ہےاوروہ اس کوغلطی بھی سمجھ رہا ہے،مطلب بیہ

ہے کہ جو کچھ کہتا ہے جان بوجھ کر کہتا ہے۔

ثانیاً میرکه' خطا' کمید ولمحدر بنتی ہے سارا دن خطانہیں رہتی اور یہاں پراس کی زبان سے دن بھر حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کا نام کلمہ اور درود میں نہ آیا اور وہ اس کلمہ کفر کی تکرار کرتار ہا،خطا کی میشان نہیں ہوتی۔

ثالثاً یہ کہ اگر خطا پر مواخذہ نہیں تو اس سے یہ کب ثابت ہوتا ہے کہ کلمات کفریہ بننے والے کا دعویٰ خطا بہر حال مقبول ہے۔ شفا قاضی عیاض میں ہے ''لایع فرر احمد فی الکفر بالجہالة شفا قاضی عیاض میں ہے ''لایع فرر احمد فی الکفر بین نادانی و لا بدع وی زلل الملسان ''ص: ۲۸۵ یعنی کفر میں نادانی و جہالت اور زبان بہننے کا دعویٰ کرنے سے کوئی شخص معذور نہیں سمجھا جاتا، اور فقہ کی کتابول ''برزازیہ' اور 'ردائختار'' میں تصریح ہے کہا گر کوئی شخص کلمہ کفریہ بیکے اور پھر خطا اور زبان کے بہک جانے کا دعویٰ اور غذر کرے تو قاضی اس کی تصدیق نہ کرے، اس لئے واقعہ فہ کورہ میں اس کا دعویٰ خطا قبول نہیں کیا جائے گا اوروہ اس کلمہ کفریہ بینے کی وجہ سے کا فرہوگیا اور چونکہ مولوی اشرف علی تھا نوی نے اس کی بیعیر بینی کہ دووہ بین کی دجس کی طرف تم رجوع کرتے ہووہ بتائی کہ ''اس واقع میں تسلی تھی کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہووہ









بعونہ تعالیٰ متبع سنت ہے۔'' پس چونکہ مولوی اشرف علی تھا نوی اس شخص کے کفر پرراضی رہے اورکسی قتم کا انکار نہیں کیا للہذا خود بھی کا فر ہوگئے کیونکہ رضا بالکفر بھی کفر ہے۔

رابعاً یہ کہ خود دیو بندیوں کے مولوی مجمد انور شاہ کشمیری نے
اپنی کتاب'' کفار الملحدین' ص:۳۷ میں تحریر کیا ہے کہ (ترجمہ)
علماء نے فرمایا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی شان میں جرأت و دلیری کفر
ہے اگر چہتو ہیں مقصود نہ ہو۔اوراسی کتاب کے صفحہ ۸ پرتحریر ہے کہ
'' کفر کے تھم کا دارومدار ظاہریر ہے قصدونیت پرنہیں۔''

اوراس کتاب کے صفحہ ۲۷ برتحریر ہے کہ 'لفظ صرت کمیں تاویل کا دعویٰ قبول نہیں کیا جا تا اور تاویل فاسد کفر کی طرح ہے۔'' ان عبارات ہے معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں تو ہین آ میز کلمات کہنا کفر ہے اور اس بارے میں قائل کی نیت کااعتبارنہیں ہوگا۔اگرالفاظ عرف ومحاورہ میں صریح تو ہین آمیز ہیں تو یقیناً اس کو کا فر کہا جائے گا اور اس میں کوئی تاویل قبول نہ ہوگی۔اگر باوجودصراحت کےکوئی تاویل کرے گا تو وہ تاویل فاسد ہوگی اور تاویل فاسد بمنزلہ کفر ہے۔اوریہاں برحالت بیداری میں صاحب واقعہ نے زبان سے صراحةً درود شریف میں اشرف علی نكالا لہٰذا اس میں کوئی تاویل قبول نہیں کی جائے گی ، خامساً یہ کہ اگریمی واقعه واقعه طلاق برقياس كيا جائة توطلاق واقع هوگى؟ يعني الركوئي شخص اپنی بیوی کو کہے کہ میں نے تجھے طلاق دی، طلاق دی، طلاق دی اور بعد میں خطا کا عذر کرے اور کیے کہ میں بے اختیارتھا، مجبور تھا،زبان میرے قابومیں نہیں تھی تو کیااس شخص کی طلاق واقع ہوگی یا نہیں؟اگر ہوگی اور ضرور ہوگی تو عجیب بات ہے کہ طلاق واقع ہونے









میں تو پیه عذر مقبول نه ہواور مولوی اشرف علی کواپنا نبی اور رسول الله کہنے میں عذر مقبول ہوجائے۔''

اب ہمیں ازروئے قرآن وحدیث وفقہ مندرجہ ذیل امور کی تفصیل مطلوب ہے: ا:.....ازروئے قرآن وحدیث وفقہ اسلامی''خطا'' کی صحیح تعریف کیا ہے؟ نیزیہ کہ کیا''خطا''ہر حال میں لاشعوری میں ہوتی ہے یا خطا کرنے والے کو بھی شعور بھی ہوتا ہے؟ ۲:.....کیا واقعہ مذکورہ میں باوجود شعور کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ اشرف علی

نکل جانااس کی''خطا''تھی؟اورکیا''خطا''لحہ دولحہ رہتی ہے یا عرصہ تک بھی رہ سکتی ہے؟

سا: ...... جو شخص اپنی زبان سے کلمہ کفریہ بکے اور پھریہ کے کہ میں بے اختیارتھا،
مجبورتھا، زبان میرے قابو میں نہیں تھی اور مجھ سے خطا سرز د ہوئی تو کیا شریعت اسلامیہ میں
اس کا یہ دعویٰ بے اختیاری وخطا کا مقبول ہے؟ مقبول ہونے کی صورت میں صاحب شفا
قاضی عیاض کی مندرجہ بالاعبارت جومعترض نے پیش کی ہے اور''برزازیہ' اور''ردالمختار''کی مندرجہ بالاعبارتوں کی توجیہ ومطلب کیا ہے؟

۳: ...... اگر شریعت اسلامیه میں حضور اکرم صلی الله علیه وسلم کی شان میں گستاخی کے معاملے میں کسی کی فادانی و جہالت، زبان کا بہکنا، بے قابو ہوجانا، کسی قلق اور نشه کی وجه سے لا چار ومضطر ہوجانا، قلت ِ نگہداشت یا بے پرواہی اور بے باکی یا قصدونیت واراد ہ گستاخی نہ ہوناوغیرہ کے اعذار مقبول نہیں اور صرح لفظ میں تاویل کا دعویٰ قبول نہیں کیا جاتا تو فدکورہ بالا واقعہ کی صحیح تو جید کیا ہے؟

۵:.....اگر کوئی شخص اپنی زوجہ کو صرت کا الفاظ میں طلاق دے اور پھر کہے کہ میں بے اختیار تھا، مجبور تھا، میری نیت طلاق دینے کی نہیں تھی، خطاً میری زبان سے طلاق کے الفاظ نکل گئے تو کیا اس کی طلاق واقع ہوگی یا نہیں؟ اگر ہوگی اور ضرور ہوگی تو طلاق واقع ہوئی یا نہیں؟ اگر ہوگی اور ضرور ہوگی تو طلاق واقع ہوئی یا نہیں کا مذر مقبول نہ ہواور الفاظ کفریہ صراحة زبان سے نکا لنے کے بعد 'خطا' اور ذلل لسانی کا عذر مقبول ہوتو دونوں واقعات میں وجۂ فرق کیا ہے؟ اور اگر الفاظ کفریہ نکا لنے کے بعد 'خطا' کا عذر مقبول نہ ہوتو پھر بتایا جائے کہ صاحب واقعہ جس نے بحالت بیداری شعور کی



و عرض المرست ١٥٠٥





حالت میں اور میمسوں کرتے ہوئے بھی کہ میں درود پاک غلط پڑھ رہا ہوں کا فرہے یا نہیں؟ ج....حدیث شریف میں اس شخص کا واقعہ مذکورہے جس کی سواری گم ہوگئ تھی ، اوروہ مرنے کے ارادے سے درخت کے نیچے لیٹ گیا، آئے کھلی تو دیکھا کہ اس کی سواری بہع زادوتو شہ کے موجود ہے ، بے اختیار اس کے منہ سے نکلا"اللّہم انت عبدی وانا ربک!" (یا اللّٰہ تو میر ابندہ ہے اور میں تیرارب!)۔

يكلمة كفرى بمراس يررسول الله على الله عليه وسلم نے كفر كافتو كانهيں ديا بلكه فرمايا: "خطأ من شدة الفرح" شرت مسرت كى وجه ساس كى زبان چوك كئى -آپ كےمولوى صاحب اس مخض کے بارے میں اور رسول الله صلی الله علیه وسلم کے بارے میں کیا فتویٰ صادر فرمائيس كي؟ اور قرآن كريم مين بين بي ألَّا مَنْ أَكُرهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بالْإِيمَان" ''لا چاری کی حالت میں کلمہ کفرزبان ہے ادا کرنے پر جبکہ دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو۔'' الله تعالیٰ نے ایمان کا فتو کی دیا ہے کفر کانہیں ، جوعبار تیں ان صاحب نے نقل کی ہیں ان کا زیرِ بحث واقعہ سے تعلق ہی نہیں۔ایک شخص اپنے شیخ سے اپنی غیراختیاری حالت ذکر کرتا ہےا گراس کے دل میں کفر ہوتا یا زبان سے اختیاری طور پراس نے کفر کا ارتکاب کیا ہوتا تو وہ اپنے شیخ سے اس کا اظہار ہی کیوں کرتا؟ جو څخص کسی وجہ سےمسلوب الاختیار ہواس پر شريعت اسلامي تو كفر كافتوى نهيس ويتى ، " لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفُسًا إلَّا وُسُعَهَا. ، نُص قِر آني ہے۔ مجھے معلوم نہیں کہ مسلوب الاختیار پر کفر کا فتو کی کس شریعت میں دیا گیا ہے؟ رہا ہے کہ ایک شخص دعویٰ کرتا ہے کہ وہ مسلوب الاختیار ہے اس کا دعویٰ مسموع ہوگا یانہیں؟ اگر کسی کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں کہ مسلوب الاختیار تھا یا نہیں ، وہ کوئی کلمہ کفر بکتا ہے ، یا طلاق دیتا ہےاور بعد میں جب پکڑا جاتا ہے تو مسلوب الاختیار ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو چونکہ بید عویٰ خلاف ظاہر ہے اس لئے نہیں سنا جائے گا۔ جوعبار تیں مولوی صاحب نے نقل کی ہیں ان کا یہ محمل ہے، لیکن مانحن فیہ (مسکلہ زیر بحث) کااس صورت سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اس كالفاظاس سے يہلے كسى نے نہيں سے تھے،اس نے ازخودا پنے شیخ سےان الفاظ كوذكر كركے اپنامسلوب الاختيار ہونا ذكر كيا ، بهر كيف صاحب واقعہ تو اللہ كے حضور پہنچ چکے ہیں









اور میں قرآن وحدیث می کے حوالہ سے ذکر کرچکا ہوں کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص پر کفر کا فتو کی صادر نہیں کرتے۔اس مولوی صاحب کواگر اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فتو ہے پراعتا ذہیں ،اوروہ ایک ایسے شخص کے بارے میں کفر کا فتو کی صادر کرتا ہے تو اس سے کہا جائے کہ اِن شاء اللہ آپ بھی بارگاہ ربّ العالمین میں پیش ہونے والے ہیں ، وہاں تمام اُمور کی عدالت ہوگی ، آپ کا مقدمہ بھی ذیرِ بحث آئے گا، اپنے تمام فتو ہے اس دن کے لئے رکھ چھوڑیں ، ہم بھی دیکھیں گے کہ کون جیتتا ہے ، کون ہارتا ہے؟ اللہ تعالی دلوں کے مرض سے نجات عطافر مائیں۔ بالکل یہی سوال چند دن پہلے بھی آیا تھا اس کا جواب دُوسرے انداز سے لکھ چکا ہوں ،اوروہ ہے ہے:

الزامی جواب توبیہ ہے کہ تذکرۃ الاولیاء وغیرہ میں بیدوا قعہ درج ہے کہ ایک شخص حضرت شبکی کے پاس بیعت کے لئے آیا، حضرت ؓ نے پوچھا کہ کلمہ س طرح پڑھتے ہواس نے کہا''لا الہ اللہ اللہ محمد رسول اللہ'' فرمایا اس طرح پڑھو' دشبلی رسول اللہ'' اس نے بلا تکلف پڑھ دیا۔ حضرت ؓ نے فرمایا کشبلی کون ہوتا ہے؟ میں تو تمہار اامتحان کرنا جا ہتا تھا۔ فرمایے! حضرت شبلی اوران کے مرید کے بارے میں کیا تھم ہے…؟

اور تحقیقی جواب بیہ کہ صاحب واقعہ کا قصر سے کہ کہ بڑھنے کا تھا جیسا کہ پورے واقعہ کا تھا جیسا کہ پورے واقعہ سے ظاہر ہے، گویا عقیدہ جودل کا فعل ہے وہ صحیح تھا البتہ زبان سے دُوسر سے الفاظ امر زد ہور ہے تھے اور وہ ان الفاظ کو کفر بیہ بمجھ کر ان سے توبہ کر رہا ہے، اور کوشش کر رہا ہے کہ صحیح الفاظ ادا ہوں، مگر زبان سے دُوسر سے الفاظ نکل رہے ہیں وہ ان پر رور ہا ہے، گریہ وزار ی کر رہا ہے اور جب تک بیے حالت فرونہیں ہوتی وہ اس اضطراب میں مبتلا ہے۔ اور جب غیراختیاری حالت جاتی رہتی ہے تو وہ اس کی اطلاع اپنے شخ کو دیتا ہے تا کہ اگر اس غیراختیاری واقعہ کا کوئی کفارہ ہوتو ادا کر سکے۔ اس پورے واقعہ کوسا منے رکھ کر اس کو کلمہ کفر کون کہ سکتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے کسی کوغیراختیاری حالت پر مؤاخذہ کرنے کا بھی اعلان فرمایا ہے؟ اگر ہے تو وہ کونی آبیت ہے؟ یا حدیث ہے ...؟

ا:.....مولوی صاحب کا بیکہنا کہ خطا کا بہانہ بے کار ہے بجا ہے، مگر جو شخص







مسلوب الاختیار ہوگیا اس کے بارے میں بھی یہی نتوی ہے؟ اگر ہے تو کس کتاب میں؟
"اِلَّا مَنُ اُکُوِ ہَ وَ قَلْبُهُ مُطُمئِنٌ بِالْإِیْمَانِ" میں قرآن کا فتوی نتواس کے خلاف ہے۔

۲: ..... بجا ہے کہ خطا فوری ہوتی ہے، لیکن مسلوب الاختیار ہونا تو اختیاری چیز نہیں کہ اس کے لئے وقت کی تحدید کی جاسکے، اگر ایک آدمی سارا دن مسلوب الاختیار رہتا ہے تواس میں اس کا کیا قصور ہے ...؟

سن:....اس نے باختیارِخودکلمہ کفر بکائی کہاں ہے؟ نہ وہ اس کا دعویٰ کرتا ہے، بلکہ وہ تو مسلوب الاختیار ہونے کی بات کرتا ہے، شفا قاضی عیاضؓ کی عبارت کا محمل کیا مسلوب الاختیار ہے؛ نہیں بلکہ قصداً کلمہ کفر بکنے کے بعد تاویل کرنے والا اس کا مصداق ہے۔ الاختیار ہے؛ نہیں بلکہ قصداً کلمہ کفر بکنے کے بعد تاویل کرنے والا اس کا مصداق ہے۔

مین میں میں میں میں ہے کہ قامان کا ، زبان بہک جانے وغیرہ کا جوحوالہ در مختار اور دمختار سے دیا ہے وہ تو اس صورت میں ہے کہ قاضی کے پاس کسی شخص کی شکایت کی گئی ، قاضی نے اس سے دریافت کیا ، اس نے یہ عذر پیش کیا کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ گستا خی ہے ، یا یہ کہ زبان بہک گئی تھی ، یا یہ کہ میں مدہوش تھا ، اور اس کے اس دعوی کے سوااس کے پاس کوئی دلیان بہک گئی تھی ، یا یہ کہ میں مدہوش تھا ، اور اس کے اس دعوی کے سوااس کے پاس کوئی دلیان بہت گئی ہیں ، تو قاضی اس کے ان اعذار باردہ کوئییں سنے گا ، بلکہ اسے سرزنش کرے گا (نہ کہ اس پرسز ائے ارتداد جاری کرے گا)۔

جبزیر بحث مسلے میں نہ کسی نے قاضی کے پاس شکایت کی، نہ اس نے اپنے جرم کی تاویل کی، صاحب واقعہ پر جو واقعہ غیر اختیاری گزرا تھا اور جس میں وہ یکسر مسلوب الاختیار تھا اس کو وہ اپنے شخ کے سامنے پیش کرتا ہے، فرما ہے مسئلہ قضا سے اس کا کیا تعلق؟

۵: .....زیر بحث واقعہ کا تعلق صرف اس کی ذات سے فیما بینہ و بین اللہ ہے، اور طلاق کے الفاظ ایک معاملہ ہے جس کا تعلق زوجہ سے ہے، زوجہ نے اس کی زبان سے طلاق کے الفاظ سے چونکہ معاملات کا تعلق ظاہری الفاظ سے ہے اس لئے زوجہ اس کی بات کو قبول نہیں کرتی ، اور عدالت بھی نہیں کر ہے گی ، لین اگر واقعتاً وہ مسلوب الاختیار تھا تو فیما بینہ و بین اللہ طلاق نہیں ہوگی۔ چنا نچہ اگر عورت اس کی کیفیت پر اعتماد کرتے ہوئے اس کے مسلوب الاختیار ہوئے وقتی کی دیں گے کہ فیما بینہ و بین اللہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ الاختیار ہونے کو شمایینہ و بین اللہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔



(44)

د فهرست ۱۹۶

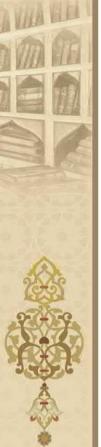





۲: ....حضرت کشمیری کا حوالہ بجاہے، مگریہاں کفر ہی نہیں تھا رضا بالکفر کا

كيا سوال ...؟

قضااور ديانت ميں فرق

س ..... جناب نے جو پچھ تحریفر مایا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ صاحب واقعہ مسلوب الاختیار تھا اور جو شخص کسی وجہ سے مسلوب الاختیار ہوجائے تو شریعت اسلامی اس پر کفر کا فتو کانہیں لگاتی، کیکن جناب کے اس جواب پر کہ'' وہ صاحب مسلوب الاختیار تھا'' پچھ شبہات تحریر کرتا ہوں جو کہ'' فقا و کی خلیلیہ'' میں حضرت مولا ناخلیل احمد سہار نپور کی مدرس اوّل مدرسہ مظاہر العلوم سہار نپور نے اسی واقعہ کے متعلق تحریر کئے ہیں، یہ ایک حقیقت ہے کہ تحریر میں بہت وقت صرف ہوتا ہے پھر آپ جیسے مصروف شخص کے لئے تو اور بھی مشکل ہے لیکن اگر ان شاء اللہ ہزاروں لوگوں کے لئے، جو شبہات کی مفصل تحقیق ہوجائے تو جناب کی تحریر اِن شاء اللہ ہزاروں لوگوں کے لئے، جو اکابرین علمائے دیو بند کثر اللہ سواد ہم سے بغض و کینہ رکھتے ہیں رُشدو ہدایت کا ذریعہ بن سکتی ہے، شبہات مندرجہ ذیل ہیں:

شبہاوّل: یہ ہے کہ اس کا یہ دعوی کہ '' میں بے اختیار ہوں اور زبان قابو میں نہیں ہے۔'' اس وقت شرعاً معتبر ہوکہ جب اس کی مجبوری و بے اختیاری کا سبب من جملہ ان اسباب عامہ کے ہوکہ جو عامہ سالب اختیار ہوتے ہیں مثلاً جنون ،سکرا کراہ حالت موجودہ میں جو حالت اس شخص کو پیش آئی ہے اس کے لئے کوئی ایسا سبب نہیں ہے جو اسباب عامہ سالب اختیار سے ہو، کیونکہ اس کی بے اختیاری کا سبب کوئی اس کے کلام میں ایسا نہیں پایا جا تا جس کوسالب اختیار قرار دیا جائے۔

شبه دوئم: يه به كه اگركوئى الياسب به بهى تووه مولاناً كى محبت كاغلبه به اور غلب محبت سوالب اختيار ميں سے نہيں ہے، غلبہ محبت ميں اطراء كا تحقق ہوسكتا ہے جس كو شارع عليه التحية والتسليم نے ممنوع فرمايا ہے: "لا تسطرونسى كسما اطرت اليه و دو النصارى ولكن قولوا عبدالله ورسوله." اورا گرغلبہ محبت اوراس كاسب سالب



42

و المرست ١٥٠





اختیار ہوتا تو ''نہی عن الاطراء' متوجہ نہ ہوتی بلکہ معذور سمجھا جاتا ''نہی عن الاطراء' خود دال ہے کہ غلبہ محبت سالب اختیار نہیں ہے۔ اسی وجہ سے 'اطراء' سے حضور اکرم صلی الله علیه وسلم نہی فرمار ہے ہیں لہذا شرعاً اس کا یہ دعویٰ معتبر نہ ہوگا۔

شبہ سوئم: بیہے کہ بیشخص اگراس کی زبان بوقت ِ تکلم قابومیں نہیں تھی تو بیتواس کے اختیار میں تھا کہ وہ جب بیج انتا تھا کہ میں بے اختیار ہوں اور مجبور ہوں اور حجے تکلم نہیں کرسکتا تو تکلم بلکمۃ الکفر سے سکوت کرتا ۔ الہذاایس حالت میں اس کلمہ کے تکلم کا بیتکم ہوگا کہ اس کواس میں شرعاً معذور نہیں سمجھا جائے گا،علامہ شامی ؓ نے حاشیہ ردالحتار باب المرتد میں کھا ہے:

"وقوله لايفتى بكفر مسلم امكن حمل كلامه على محمل حسن ظاهره انه لايفتى من حيث استحقاقه للقتل محمل حسن ظاهره انه لايفتى من حيث استحقاقه للقتل ولامن حيث الحكم ببينونة زوجته وقد يقال المراد الاول فقط لان تاويل كلامه للتباعد عن قتل المسلم بان يكون قصد ذالك التاويل وهذا لاينافى معاملته بظاهر كلامه فيما هو حق العبد وهو طلاق الزوجة بدليل ماصرحوا به من انه اذا اراد ان يتكلم بكلمة مباحة فجرئ على لسانه كلمة الكفر خطاء بلا قصد لا يصدقه القاضى وان كان لا يكفر فيما بينه وبين ربه تعالى فتامل ذالك."

اورعلامه شاميٌ دُوسري حبَّه باب المرتدمين لكھتے ہيں:

"وفى البحر عن الجامع الصغير اذا اطلق الرجل كلمة الكفر عمدًا لكنه لم يعتقد الكفر قال بعض اصحابنا لايكفر لان الكفر يتعلق بالضمير على الكفر وقال بعضهم يكفر وهو الصحيح عندى لانه استخف بدينه."







علاوہ ازیں آپ نے صاحبِ واقعہ کی ''مسلوب الاختیاری'' کے بُوت میں قرآن مقدس کی جوآیت مبارکہ پیش کی ہے یہ آیت مبارکہ توصاف طور پر مکرہ کے لئے ہے اورصاحبِ واقعہ ظاہر ہے کہ مکرہ نہیں تھا" اِلّا مَنُ اُکُوِ ہَ وَ قَلُنْهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِیْمَانِ"۔
جسسآ پ حضرات کے پہلے گرامی نامہ کا جواب اپنی ناقص عقل وہم کے مطابق میں نے قلم برداشتہ لکھ دیا تھا، میرا مزاح ردو کد کا نہیں ہے اس لئے جو شخص میرے جواب سے مطمئن نہیں ہوتا اس کو لکھ دیا ہوں کہ اپنی تحقیق پر عمل کرے، اس لئے آپ حضرات نے دوبارہ اس کے بارے میں سوال بھیج تو میں نے بغیر جواب کے ان کو واپس کر دیا، لیکن آپ حضرات نے یہی سوالات پھر بھیج دیئے، اور بھند ہیں کہ میں جواب دوں اس لئے آپ حضرات نے دوبارہ اس لئے اور بھند ہیں کہ میں جواب دوں اس لئے آپ حضرات نے یہی سوالات پھر بھیج دیئے، اور بھند ہیں کہ میں جواب دوں اس لئے فرمائیں اس ناکارہ کو معذور سمجھیں۔

ا:.....حضرت اقدس مولا ناخلیل احمد سہار نپوری مہاجر مدنی نوّراللّٰد مرقدۂ اس نا کارہ کے شخ انشیخ ہیں۔اور میرے لئے سنداور حجت ہیں۔

۲:.....حضرتٌ نے اس نکتہ پر گفتگو فرمائی کہ آیا قضاءًاں شخص کومسلوب الاختیار سلیم کیا جا سکتا ہے؟ جبکہ حضرتؓ نے خود بھی تحریفر مایا ہے کہ فیما بینہ وبین اللہ نہ اس شخص پر ارتد اد کا حکم کیا جاسکتا ہے اور نہ تجدید ایمان و نکاح کا اور قضا کا مسئلہ میں پہلے صاف کر چکا ہوں اس کا قتباس پھریڑھ لیجئے:

''……جہالت کا، نادائی کا، زبان بہک جانے وغیرہ کا جو حوالہ در مختار اور رومختار سے دیا ہے وہ تو اس صورت میں ہے کہ قاضی کے پاس کسی شخص کی شکایت کی گئی، قاضی نے اس سے دریا فت کیا، اس نے بیمذر پیش کیا کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ بیہ گستا خی ہے، یا بیہ کہ زبان بہک گئی تھی، یا بیہ کہ میں مدہوش تھا، اور اس کے اس دعویٰ کے سوا اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو قاضی اس کے ان اعذار باردہ کو نہیں سنے گا، بلکہ اس کوسرزنش کرے گا (نہ کہ اس پر سزائے ارتداد



و عرض الما الم

www.shaheedeislam.com



جلد <del>د</del>



جب زیر بحث مسئلے میں نہ کسی نے قاضی کے پاس شکایت کی، نہاس نے اپنے جرم کی تاویل کی، صاحب واقعہ پر جو واقعہ غیر اختیار تھا اور جس میں وہ ایک مسلوب الاختیار تھا اس کووہ اپنے شخ کے سامنے پیش کرتا ہے فر مایئے مسئلہ قضا سے اس کا کماتعلق؟''

پس جب حضرت خودتصری فرماتے ہیں کہ فیما بینہ و بین اللہ اس پر نہ ارتداد کا حکم ہوسکتا ہے، نہ تجدیدا بمان و نکاح کا،اوریہ قضیہ کسی عدالت میں پیش نہیں ہوا کہ اس پر گفتگو کی جائے کہ قضاءً اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس پر بحث کرنے کا نتیجہ کیا ہوا؟

سن سیبیں سے ان تینوں شبہات کا جواب نکل آتا ہے جو آپ نے فاوی

خليليه كحوالي سے كئے ہيں:

اوّل: جاہے کہ اسباب عامہ سالبتہ الاختیار میں سے بظاہر کوئی چیز نہیں پائی گئی، کین سالکین کو بعض اوقات ایسے احوال پیش آتے ہیں، جن کا ادراک صاحب حال کے سواکسی کو نہیں ہوسکتا، قاضی تو بے شک احوال عامہ ہی کو دیھے گا، کیکن شخ ، صاحب حال کے اس حال سے صرف نظر نہیں کرسکتا جوسا لک کو پیش آیا ہے، اگر وہ مرید کے خاص حال پر نظر نہیں کرتا تو وہ شخ نہیں بلکہ اناڑی ہے۔ صاحب فناوی خلیلیہ کی بحث تو قضاءً ہے کیکن سلوکی احوال قضائے دائر ہمیں آتے ہی نہیں۔

دوم:..... 'غلبہ محبت اطراء میں داخل ہے جوبص نبوی صلی الله علیه وسلم ممنوع ہے'' بالکل صحیح ہے لیکن بیاس صورت میں ہے جب کہ بیغلبہ محبت قصد واختیار سے ہو،اور اگر غلبہ محبت سے ایسی اضطراری کیفیت پیدا ہوجائے کہ زمام اختیار قبضہ قدرت سے حجوث جائے تو اس پراطراء ممنوع کے احکام جاری نہیں ہوں گے، بلکہ سکرو مدہوثی کے احکام جاری نہیں ہوں گے، بلکہ سکرو مدہوثی کے احکام جاری ہوں گے، اولیاءاللہ کی ہزاروں شطحیات کی توجیه آخراس کے سواکیا ہے؟ سوم:.... 'جب بیرجانیا تھا کہ زبان قابومیں نہیں تو اس نے سکوت اختیار کیوں



د فهرست ۱۰۰

www.shaheedeislam.com





نہ کیا، تکلم بکلمة الکفر کیوں کیا؟ ' جوالفاظ اس نے اداکر لئے تھان کے بارے میں توجانتا تھا کہ زبان کے بے قابو ہونے کی وجہ سے اس نے کلمہ کفر بک دیا، کین اس نے سکوت اختیار کرنے کے بجائے سے الفاظ کہنے کی کوشش دو وجہ سے کی ، ایک بیہ کہ اسے تو قع تھی کہ اب اس کی زبان سے سے الفاظ کی تلافی ہوجائے گی، وسرے یہ کہ اس کی رزبان سے تھی الفاظ کی تلافی ہوجائے گی، وسرے یہ کہ اس کو میٹم کھائے جارہا تھا کہ اگر اسی لمحد اس کی موت واقع ہوگئ تو نعوذ باللہ کلمہ کفر پرخاتمہ ہوا۔ اس لئے وہ کوشش کررہا تھا کہ زبان سے سے الفاظ کی الفاظ کی اصلاح بھی ہوجائے اور سوءِ خاتمہ کے اندیشہ سے نجات بھی مل جائے۔

الغرض بیرتین شبہات جوآپ نے نقل کئے ہیں وہ باب قضا سے ہیں، اور باد نی تامل ان شبہات کور فع کیا جاسکتا ہے۔

٧٠:.....ر ہایہ کہ صاحب واقعہ تو کمرہ نہیں تھا پھر میں نے آیت شریفہ ''اِلّا مَسنُ اُکُورِهَ،'' کیوں پڑھی؟اس کا جواب یہ ہے کہ کمرہ میں سلب اختیار نہیں ہوتا، بلکہ سلب رضا ہوتا ہے، جبیبا کہ صاحب ہدایہ نے تصریح فر مائی ہے، اور اسی بنا پر حفیہ ہے کہ کرہ کی مکرہ کی طلاق واقع ہوجاتی ہے، جب کہ صاحب واقعہ مسلوب الاختیار ہے۔ تو آیت شریفہ سے استدلال بطور دلالت النص کے ہے، یعنی جب اکراہ کی حالت میں شرط'' قَلُبُ ہُ مُطُم مَنِنْ بِ اِلْاِیْمَانِ .'' تکلم بکلمہ کفر پرمواخذہ نہیں تو جس شخص کی حالت مسلوب الاختیار کی ہواس پر بدد کہ اولی مواخذہ نہیں ہوگا۔

۵:..... ہمارے بریلوی بھائیوں کواللہ تعالیٰ نے ہمارے اکابر کے رفع درجات کے لئے تجویز فرما رکھا ہے۔ اس لئے ان حضرات کے طرزِ عمل سے نہ ہمارے اکابر کا نقصان ہے، نہ سوائے اذبیت کے ہمارا کچھ بگڑتا ہے۔ قر آنِ کریم نے اخیارتک کے بارے میں فرمایا تھا: ''لَنُ یَّصُدُّ وُ کُمُ اِلَّا اَذَیُ ''لیکن اپنے بریلوی دوستوں کی خیرخواہی کے لئے عض کرتا ہوں کہ:

ا:.....جن صاحب کے بارے میں گفتگو ہے مدت ہوئی کہ وہ اللہ کے حضور پہنچ چکے ہیں،اوراس احکم الحاکمین نے جو ہرایک کے ظاہر و باطن سے واقف ہیں،ان صاحب



41

د فهرست ۱۹۶





کے بارے میں فیصلہ کردیا ہوگا، فیصلہ خداوندی کے بعد آپ حضرات کی بحث عبث ہے،اور عبث اور لا یعنی میں مشغول ہونا مؤمن کی شان سے بعید ہے۔

ہ ، ہے۔ ہمام عدالتوں میں مدعا علیہ کی موت کے بعد مقدمہ داخل دفتر کر دیا جاتا ہے، مرحوم کے انقال کے بعد نہ آپ اس کو تجدید ایمان کامشورہ دے سکتے ہیں نہ تجدید زکاح کا، پیمشورہ اگر دیا جاسکتا تھا۔ کا، پیمشورہ اگر دیا جاسکتا تھا۔

۳:.....اگرآپان صاحب کے کفر کا فتو کی صادر فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ایمان کا فیصلہ فرمایا ہوتو آپ کا فتو کی فیصلہ خداوندی کے خلاف ہوا،خود فرمایئے کہ اس میں نقصان کس کا ہوا؟

٣: ...... تخضرت صلى الله عليه وسلم نے بھى اس حقیقت کو يوں بيان فر مايا ہے:
"لا تسبوا الأموات ف انهم قلد افضوا الى ما
قسد موا" (مردوں کو برا بھلانہ کہو! کيوں کہ انہوں نے جو پھھ آگے
بھیجااس کو یا چکے ہیں )۔

آپ حضرات ایک قصہ پارینہ کواچھال کرارشادِ نبوی کی مخالفت بھی مول لے رہے ہیں، جس مقدمہ کا فیصلہ اعلیٰ ترین عدالت میں فیصل ہو چکا ہے۔ رجم بالغیب کے ذریعہ اس فیصلہ کی مخالفت کا خدشہ بھی سرلے رہے ہیں، عقل وانصاف کے تقاضوں کو بھی پس پشت ڈال رہے ہیں، اور لا یعنی کے ارتکاب میں بھی مشغول ہیں۔

ان وجوہ سے میرا خیرخواہانہ مشورہ ہے کہآپ دیو بندیوں کی ضدییں اپنے لئے یہ خطرات نہیٹیں، بحث و تکرارہی کا شوق ہے تواس کے لئے بیبیوں موضوع دستیاب ہیں۔ وللہ الحمد أوّلا والحوًا!

مراد ما نفیحت بود و کردیم حوالت باخدا کردیم ورفتیم

کیاشیعہاسلامی فرقہ ہے؟

س.....آپ کی تألیف کرده کتاب''اختلاف امت اور صراط متنقیم'' کی دونوں جلدوں کامکمل



دِه فهرست ١٥٠٠

www.shaheedeislam.com





مطالعہ کیا کتاب بہت ہی پیندآئی اور یہاں ریاض شہرمیں اکثریت چونکہ حنابلہ کی ہے جو کہ آمین بالجبر، رفع یدین اور فاتحه خلف الا مام سب کچھ کرتے ہیں مگراس کتاب کے مطالعہ سے میں اپنے مذہب حنفیہ میں مزید پختہ ہو گیا ہوں اور چونکہ پاکستان میں بھی میراتعلق قاضی مظهر حسین صاحب مدخلہ العالی جیسے علماء کے ساتھ رہا ہے اور ان سے بحد اللہ بیعت کا سلسلہ بھی ہے اورانہوں نے اہلِ سنت والجماعت کا سیجے معنوں میں جوراستہ ہے وہ ہمیں بتایا اور مذہب شیعہ سے بھی کافی وا تفیت ہے کیونکہ حضرت قاضی صاحب نے روافض کے تقریباً ہر عقیدہ پر کتاب کھی ہے اورآپ نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر شیعہ عقیدہ سیج ہے تو اسلام معاذ الله غلط ہے اورا گراسلام حق ہے تو شیعہ مذہب کے غلط اور باطل ہونے میں کسی عاقل کوشبہیں ہونا جا ہے،جس کا مطلب یہی ہے کہ شیعہ دائر ہ اسلام سے خارج ہیں اسلام کے ساتھان کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔اب میں آتا ہوں اپنی مقصودی بات کی طرف کہ شیعہ یکے کا فراور زندیق ہیں تو پھران کواسلامی فرقوں میں شار کرنا میرے ذہن کے مطابق درست نہیں ہے جس طرح کہآپ نے کتاب کے نام کے پنچ کھا ہے کہ جس میں صراطِ متقیم کی ٹھیک ٹھیک نشاندھی کرتے ہوئے مشہورا سلامی فرقوں شیعہ سی.....الخ یعنی شیعہ کے ساتھ ہمارا اُصولی اختلاف ہے کہ جب ان کا کلمہ اور اذان، نماز دیگر عبادات سب کچھ ہم سے جدا ہے تو پھر اسلامی فرقہ کیسے ہوا اور آپ نے بھی اپنی کتاب میں قوی دلائل ہے اس فرقہ کو کا فر ثابت کیا ہے۔ اور عام لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ شیعہ مسلمان ہیں اور جب وہ کتاب کے پہلے صفح کود مکھتے ہیں تو نہایت تعجب ہوتا ہے۔

ح ..... ماشاء الله! بهت نفیس سوال ہے، اس کا آسان اور سلیس جواب بیہ ہے که 'اسلامی فرقول'' ہے مراد ہے وہ فرتے جن کو عام طور ہے مسلمان سمجھا جاتا ہے، یا اسلام کی طرف منسوب کیاجا تاہے۔

تیخ ابومنصور ماتریدی، جوعقائد میں حنفیہ کے امام ہیں،ان کی کتاب کا نام ہے ''مقالات الاسلاميين''لعنی''اسلامی فرقول کے عقائد''اس میں شیعہ،خوارج وغیرہ ان تمام فرقول کا ذکر آیا ہے جو اسلام کی طرف منسوب ہیں حالانکدان میں سے بہت سول پر کفر کا











فتوی ہے۔ میری جس تحریر کا آپ نے حوالہ دیا ہے اور جس پر اِشکال فرمایا ہے، وہ گویا شخ گکی کتاب کے نام کا ترجمہ ہے۔

اطلاع: .....اور بھی بعض احباب نے یہی آپ والا إشكال ذكر كيا تھا، اگر چه اشكال كاضچى جواب موجود ہے جوا و پر ذكر كر چكا مول، تا ہم ہم نے كتاب كے نئے اللہ يشن ميں "اسلامی فرقوں" كالفظ حذف كرديا ہے۔

إمام كنام كساته "عليه السلام" كهنا

س....کیاا نبیاعلیہم السلام کے علاوہ کسی اور امام کے نام کے ساتھ علیہ السلام لکھنا سیجے ہے؟
کیونکہ آج کل بچوں کی اسکول کی کتابوں میں جگہ جگہ علیٰ، فاطمۂ، زینبٌ امام جعفرٌ درج ہوتا
ہے پہلے تو مخصوص لوگوں کی کتابوں میں ماتا تھا، کیکن اب پنجاب ٹیسٹ بک بورڈ کے جانب
سے شائع ہونے والی تمام کتب میں بیعبارت ملے گی۔

ح.....ان ا کابر کے نام پر''علیہ السلام'' لکھنا بھی شیعی عقیدہ کی ترجمانی ہے۔

شیعہا ثناعشری کے پیچھے نماز

س..... ہماری ایک تنظیم ہے جس کے اراکین کئی مما لک سے تعلق رکھتے ہیں ، ان اراکین کی کثیر تعداد (بڑی اکثریت) سن ہے ، یہ تنظیم لندن کے امپیرئیل کالج میں ہے ، کالج نے نماز کے لئے ایک کمرہ دیا ہے ، طلبہ میں سے ہی کوئی پنج وقتہ نماز پڑھادیتا ہے جمعہ کی نماز کے لئے بھی طلبہ میں سے کوئی خطبہ پڑھتا ہے اور پھر نماز جمعہ کی امامت کرتا ہے ، اب تک امامت اور خطبہ دینے والے طلبہ نی ہی رہے ہیں پچھ شیعہ (اثناعشری) طلبہ کہتے ہیں کہم بھی خطبہ دیں گے اور نماز پڑھا ئیں گے سوال ہیہ ہے کہ کیا اثناعشری شیعہ طلبہ خطبہ دی سکتے ہیں اور کیا یہ نماز کی امامت کر سکتے ہیں ، کیا ان کے پیچھے ہماری نماز ہوجائے گی ، اگرفتو کی کے بچھ دلائل بھی تحریر فرمادیں تو نوازش ہوگی۔

ح.....ا ثناعشرى عقيده ركضے والے حضرات كے بعض عقائدايسے ہيں جواسلام كے منافى بيں، مثلاً:



20

د فهرست ۱۰۰





ا:.....ان کاعقیدہ ہے کہ تین چارا شخاص کے سواتمام صحابہ کرام آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرتد ہوگئے تھے، اور یہ کہ حضرات خلفائے ثلاثہ کا فرومنا فتی اور مرتد کے بعد مرتد ہوگئے تھے، اور یہ کہ حضرات خلفائے ثلاثہ کا فروم تدکرتے رہے، حضرت علیؓ اور حقے، ۲۵ سال تک تمام امت کی قیادت یہی منافق وکا فراور مرتد کرتے رہے، حضرت علیؓ اور دیگرتمام صحابہؓ نے انہی مرتد ول کے بیچھے نمازیں پڑھیں۔

تناعشری علمائے متقدمین و متأخرین کا عقیدہ ہے کہ قرآن کریم جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے چھپالیا تھا اس کو صحابہؓ نے قبول نہیں کیا، اور موجودہ قرآن اُنہی خلفائے ثلاثہ کا جمع کیا ہوا ہے، اور اس میں تحریف کردی گئی ہے، اصلی قرآن امام غائب کے ساتھ غارمیں محفوظ ہے۔

۳:.....ا ثناعشری عقیدہ یہ بھی ہے کہ بارہ اماموں کا مرتبہ انبیاء سے بڑھ کر ہے، بیعقا کدا ثناعشری کتابوں میں موجود ہیں۔

ان عقائد کے بعد کسی شخص کو نہ تو مسلمان کہا جاسکتا ہے، اور نہاس کے پیچھے نماز ہوسکتی ہے۔ اور نہاس کے پیچھے نماز پڑھنا ہوسکتی ہے، اس لئے کسی مسلمان کے لئے اثنا عشری عقیدہ رکھنے والوں کے پیچھے نماز پڑھنا صحیح نہیں، جس طرح کہ کسی غیر مسلم کے پیچھے نماز جائز نہیں، واللہ اعلم! قرآنِ کریم اور حدیثِ قدسی

س ..... میں نے خطباتِ بھاولپور مصنفہ ڈاکٹر محمد مید اللہ صاحب پڑھنا شروع کئے ہیں، صفحہ ۲۲ پرایک سوال کا جواب دیاہے وہ سوال وجواب یہاں نقل کیا جاتا ہے:
''سوال ۱۰: حدیث قدسی چونکہ خدائے پاک کے الفاظ
ہیں تو حدیث قدسی کوقرآن پاک میں کیوں نہیں شامل کیا گیا؟
وضاحت فرمائیں۔

جواب: رسول الله صلى الله عليه وسلم نے مناسب نہيں سمجھا، يہى اصل جواب ہے كيونكه ضرورت نہيں تھى كه قرآن مجيد كو ايك لامحدود كتاب بنايا جائے، بہتر يہى تھا كه قرآن مجيد مختصر ہو، سارى ضرورت كى چيزيں اس كے اندر ہوں اور وقباً فو قباً اس پر زور دينے



دِه فهرست ١٥٠٠





کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور چیزیں بیان کریں جوحدیث میں بھی آئی ہیں اور حدیثِ قدسی میں بھی، اس سے ہم استفادہ کرسکتے ہیں لیکن اس کو قرآن میں شامل کرنے کی ضرورت رسول الله صلى الله عليه وسلم في محسوس نهيس فرمائي، حديث قدسي كي جو كتابيس ہیں ان میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جوقر آن پراضا فہ جھی جاسکتی ہے، بلکہ قرآن ہی کی بعض باتوں کو دُوسرےالفاظ میں زور دے کربیان

یہاں آ کر میں اٹک گیا ہوں کیونکہ ڈاکٹر صاحب قبلہ کی رائے میرے بنیادی عقیدے سے متصا دم معلوم ہوتی ہے میراا بمان ہے کہ قر آن حکیم کمل طور پرلوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے اور جبرئیل علیہ السلام حسب فر مان خداوندی اسے حضورصلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرماتے تھے، انہیں یاد کراتے تھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے املا کراتے تھے اور صحابہ کرام کو یاد کرواتے تھے یہ بات کہ کیا چیز قر آن حکیم میں شامل کی جائے اور کون سی حچھوڑ دی جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں نہتھی ، اگر ہم بیہ تشلیم کرلیں کہ قرآن حکیم ان آیتوں پرمشتمل ہے جوحضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب خیال فرمائیں تو ہماری کتاب بھی بائبل کی طرح ہوگی آپ سے گزارش ہے کہ اس سلسله میں میری را ہنمائی فر مائیں۔

ح.....آپ کا پیموتف صحیح ہے،قرآن کریم کےالفاظ اور معنیٰ حق تعالیٰ شانہ کی جانب سے ہیں اور حدیث قدسی کامضمون تو اللہ تعالی کی طرف سے ہے کیکن اس مضمون کورسول اللہ صلی الله عليه وسلم نے اپنے الفاظ میں ادا فر مایا ہے، قر آن مجید میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوسکتی ،اس کئے بیکہنا کہاجادیث قدسیہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں شامل نہیں فرمائیں، غلط بات ہے، ڈاکٹر حمید الله صاحب بیچارے جو کچھ ذہن میں آتا ہے کہد دیتے ہیں، انہوں نے کسی استاذ سے بیعلوم حاصل نہیں گئے ،اوران خطبات بہاولپور میں بہت سی غلطیاں ہیں۔











# جمعها ورشبِ جمعه کومرنے والے کے عذاب کی تخفیف

س....آپ نے جمعہ ۱ راگست کوایک سوال کے جواب میں لکھا تھا کہ جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات اگر کوئی انقال کر جائے تو عذاب قبرہے بچتاہے، جناب اگرایک آ دمی جواری، شرابی، سودخور، نیز ہرفتم کی برائیوں میں مبتلا ہو،اوروہ جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات انتقال کر جائے تو کیااییا آ دمی بھی عذاب قبرے نے سکتا ہے؟ اگراس قسم کا آ دمی مرجائے اورلواحقین اس <u>کے ایسال ثواب کے لئے قرآن خوانی کروائیں، صدقہ وخیرات دیں تو کیا اس قتم کے </u> مرحوم کواجرماتاہے؟

ح .....آپ ك إشكال كور فع كرنے كے لئے چند باتوں كاذبن ميں ركھنا ضروري ہے:

ا:..... كَنْهِكَا رَتُو بَهُ مَسْجِى مِين، كُونَى علانية كنا مول مِين مِتلا ہے، جن كوسب لوگ كناه گار مجھتے ہیں اور کچھلوگ ایسے گناہوں میں ملوث ہیں جن کوعام طور پر گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، مثال کے طور پرغیبت کا گناہ ہے، جس کوزنا سے زیادہ سخت فرمایا گیا ہے، اور مثال کے طور پر کسی مسلمان کی بے حرمتی کا گناہ ہے جس کوسب سے بدتر سودفر مایا گیاہے،ان گناہوں میں ہم لوگ ببتلا ہیں جو زنااور شراب نوشی وسود خوری سے بدتر ہیں، اگر ہم ایسے گناہ گاروں کو الله تعالی کی رحت سے مایوس نہیں ہونا جا ہے تو کسی گناہ گارکو ہم الله کی رحت سے مایوس کیوں کر س؟

 تسسحدیث میں جوفرمایا ہے کہ فلال فلال کاموں سے عذاب قبرٹلتا ہے، اور فلال فلال چیزول پرعذاب قبر ہوتا ہے، بیسب برحق ہیں، اگر کم فہمی کی وجہ سے ہمیں ان کی حقیقت سمجھ میں نہآئے توان پراعتراض کر کےاپنے دین وایمان کوغاری نہیں کرنا چاہئے۔ س:....م نے کے بعد انسان کے اچھے برے اعمال کی مجموعی حیثیت کے مطابق فصلے ہوتے ہیں، کس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہے؟ اور کس کی بدیوں کا؟ یہ بات الله تعالی ہی کے علم میں ہے، ہم لوگ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے کے مجاز نہیں، بلکہ سب ارحم الراحمین کے فیصلے کے منتظر ہیں ،اورا میدوخوف کی حالت میں ہیں۔











# كشف وكرامات حق مين

س .....ایک صاحب کہ رہے تھے کہ ایک بزرگ تھا،ان کے پاس ایک مرید آیا اور کہنے لگا کہ میں کل مرجاؤں گا، چنانچے دُوسرے دن ظہر کے وقت مسجد حرام میں آیا، طواف کیا اور تھوڑی دور جا کر مرگیا، میں نے اسے خسل دیا اور فن کیا، جب میں نے اس کو قبر میں رکھا تو اس نے آئکھیں کھول دیں، میں نے کہا مرنے کے بعد بھی زندگی ہے، کہنے لگا میں زندہ ہوں اور اللّٰد کا ہر عاشق زندہ ہی ہوتا ہے۔

یہ کہاں تک سیح ہے؟ اگر غلط ہے توان لوگوں کے بارے میں ہمارا کیا خیال ہونا چاہئے اوران کے ساتھ کیساسلوک کرنا چاہئے؟ ج..... بیدواقعہ سیح ہوسکتا ہے کہ بعض اوقات بزرگوں کو کشف ہوجا تا ہے اور مرنے کے بعد باتیں کرنے کے واقعات بھی حدیث میں موجود ہیں۔

# کرامت اولیاء حق ہے

س .....اسی طرح ایک اور قصه بیان کرتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے وہ فرماتے ہیں کہ جب میرے والد کا انتقال ہواان کو نہلانے کے لئے تختہ پر رکھا تو وہ ہننے لگے، نہلانے والے چھوڑ کرچل دیئے کسی کی ہمت ان کو نہلانے کی نہ پڑتی تھی ، ایک اور بزرگ ان کے رفیق آئے انہوں نے خسل دیا۔

کیا بیواقعہ تھے ہے یاغلط؟ جو ہزرگ اپنے مریدوں کوالیی باتیں بتا تا ہے اس کے



41

د الفرست ۱۹۶۶







بارے میں آپ کا خیال کیا ہے؟ برائے مہر بانی مجھے را ہنمائی کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ ان لوگوں کے ہاتھ چڑھ کرہم اپنا ایمان خراب کرلیں کیونکہ ہمارے دیو بندعقیدے میں توبیہ چزیں آج تک نہیں سنیں ،اس کئے مجھے بینی معلوم ہوتی ہیں، کہلاتے توبیلوگ بھی اہلسنّت والجماعت ہیں، کیکن عقیدے بہت زیادہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہیں۔

والجماعت ہیں، کین عقیدے بہت زیادہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہیں۔
ج۔۔۔۔ بطورِ کرامت یہ واقعہ بھی صحح ہوسکتا ہے، دیوبندی اہلِ سنت ہیں، اور اہلِ سنت کا عقیدہ تمام عقائد کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ' اولیاء کی کرامات برحق ہیں'' اس لئے ایسے واقعات کا انکار اہلِ سنت اور دیوبندی مسلک کے خلاف ہے، اور ان واقعات میں عقیدہ کی خرابی کی کوئی بات نہیں، ورند اہلِ سنت کرامات اولیاء کے برحق ہونے کے قائل نہ ہوتے۔ حضرت مہدی گے بارے میں چند سوالات

س.....تاریخ اسلام میں خلافت بنوفاطمہ کا دور پڑھاتے ہوئے ہماری استانی نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ اثنا عشری کے فرقے کے مطابق ان کے بار ہویں امام '' امام محمد المہدی'' جو گیار ہویں امام حضرت امام حسن عسکری کے بیٹے تھے یہ اپنے والد کے گھر'' سرمن رائی'' سے بچپن میں روپوش ہوگئے تھے، ان کے ماننے والوں کاعقیدہ ہے کہ وہ قرب قیامت میں مسلمانوں کی اصلاح کے لئے آئیں گے، اس لئے امامت کو آگنہیں بڑھایا اور ان کالقب "المستظر" رکھا گیا، آپ نے جوامام مہدی کے بارے میں بتایا تو کیا یہ وہی حضرت مہدی بیں جوامام حسن عسکری کے بیٹے تھے؟

۲:..... آپ نے اپنے جواب میں '' حضرت مہدی '' کھا، میرے علم کے مطابق اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ صحابی اللہ علیہ وسلم ہیں ، کیونکہ ہم نے تو عام طور پر صحابہ کرام اور ان خواتین کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا دیکھا ہے جنہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا دیکھا ہے جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار حاصل ہوا۔

سے عطا کیا ہوا کوئی درجہ ہے یا حضور صلے سے عطا کیا ہوا کوئی درجہ ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انعام یا پھر کچھاور؟

ہ:....ایک امام وہ ہیں جومسجد کے امام ہوتے ہیں،ان کے بارے میں تو بہت



۷٩)

و المرست ١٥٠





کھے پڑھا ہے لیکن وہ چارا مام یعنی امام مالک اور امام احمد وغیرہ اور وہ امام جوا ثناعشری اور اساعیلی فرقوں کے بارہ امام ہیں ان میں کیا فرق ہے؟ اور احادیث میں ان کا کیا مقام ہے؟ دست میں المحمد لللہ مسلمان اور سنی فرقے سے تعلق رکھتی ہوں ، لیکن میری اکثر سنی لوگوں سے ہی ہیہ بحث رہتی ہے اور میرا کہنا ہے کہ شی عقائد کے مطابق صرف چارا مام ہیں جن کو ہم مانتے ہیں اور وہ امام ابو صنیفہ ، امام مالک ، امام شافعی اور امام احمد ہیں ، مجھے یہ بات میرے استادوں سے معلوم ہوئی ، ان اکثر لوگوں کا کہنا ہے کہ بارہ امام ہیں جو دُنیا میں بات میرے استادوں سے معلوم ہوئی ، ان اکثر لوگوں کا کہنا ہے کہ بارہ امام ہیں جو دُنیا میں آئے ہیں ، اور ہم بھی انہیں مانتے ہیں ، بالکل اسی طرح جس طرح دُنیا میں ہزاروں پینمبر آئے اور مسلمانوں کا ان پر ایمان لا نا ضروری ہے ، لیکن صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر نہیں ، اب بتا ہے کہ ہم میں کون صحیح ہے؟ اور اگر واقعی مسلمانوں کے بھی بارہ امام ہیں تو ان کے کیانام ہیں؟

٢:.....كانا د جال كون تقا؟ كياا سے بھى زندہ أٹھاليا گياياوہ غائب ہو گيا تقا؟

ج..... جی نہیں! ہمارا یہ عقیدہ نہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام مہدیؓ پیدا ہوں گے، اور جب ان کی عمر چالیس برس کی ہوجائے گی تو مسلمانوں کے امیراور خلیفہ ہوں گے۔

۲:.....حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے،اس کئے حضرت مہدی رضی اللہ عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی ہیں ان کو رضی اللہ عنہ کہنا صحیح ہے۔

۳:....مسلمان جس شخص کواپناامیر بنالیں وہ مسلمانوں کا امام ہے،امام اللّٰد تعالیٰ کی طرف سے نامز دنہیں کئے جاتے نہ رسول اللّٰہ سلی اللّٰہ علیہ وسلم نے کسی کوبطور انعام امام بنایا ہے۔

ہم:....مسجد کے امام نماز پڑھانے کے لئے مقتد یوں کے پیشواہیں، چارامام اپنے علم وضل اور زہدوتقوی کی وجہ سے مسلمانوں کے پیشواہیں، اور شیعہ اور اساعیلی جن لوگوں کو امام مانتے ہیں ان کواللہ تعالی کی طرف سے مقرر کیا ہوام عصوم سمجھتے ہیں، اوران کا درجہ نبی کے برابر بلکہ نبیوں سے بڑھ کر سمجھتے ہیں، یہ عقیدہ اہل سنت کے زدیک غلط بلکہ کفر ہے۔



(1.

و المرست ١٥٠









۵:.....میں اُوپر چاروں اماموں کا، اور شیعوں کے بارہ اماموں کا فرق بتا چکا ہوں۔
۲:..... کانا دجال قرب قیامت میں نکلے گا، یہ یہودی ہوگا، پہلے نبوت کا پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا اور اس کو تل کرنے کے لئے عیسیٰ علیہ السلام آسان سے نازل ہوں گے، دجال کے زندہ اٹھائے جانے کی بات غلط ہے۔

حضرت ابراہیم نے ملائکہ کی مدد کی پیشکش کیوں ٹھکرادی؟

س ایک حدیث ہے کہ:

ا:....."حدثنا معتمر بن سليمان التيمى عن بعض اصحابه قال جاء جبريل الى ابراهيم عليه السلام وهو يوثق او يقمط ليلقى في النار قال: يا ابراهيم! الك حاجه؟ قال: اما اليك فلا!"

(جامع البيان في تفسير القرآن ج. ٨ ص:٣٣)

۲:..... "وروى ابى بن كعب الخ وفيه قال فاستقبله جبريل فقال: يا ابراهيم! الك حاجه؟ قال: اما اليك فلا! فقال: فاسئل ربك! فقال:

حسبى من سؤ الى علمه بحالى!" (تفير قرطبى ج:١١ ص:٣٠٣) النار، تفاتاه خازن للرياح وخازن المياه يستأذنه في اعدام النار،

السند قامه خارن نکریاح و خاری المیاه یستادنه فی احد

فقال عليه السلام: لا حاجة لى اليكم! حسبى الله ونعم الوكيل." ٢:....."وروى ابن كعب الخ وفيه فقال: يا ابراهيم! الك حاجة؟

قال: اما اليك فلا!" (روح المعانى ج: ٩ ص: ٨١)

۵:....اس طرح تفسير مظهري أردو ج:۸ ص:۵ مين حضرت أبي بن كعب كي

روایت بھی ہے۔

٢:..... "وذكر بعض السلف ان جبريل عرض له في الهواء فقال:

الك حاجة؟ فقال: اما اليك فلا!" (البداية والنهاية ج: اص:١٣٩) ك:...... وذكر بعض السلف انه عرض له جبريل وهو في الهواء فقال:

الك حاجة؟ فقال: اما اليك فلا! واما من الله فلي." (تفيرابن كثير ج: ٣ ص:١٨٨)





ان مندرجه بالاروایات کے پیش نظر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کواس انداز سے بیان کرنا کہ: فرضت اللہ تعالی سے اجازت لے کرحاضر ہوئے اور ابراہیم کو مدد کی پیشش کی ،کین ابراہیم نے ان کی پیشکش کو قبول نہ کیا ،درست ہے یانہیں؟ جے ۔۔۔۔۔ یہ تو ظاہر ہے کہ ملائک علیم السلام بغیراً مروا ذنِ اللی وَ منہیں مارتے ،اس لئے سیّد نا ابراہیم علی نبینا وعلیہ السلام العیم السلام بغیراً مروا ذنِ اللی وَ منہیں مارتے ،اس لئے سیّد نا ابراہیم علی نبینا وعلیہ السلامات والتسلیمات اس وقت مقام اِذنِ اللی نہیں ہوسکتی ،کین حضرت خلیل علی نبینا وعلیہ السلامات والتسلیمات اس وقت مقام تو حید میں تھے، اور غیر اللہ سے نظر یکسرا ٹھ گئ تھی ،اس لئے تمام اسباب سے (کہ من جملہ تو حید میں نے واللہ اعلیہ واکر تی :
ان کے ایک دعا بھی ہے ) دست کش ہوگئے ،کاملین میں بیرحالت ہمیشہ نہیں ہوا کر تی :

حضرت آ دمٌ اوران کی اولا د کے متعلق سوالا ت

س.....کہا جاتا ہے کہ ہم سب آ دمِّ وحوَّا کی اولا دہیں اس حوالے سے حسب ذیل سوالات کے جوابات مطلوب ہیں:

. س....حضرت آ دمِّ وحواً کی کیا کوئی بیٹی تھی؟

ج....بٹیاں بھی تھیں۔

س.....اگران کی کوئی بیٹی تھی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آ دم کے بیٹوں سے ہی اس کی شادی ہوئی ہوگی اور اگراییا ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب یعنی پوری نوع انسانی

حرامی ہے؟

ح .....حضرت آدم علیہ السلام کے یہاں ایک پیٹ سے دواولادیں ہوتی تھیں، ایک لڑکا اور ایک لڑکا اور ایک لڑکا اور ایک لڑکا اور ایک لڑکی ، ایک پیٹ کے دو بچ آلیس میں سکے بھائی بہن کا حکم رکھتے تھے، اور دُوسر کے پیٹ کے بچان کے لئے چچازاد کا حکم رکھتے تھے، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت تھی، ایک پیٹ کے لڑکے ان کی کا عقد دُوسر بیٹ کے لڑکے لڑکی سے کردیا جاتا تھا۔
میں سے کو کے لڑکے لڑکی کا عقد دُوسر بیٹ کے لڑکے لڑکی سے کردیا جاتا تھا۔
میں سے میں تو این تشریح کے حوالے سے حسب ذیل قرآنی آیات کی کیا تشریح ہوگی؟



و المرست ١٥٠





الف: ..... ' ہم نے انسان کوٹی کے خلاصے سے پیدا کیا''(۲۳/۱۲) یادر ہے کہ ٹی کا پتلانہیں کہا گیا ہے۔

ح.....''مٹی کے خلاصہ'' کا مطلب بیہ ہے کہ روئے زمین کی مٹی کے مختلف انواع کا خلاصہ اور جو ہر،اس سے حضرت آ دم علیہ السلام کا قالب بنایا گیا، پھراس میں رُوح ڈالی گئی۔

اور بوہر ہاں سے سرت او اصیبہ طوا ہو کا جب بنایا تیا ، پیرا ک یں روں وال ک۔ ب:.....تمہیں کیا ہو گیا ہے کہتم اللہ سے وقار کے آرز ومند نہیں ہوتے اور یقیناً اس نے تمہیں مختلف مراحل سے گزار کر پیدا کیا ہے .....اور تمہیں زمین سے اگایا ہے ایک طرح کا اگانا۔

یہاں مختلف''مراحل ہے گزار کر پیدا کرنے''اور''زمین سے اگانے'' کا کیا

مطلب ہے؟

ج..... یہاں عام انسانوں کی تخلیق کا ذکر ہے کہ غذامختلف مراحل سے گزر کر مادہُ منوبیہ بنی، پھر ماں کے رحم میں کئی مراحل گزرنے کے بعد آ دمی پیدا ہوتا ہے۔

س .....سورہ اعراف کی آیات ۱۱ تا ۲۵ کا مطالعہ کیجئے، ابتداء میں نوع انسانی کی تخلیق کا تذکرہ ہے، پھر آدم کیلئے سجدہ، پھر اس کے بعد ابلیس کا انکار اور چیلئے، لیکن چیلئے کے خاطب صرف آدم اور اس کی بیوی نہیں، تثنیہ کا صیغہ استعال نہیں کیا گیا بلکہ جمع کا صیغہ استعال کیا گیا، اس کا مطلب ہے تعداد زیادہ تھی ایسا کیسے ہوگیا؟ جبکہ وہاں صرف آدم وحواً ہی تھے، اس کے بعد آدم وحواً کا تذکرہ ہے جن کے لئے تثنیہ کا صیغہ استعال کیا گیا ہے، لیکن آخر میں جہاں ہو طکا ذکر ہے وہاں پھر جمع کا صیغہ ہے ایسا کیوں ہے؟

ج .....حضرت آدم علیه السلام کی تخلیق کے قصہ سے مقصود اولا د آدم کو عبرت ونصیحت دلا نا ہے، اس لئے اس قصہ کواس عنوان سے شروع کیا کہ ہم نے '' تم کو پیدا کیا اور تمہاری صورتیں بنا کیں '' یہ بات چونکہ آدم علیہ السلام کے ساتھ مخصوص نہیں تھی، بلکہ ان کی اولا د کو بھی شامل تھی اس لئے اس کو خطاب جمع کے صیغہ سے ذکر کیا، پھر سجدہ کے تھم، اور البلیس کے انکار اور اس کے مردود ہونے کو ذکر کرکے البلیس کا بیانتقامی فقرہ ذکر کیا کہ میں ''ان کو گراہ کروں گا۔'' چونکہ شیطان کا مقصود صرف آدم علیہ السلام کو گراہ کرنانہیں تھا، بلکہ اولا د





آ دم سے انتقام لینامقصودتھا، اس لئے اس نے جمع غائب کی ضمیریں ذکر کیں، چنانچہ آگے آیت: ۲۷ میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تشریح فرمائی ہے کہ''اے اولا د آ دم شیطان تم کونہ بہکا دے، جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا۔''اس سے صاف واضح ہے کہ شیطان کی انتقامی کاروائی اولا د آ دم کے ساتھ ہے۔

اور ہبوط میں جمع کا صیغہ لانے کی وجہ بیہ ہے کہ حضرت آ دم وحواء علیہاالسلام کے علاوہ شیطان بھی خطاب میں شامل ہے۔

نیز تنتنیہ کے لئے جمع کا خطاب بھی عام طور سے شائع و ذائع ہے،اور ہایں نظر بھی خطاب جمع ہوسکتا ہے کہ آ دم وحواعلیہاالسلام کے ساتھان کی اولا دکو بھی خطاب میں ملحوظ رکھا گیا ہو۔

س.....ابتدامیں بشر کا ذکر ہے اور ضمیر واحد غائب کی ہے کیکن جب ابلیس چیلنج دیتا ہے تو ضائر جمع غائب شروع ہوجاتی ہیں کیوں؟

ج .....اُوپرِعرض کر چکا ہوں کہ شیطان کے انتقام کا اصل نشانہ اولا د آ دم ہے، اور شیطان کے اس چیلنج سے اولا د آ دم ہی کوعبرت دلا نامقصود ہے۔

س....اگر حضرت آدم نبی تصفو نبی سے خطا کیسے ہوگئی اور خطا بھی کیسی؟

ج.....حضرت آدم علیہ السلام بلاشبہ نبی تھے، خلیفۃ الله فی الارض تھے، ان کے زمانہ میں انہی کے ذریعہ اللہ علیہ اللہ کی خطا! سواس کے بارے میں خود قر آن کریم میں آ چکا ہے کہ: '' آدم بھول گئے''اور بھول چوک خاصۂ بشریت ہے، یہ نبوت وعصمت کے منافی نہیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ اگرروزہ دار بھول کرکھا لے تواس کاروزہ نہیں ٹوٹنا۔

حضرت ابو بكرصد يق كي خلافت برحق تقى

س .....اگر ہمارے تین خلفاء کو حضرت علیؓ ہے محبت تھی اور جب حضرت علیؓ رسول اللہؓ کے نائب واہل بیت اور ان کے عزیز بھائی موجود تھے، اور اگر ان میں کچھ بھی نہ ہولیکن میہ صفت تو موجود تھی، در جس کا میں مولا اس کاعلی مولا۔''









اور حضرت عمرٌ نے آگر حضرت علیؓ توغد برخم میں مبارک باددی تھی کہ'' اے علیؓ آپ خدا کے تمام مؤمنین ومؤمنات وکل صحابہ کرامؓ کے مولا مقرر ہوئے۔'' تو پھر کیا وجہ ہے کہ حضرات خلفاء نے حضرت علیؓ کوخلیفہ کیوں نہیں بنایا؟ اور کیوں سقیفہ میں ان تین خلفاء میں سے کسی نے بھی حضرت علیؓ کونا مزذہیں کیا؟

ج .....غدر تم میں جواعلان ہوا تھا وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے دوسی کا تھا،خلافت کا نہیں، یہی وجہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کواپیے مصلی پر کھڑا کیا، اور اپنی بیاری میں ان کو نماز پڑھانے کا حکم فرمایا، حضرت ابو بکر امام تھے، اور حضرت ابو بکر اسلم مقتدی، اس کئے خلافت بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کودی گئی۔

س..... ہمارے نتیوں خلفاء نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازہ مبارک میں شرکت کیوں نہیں کی؟ اورا گرخلافت کا مسلہ در پیش تھا تو امر خلافت ملتوی کیوں نہیں کییا؟ کیارسول خدا حضرت مجم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کران کی خلافت تھی؟ اور کیوں ان حضرات نے خبر نہیں دی کہ یہاں خلافت کا مسلہ در پیش ہے؟ اور حضرت علیؓ سے اس بارے میں مشورہ کیوں نہ کیا؟

ج .....حضرات خلفائے ثلاثةً نے جنازے میں شرکت فرمائی ہے، اور یہ طے شدہ بات ہے کہ کسی حاکم کے انتقال کے بعد سب سے پہلے اس کے جانشین کا تقرر کیا جاتا ہے، امت جانشین اور حاکم کے بغیر نہیں روسکتی۔

س .....جس طرح ابوبکر ٔ خلیفه ہوئے آپ اس کواصولاً کیا کہیں گے؟ الیکشن ہونہیں سکتا، سلکشن ہی بھی نہیں ہوسکتا، نومینیشن ہی بھی نہیں، تو کیا معاملہ تھا؟ اور اس کا کیا نام رکھا جائے گا؟ اور کس طرح پیخلافت جائز قرار دی جائے گی؟

ح......تمام صحابہ کرامؓ نے (جن میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے) حضرت ابوبکرؓ سے بیعت کی ،اس سے بڑھ کرانتخاب (الیکشن) کیا ہوگا...؟ ایک شخص بھی نہیں تھا جو حضرت ابوبکرؓ کے مقالے میں خلافت کا مدعی ہو۔

س..... جناب فاطمه یکی د لی حالت مرتے دم تک ان تین خلفاء سے کیسی رہی؟ اگرآپ رضا







مند تھیں تو آپ نے اور آپ کے شوہر حضرت علیؓ نے اپنی حیات تک بیعت کیوں نہ کی؟ اور اگر آپ ان لوگوں سے ناراض تھیں اور آپ نے اسی حالت میں انتقال فر مایا تو آپ کا اعتقاد مذہبی وہی ہوانا جوشیعوں کا ہے؟

ح .....حضرت فاطمه رضی الله عنها حضرت ابو بکر ؓ سے راضی تھیں ، اور حضرت علی رضی الله عنه نے حضرت ابو بکر ؓ سے بیعت بھی کی تھی ۔

س....مولا ناصاحب ميراآ خرى سوال بيه بي كه ابوطالب كا فرت يامسلمان؟

ج ....ان کا اسلام نہلا نا ثابت ہے۔

علامات قيامت

س....ہم آئے دن لوگوں سے سنتے ہیں کہ قیامت آج آئی کہ کل آئی، مگر ابھی تک تو نہیں آئی، کیااس کی کوئی نمایاں علامتیں ہیں جن کود کھے کرآ دمی سمجھ لے کہ بس اب قیامت قریب ہے؟ ایسی کچھ نشانیاں بتلادیں تواحسان عظیم ہوگا۔

ج .....آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے آئندہ زمانے کے بارے میں بہت سے اُمور کی خبر دی ہے، جن میں سے بہت می باتیں تو صدیوں سے پوری ہو چکی ہیں، بعض کوہم نے اپنی آئھوں سے پوری ہو تا دیکھا ہے، مثلًا: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیار شادِ مبارک:

"عن ثوبان رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا وضع السيف فى امتى لم يرفع عنها اللي يوم القيامة."

ترجمہ:......''حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جب میری امت میں تلوار رکھ دی جائے گی تو قیامت تک اس سے اُٹھائی نہیں جائے گی۔''

"ولا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من امتى بالمشركين وحتى تعبد قبائل من امتى الاوثان."

ترجمه:.....''اور قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ



AY

د فهرست ۱۹۰۶





میری امت کے کئی قبائل مشرکوں سے جاملیں گے،اوریہاں تک کہ میری امت کے کئی قبائل بت پرستی کرنے لگیں گے۔''

"و انه سيكون في امتى كذابون ثلثون، كلهم

يزعم انه نبي الله، وانا خاتم النبيين، لا نبي بعدي."

ترجمه:.....''اور میری امت میں تبیں جھوٹے کذاب ہوں گے،ان میں سے ہرایک بہدعویٰ کرے گا کہوہ اللّٰہ کا نبی ہے، حالانكه میں خاتم النبیین ہوں،میرے بعد کوئی نبی نہیں!''

"و لا تـزال طائفة من امتى على الحق ظاهرين، لا يـضرهم من خالفهم حتى يأتي امر الله. رواه ابوداؤد، (مشكوة ص: ٢٥٥) والترمذي."

ترجمه:..... "اور میری امت میں ایک جماعت غالب حثیت میں حق بر قائم رہے گی ، جو شخص ان کی مخالفت کرے، وہ ان كونقصان نہيں پہنچا سكے گا، يہاں تك كەاللەتغالى كاوعدہ ( قيامت )

آخری زمانے کی جنگوں کے بارے میں'' ملاحم'' کے باب میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشا دمروی ہے:

> "عن ذي مخبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستصالحون الروم صلحا امنا، فتغزون انتم وهم عدوا من ورائكم، فتنصرون وتغنمون وتسلمون ثم ترجعون حتى تنزلون بمرج ذى تلول فيرفع رجل من اهل النصرانية الصليب فيقول: غلب الصليب! فيغضب رجل من المسلمين فيدقه، فعند ذالك تغدر الروم (مشكوة ص:٧٧٧) وتجمع للملحمة. رواه ابو داؤد."











ترجمہ:.... ' حضرت ذو مخررضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ:
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے سنا ہے کہ: تم اہل روم
(نصاریٰ) سے امن کی صلح کروگے، پھرتم اور وہ مل کر مشتر کہ دشمن
سے جہاد کروگے، پس تم منصور ومظفر ہوگے، غنیمت پاؤگا اور تم صحح
سالم رہوگے۔ پھرٹیلوں والی سرسبز وشاداب وادی میں قیام کروگ،
پس ایک نصرانی ،صلیب اُٹھا کر کہے گا کہ:صلیب کا غلبہ ہوا! اور ایک
مسلمان اس سے مشتعل ہوکرصلیب کو توڑ ڈالے گا، تب رومی عہدشکنی
کریں گے، اور لڑائی کے لئے جمع ہول گے۔''

اسلام اور نصرانیت کی بید جنگ حدیث کی اصطلاح میں "ملحمة الکبری" (جنگ عظیم) کہلاتی ہے، اس کی تفصیلات بڑی ہولناک ہیں، جو' ابواب الملاحم' میں دیکھی جاسکتی ہیں، اسی جنگ میں قسطنطنیہ فتح ہوگا اور فتح قسطنطنیہ کے متصل دجال کا خروج ہوگا۔

جس امر کی طرف یہاں توجہ دلانا مقصود ہے، وہ بیہ ہے کہ اہلِ اسلام اور اہلِ نصرانیت کا وہ مشتر کہ دشمن کون ہے، جس سے بیدونوں مل کر جنگ کریں گے؟ کیا دُنیا کی موجودہ فضااسی کا نقشہ تو تیار نہیں کررہی ...؟









مجھ' إصلاحِ مفاہیم'' کے بارے میں

س....علوی مالکی نام کے ایک مکی عالم کی کتاب کا اردوتر جمہ ' اِصلاحِ مفاہیم'' آج کل زیرِ بحث ہے بعض حضرات اس کتاب کو دیو بندی بریلوی نزاع کے خاتمہ میں ممد ومعاون قرار دیتے ہیں، تو بعض دُوسرے اسے دیو ہندی موقف کی تغلیط اور بریلوی مؤقف کی تائیداور تصدیق سجھتے ہیں میچے صورتِ حال سے نقاب کشائی فر ماکر ہماری راہ نمائی فر مائی جائے۔ ح ..... جی ہاں! مکمرمہ کے ایک عالم شخ محم علوی مالکی کی کتاب "مفاهیم یجب ان تصحح" كافى دنول ہے معركة الآراء بني ہوئى ہے، يا كتان ميں اس كا ترجمه 'إصلاحِ مفاہیم'' کے نام سے شائع کیا گیا،اوراب ہمارے حلقوں میں اس پراچھا خاصا نزاع بریا ہے۔''انوارِ مدینہ، لا ہور''،''الخیر، ملتان''اور''حق چاریار، چکوال'' میں اس سلسلہ میں کافی مضامین شائع ہو بیکے ہیں۔ کتاب کے ناشر جناب پروفیسرالحاج احمد عبدالرحمٰن زیدلطفهٔ نے اس سلسلہ میں اس نا کارہ کی رائے طلب فرمائی، راقم الحروف نے ان کے خط کے جواب میں اس کتاب پر مفصل تبصرہ کا ارادہ کیا،اور چنداوراق لکھے بھی کیکن پھر خیال آیا کہ اس کے لئے طویل فرصت در کار ہوگی ،اس لئے ایک مختصر سا خط ان کی خدمت میں لکھ دیا، چونکداس بارے میں استفسارات کا سلسلہ جاری رہتا ہے، چنانچہ حال ہی میں ایک صاحب کا خطآ یا اوراس بارے میں اس نا کارہ ہے مشورہ طلب کیا گیا، اس لئے مناسب معلوم ہوا کہاس سلسلہ میں اپنی رائے کا اظہار کردیا جائے۔

ل<mark>ہٰذاذیل میں پہلے</mark> وہ مخضر ساخط دیا جارہا ہے جو جناب پر وفیسرا حمد عبدالرحمٰن کے نام کھا گیا تھا،اس کے بعدوہ مفصل خط پیش خدمت ہے، جوانہی کے نام کھنے شروع کیا تھا، لیکن اسے اُدھورا جھوڑ کرمخضر خط لکھنے پر اکتفا کیا گیا،اوراس کی تکمیل بعد میں کی گئی اور آخر میں چند حضرات کے خطوط اوراس نا کارہ کی جانب سے ان کے جوابات درج کئے جارہے بي، والله الموفق لكل خير وسعادة!











پههلاخط بسم (لله) (لرحمه (لرحميم مخدوم ومکرم جناب پروفیسراحمدعبدالرحمٰن صاحب زیدلطفهٔ السلامعلیکم ورحمة الله و برکانه!

نامه كرم مع مديد مرسله ' إصلاح مفاجيم' كافي دنول سے آيا ركھا تھا، كثرت مشاغل نے کتاب اُٹھا کر دیکھنے کی بھی مہلت نہ دی ،ادھرخو دطبیعت بھی اس طرف مائل نہ ہوئی، یہ نا کارہ تو طاق نسیان میں بحفاظت رکھ چکا تھا، یکا یک خیال آیا کہ آنجناب منتظر جواب ہوں گے، چنانچہ کتاب کو پڑھا، داعیہ پیدا ہوا کہاس برکسی قدر مفصل تبھرہ کروں،مگر مشاغل اس کی اجازت نہیں دیتے ،اس کئے مخضراً لکھتا ہوں کہ کتاب کے بعض مباحث تو بڑے ایمان افروز ہیں، مگر جنابِ مصنف نے جگہ جگہ مختل میں ٹاٹ کی پیوندکاری کی ہے، اورشکر میں اینے منفردا فکار ومفاہیم کا زہر ملا دیا ہے، لہذا کتاب کے بارے میں اس نا کارہ کی رائے جناب محترم مولانا الحاج الحافظ مفتی عبدالستار دام مجدهٔ (صدر مفتی جامعه خیرالمدارس، ملتان) کے ساتھ متفق ہے، بیرکتاب ہمارے ا کابرِ دیوبند کے مسلک ومشرب کی ہر گزیر جمان نہیں،اوراس سے امت کے درمیان اتحاد وا تفاق کی جواُمیدیں وابستہ کی گئی ہیں وہ نہصرف موہوم بلکہ معدوم ہیں۔اس کے برعکس اس ناکارہ کا احساس میہ ہے کہ امت توامت، بیرکتاب ہمارے احباب کے درمیان منافرت ومغایرت اورتشتت وانتشار کی موجب ہوگی ،اگر کتاب کے ترجمہ اوراس کی اشاعت سے قبل اس نا کارہ سے رائے لی <mark>جاتی توبینا کاره نیز جمه کامشوره دیتا، نیاشاعت کا جن حضرات نے اس پرتقریظات ثبت</mark> فرمائی ہیں،اس ناکارہ کا احساس ہے کہ انہوں نے بے راجھے محض مؤلف کے ساتھ حسن ظن اور عقیدت ہے مغلوب ہوکر لکھ دی ہیں، اور اگر کسی نے پڑھا ہے تو اس کوٹھیک طرح سمجھانہیں، نہ ہمارےا کا بر کےمسلک کوضیح طور پرہضم کیا ہے، بلکہاس نا کارہ کو یہاں تک '' حسن ظن'' ہے کہ بہت سے حضرات نے کتاب کے نام کامفہوم بھی نہیں سمجھا ہوگا ،اگر ان سے دریافت کرلیا جائے کہ "مفاهیم یجب ان تصحح"کا کیا مطلب ہے؟ توشاید









تیرنشانه پر نه لگاسکیس۔ چنانچه اس کا اُردو نام'' اِصلاحِ مفاہیم'' غمازی کرتا ہے کہ فاضل مترجم اس کا مطلب نہیں سمجھے، اُمید ہے کہ ان اجمالی معروضات کے بعد مفصل تجر ہے کہ احت نہ ہوگی ، دعواتِ صالحہ کامختاج اور اُنجی ہوں ، والسلام!

محمر بوسف عفاالله عنه ۲۰۱۵/۷۱۰ه

دوسرا خط بعم (للم (لرحمن (لرحميم جناب مخدوم ومکرم زيدت الطافهم ،السلام عليم ورحمة الله و بركاته! جناب كا گرامى نامه موصول هوئے كئى دن ہوئے، جس ميں اس نا كارہ سے

بناب کا حراق ناممہ تو توں ہوئے کا دون ہوئے ہوئے۔ اس میں ہا کا دوہ سے '' ''اِصلاحِ مفاہیم'' کے بارے میں رائے طلب کی گئی تھی ، مگریہ نا کارہ جناب کے حکم کی تغیل سریوجہ وجنہ قاص ا

سے بوجوہ چندقاصررہا:

ا: ..... بینا کارہ اپنے مشاغل میں اس قدر اُلجھا ہوا تھا کہ ڈاک کا جواب نمٹانے سے بھی عاجز رہا، اور بعض سوالات ایسے تھے جوا یک مقالے کا موضوع تھے، بیہ خیال رہا کہ ذراان مشاغل سے فرصت ملے تو کتاب کو دیھوں تب ہی کوئی رائے عرض کرسکوں گا۔ ایس عدیم الفرصتی میں ایک ضخیم کتاب کا سرسری پڑھنا بھی مشکل تھا، چونکہ آنجناب کا تقاضا بھی سوہانِ رُوح بنا ہوا ہے، اس لئے دُوسرے مشاغل سے صرف نظر کرکے کتاب کو دیکھا اور جواب لکھنے کی نوبت آئی۔

۲:....اس نا کارہ کوا کا برسلف کی کتا بوں سے اُکتا ہے نہیں ہوتی ، نہان کے مطالعہ سے سیری ہوتی ہے الیکن ہمارے جدید محققین کے اسلوب وانداز سے ایسی وحشت ہوتی ہے کہان کی کتا بول کے چند صفح دیکھنا بھی اس نا کارہ کے لئے اچھا خاصا مجاہدہ ہے ، اس لئے اس کتاب کواٹھا کردیکھنے ہی کو جی نہیں جاہا۔

m:..... بینا کاره، زندگی بھر ملحدین و مارقین سے نبر د آ زمار ہا، اوراس کا ہمیشہ بیہ

ذوق رہا کہ:



91

د فهرست ۱۹۶



جِلد <del>د</del>



سی براں بہر ہر زندیق باش اے مسلماں! پیرو صدیق باش!

لیکن اپنول کی لڑائی میں '' دخل در معقولات'' سے یہ ناکارہ ہمیشہ کترا تا رہا،
'' اِصلاحِ مفاہیم'' کے بارے میں بھی اپنی رائے ظاہر کرنے سے ''پُر حذر'' رہا، کیونکہ یہ
کتاب خود ہمارے شخ نوراللہ مرقدہ کے حلقہ میں بھی متنازع فیہ بنی ہوئی ہے۔ میرے محتر م
بزرگ جناب صوفی محمدا قبال مہا جرمد نی اس کے پُر زورحا می ومؤید ہیں، انہی کے حکم سے یہ
کتاب عربی سے اُردو میں نقل کی گئی، اورا نہی کے حکم سے پاکستان میں شائع کی گئی۔ دُوسری
طرف حضرت شخ نوراللہ مرقدہ کے عقیدت مندوں کا ایک بڑا حلقہ اس کتاب کو''شکر میں
لپٹا ہوا زہر'' قرار دیتا ہے۔ اس ناکارہ کا یہ خیال رہا کہ تیری حیثیت''نہ تین میں، نہ تیرہ
میں!''،اس لئے اگر تو اس معرکہ سے گریز ہی کرے تو بہتر ہے، بقول شاعر:

فقلت لمحرز لما التقينا تجنب لا يقطرك الزحام

چنانچی قبل ازیں صوفی صاحب زید مجدہ کے احباب کی جانب سے ایک رسالہ ''اکابر کا مسلک ومشرب' شائع ہوا، اور پھرانہی مضامین کو''اسلامی ذوق' نامی رسالہ کی شکل میں شائع کیا گیا، اوراس ناکارہ سے ان دونوں رسالوں کے بارے میں رائے طلب کی گئی، لیکن''ایاز! بقدر خویش بہ شناس' کے پیشِ نظراس ناکارہ نے مہرِ سکوت نہیں توڑی، اوران دونوں رسالوں کے بارے میں کچھ لکھنے سے اغماض کیا۔

ہے:....دراصل سکوت کی سب سے بڑی وجہ بیٹھی کہ اس زمانے میں کوئی کسی کی سنے کو تیار نہیں، ہر خص اپنی رائے ایسے جزم اوراتنی پختگی کے ساتھ پیش کرتا ہے کہ گویا ابھی ابھی جبر بل علیہ السلام علم خداوندی سے نازل ہوئے ہیں، جب اپنی رائے پر جزم ووثوتی کا میام ہوتو دُوسر ہے کی رائے کوکون اہمیت دیتا ہے؟ اختلاف کرنے والاخواہ کتنا بڑا عالم ربانی ہو، اور نہایت اخلاص کے ساتھ اختلاف رائے کا اظہار کرے اس کو – إلاً ما شاء اللہ – ہوائے نفس اور کبروحسد پرمجمول کیا جاتا ہے، ایسی فضا میں تقیدی واصلاحی رائے تو مفید و کارگر ہوگی



و المرست ١٥٠





نہیں،البتۃ قلوب میں منافرت اور فتنہ میں اضافہ کا سبب ضرور بنے گی،اس لئے اس نا کارہ نے ایسے نزاعی اُمور میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی نصیحت کوحر نے جان بنار کھا ہے: "بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر،

حتلى اذا رأيت شحًا مطاعًا وهوى متبعًا دنيًا مؤثرة، واعجاب كل ذي رأى برأيه، ورأيت امرا لا بدلك منه فعلیک نفسک، و دع امر العوام!" (مثَّلوة ص:٣٣) ترجمہ:..... ' نیکی کا حکم کرتے رہو، اور برائی سے بیجتے ر ہو، یہاں تک کہ جب دیکھو کہ حرص وآز کی اطاعت اور خواہشات کی پیروی کی جارہی ہے،اور دنیوی مفادکوتر جیح دی جارہی ہے،اور ہرصاحبِرائے اپنی رائے پر نازاں ہے،اورتم دیکھوکہ کام ایسا ہے کہاس کے بغیر چارہ نہیں، تواینی فکر کرو،اورعوام کے قصہ کو چھوڑ دو!''

حضرات ِسلف میں بیمقولہ معروف تھا کہاپنی رائے کومتہم سمجھو، بیرحضرات اپنی نہم کو ناقص اورا بنی رائے کوئلیل جانتے تھے،اور ہمیشہاس کے منتظرر ہتے تھے کہ کوئی ان کوغلطی ہےآ گاہ کرے تو وہ اس سے رجوع کرلیں۔حضرت مولا نا سیّدمجمہ یوسف بنوری رحمۃ اللّٰہ علیہ فرماتے تھے کہ: حضرت مولانا سیّدسلیمان ندویؓ اپنی جلالت قدر اور علوِ مرتبت کے باوصف فرماتے تھے کہ:ابتدائی دور میں (حضرت حکیم الامت ؓ سے تعلق سے بل) مجھ سے پچھ

غلطیاں ہوئی ہیں،میراجی حاہتا ہے کہ آپ (حضرت بنوریؓ) جیسے حضرات میری کتابوں کو د کیچر کفلطیوں کی نشاندہی کردیں تو میں اپنی زندگی میں ان سے رجوع کا اعلان کر دوں ۔

<mark>عارف ب</mark>الله حضرتِ اقدس ڈاکٹر عبدالحی عارفی قدس سرۂ فرماتے تھے کہ: ایک بار مولا نابنوری نے "بینات" میں ایک مضمون لکھا، بعد میں مجھ سے ملنے کے لئے آئے تو میں نے ان سے کہا کہ: بیربات جوآب نے کسی ہے، بیآپ کی شان کے خلاف ہے! فوراً کہنے لگے کہ: · وغلطي هوئي، معاف كرد يجيّـا آئنده نهين هوگي-'' حضرت ڈاكٹر صاحبٌ اس بات كونقل کر کے فرماتے تھے کہ:'' بھئی!مولا نا ہنور کی ٹروے آ دمی تھے!''حضرتٌ بار بار پہ فقرہ دہراتے۔











یہ ہمارے ان اکابڑ کے واقعات ہیں جن کو ان گنامگار آنکھوں نے دیکھا، ہمارے شیخ برکۃ العصر، قطب العالم مولا نامحمدز کریا مہاجر مدنی قدس سرہ کے یہاں تومستقل أصول تھا كە جب تك ان كى تحرىر فرمود ەكتاب كو دومحقق عالم دىكھ كراس كى تصديق وتصويب نہیں فرمادیتے تھےوہ کتاب نہیں چیپی تھی۔اسی سے قیاس کیا جاسکتا ہے کہ ہمارےاسلاف سلف صالحینؓ کی بےنفسی، اخلاص وللّہیت اور فنائیت کا کیا عالم ہوگا؟ لیکن اب ہمارے یہاں استبدا دِرائے کا ایساغلبہ ہے کہ نہ کوئی کسی کی سننے کو تیار ، نہ ماننے کو – إلَّا ماشاء اللہ – اس لئے بینا کارہ اینے احباب کے درمیان متنازع فیہ مسائل میں اظہار رائے سے پچکیا تاہے، کہاوّل تواس نا کارہ کی رائے کی کوئی قیمت ہی نہیں، پھرا ظہارِ رائے سے اِصلاح کی تو قع بہت کم ہوتی ہے، بلکہ اگراینی رائے کسی صاحب کے خلاف ہوئی تو قلوب میں منافرت پیدا ہونے کا خطرہ قوی ہے۔

حياة الصحابه (ج:۲ ص: ۱۲۰) مين حضرت ابوعبيده اورحضرت معاذ رضي الله عنهما کا ایک خط حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نام فقل کیا ہے، جس کے آخر میں بیجھی ککھا تھا کہ: '' ہمیں بتایا جاتا تھا کہ آخری زمانہ میں اس امت کا بیرحال ہوجائے گا کہ ظاہر میں بھائی بھائی ہوں گے، اور باطن میں ایک وُوسرے کے رشمن ہوں گے، ہم نے یہ خط آپ کی ہمدردی وخیرخواہی کے لئے لکھا،خداکی پناہ! کہ آپاس کوسی اور چیز پرمجمول کریں۔''

حضرت عمر رضی الله عنه نے اس کے جواب میں تحریفر مایا کہ: " آخری زمانے کے بارے میں آپ حضرات نے جو کچھ کھاہے،آپاس کےمصداق نہیں اور نہ بیوہ زمانہ ہے، بیوہ زمانہ ہوگا جس میں رغبت ورهبت ظاہر ہوجائے گی، اور لوگوں کی رغبت ایک روسرے سے دنیاوی مفادات کی غرض سے ہوگی، بلاشبہآپ حضرات نے جو کچھ کھا ہے وہ خیرخواہی و ہمدر دی کے طور پر کھا ہے، اور مجھےاس سے استغنانہیں،اس لئے از راو کرم مجھے لکھتے رہا کیجئے!''

الغرض! مٰدکورہ وجوہات کی بناپریینا کارہ'' اِصلاحِ مفاہیم'' کے بارے میں آپ



دِهِ فَهِرِستُ ١٥٠ إِ







کے حکم کی تھیل کرنے میں متامل تھا،اور جی یہی چاہتا کہ میں کچھ نہ کھوں،لیکن پھر خیال ہوا كه آب منتظر جواب مول ك، اور آپ كوجواب نه ملنے كى شكايت موگى - اس لئے محض ا متثالِ تکم کے لئے لکھتا ہوں، ورنہ میں جانتا ہوں کہ میں کیا اور میری تحریر کیا؟ دعا کرتا مول كميرى يتحريفتنه مين اضافه كاباعث ندبخ اللهم انبي اعوذ بك من شر نفسی! وہ رحیم وکریم میری تحریر کے شرسے اپنے بندوں کو محفوظ فرمائے،اورمیری غلطیوں كى يرده يوشى فرمائے، انه رحيم و دود!

كتاب "إصلاح مفاهيم" كي سرسرى مطالعه سے اس ناكاره نے جو أمور نوٹ كئے، اگران ير فصل كفتكوى جائے تواجيم ضخيم كتاب بن جائے گى ،اس لئے جزئيات مسائل ير تفتگوكرنے كے بجائے چنداُ صولى اُموركى نشاند ہى پراكتفا كروں گا،والله ولىي التو فيق!

اوّل:.... جناب مصنف سعوديه مين ا قامت پذيريين، اوراس ماحول مين ایسے حضرات کی آواز غالب ہے جو ذرا ذراسی باتوں پرشرک کا فتو کی صادر کرتے ہیں، توسل کا شدّ و مدّ ہے انکار کرتے ہیں ، اور آنخضرے صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہَ مقدسہ کی زیارت کے ارادے سے سفر کرنے کو بھی روانہیں سجھتے ، جناب مصنف کا تھمج نظران حضرات کی تشدد پیندی کی اصلاح ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ دلائل کے ساتھ ان حضرات کے رویہ میں کیک اوراعتدال پیدا کیا جائے۔ ہندویاک کاخرافاتی ماحول جناب مصنف کے سامنے نہیں ، اور وہ اس سے واقف نہیں کہ برصغیریاک وہند کے عوام کیسی کیسی بدعات وخرافات میں مبتلا ہیں،اس لئے ان عوام کی اصلاح جناب مصنف کے پیش نظر نہیں ۔اس لئے فطری بات ہے کہ جناب مصنف کی تحریر میں سلفی حضرات کی شدتِ بے جا کی اصلاح کی کوشش تو نظر آتی ہے۔ کہ یہی ان کی کتاب کا اصل موضوع ہے۔ لیکن عوام کی غلط روی و کچ فکری کی اصلاح ان کی تحریر میں نظر نہیں آتی ۔اس کے برعکس ہمارے اکابرِ





دیو بندکودونوں فریقوں کے افراط وتفریط سے واسطہ رہا، سلفی حضرات کی شدت وخشکی سے

بھی،اورعوام کی عامیانہ رَوش ہے بھی،اس لئے ہمارے اکابرًا فراط وتفریط کے درمیان

راہ اعتدال پر قائم رہے اورانہوں نے بڑی خوبصورتی و کامیابی کے ساتھ میزانِ اعتدال



جلد <del>د</del>



کے دونوں بلوں کو برابررکھا:

در کفے جامِ شریعت در کفے سندان عشق ہر ہوسنا کے نہ داند جام وسندان باختن

الغرض! ان متنازع فیہ مسائل میں جواعتدال وتوازن ہمارے اکابڑکے یہاں نظراً تاہے، اسے بیناکارہ' کسان المیز ان' سمجھتا ہے۔ یہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب مصنف کی بیہ کتاب ہمارے اکابڑکے ذوق ومسلک کی ترجمان نہیں، بلکہ اس کا پلہ اہلِ بدعت کی طرف جھکا ہوا ہے، لہذا جن حضرات نے بیسمجھا ہے کہ مالکی صاحب کی بیہ کتاب ہمارے اکابڑکے مسلک کی ترجمانی کرتی ہے، اس ناکارہ کے خیال میں ان حضرات نے نہ تو ہمارے اکابڑکے مسلک ومشرب کو ٹھیک طرح سے ہمضم کیا ہے اور نہ انہوں نے مالکی صاحب کی کتاب ہی کو دفت نِظر سے پڑھا ہے۔

دوم: ۔۔۔۔۔ کتاب پر بہت سے ہزرگوں کی تقریظ وقصدیق کے بعد مجھا لیسے کم دیکھنے کے بعد قاری مرعوب ہوجا تا ہے، ان ہزرگوں کی تقریظ وقصدیق کے بعد مجھا لیسے کم سواد کے لئے بظاہراختلاف کی گنجائش نہیں رہتی ، لیکن اس ناکارہ کے خیال میں جن ہزرگوں نے اس کتاب پرتقریظیں شبت فرمائی ہیں، انہوں نے حرفاً حرفاً اس کتاب کا مسودہ پڑھنے اور جناب مصنف کے مقاصد تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش نہیں فرمائی ، یا توان ہزرگوں نے کتاب کا مسودہ دیکھنے کی ضرورت نہیں تھجی ، یاان کوغوروتا کمل کا موقع نہیں ملام حض جناب مصنف کی عقیدت واحترام میں یا بعض کسی لائقِ احترام ہزرگ کی تقریظ دیکھ کرانہوں نے مصنف کی عقیدت واحترام میں یا بعض کسی لائقِ احترام ہزرگ کی تقریظ دیکھ کرانہوں نے محمی کتاب پرصا دکر دیا، ایسی تقریظیں لائقِ اعترانہیں۔

آج کل محض مصنف کے ساتھ حسن طن کی بنیاد پرتقریظیں لکھنے کا عام رواج ہے،
اور اس ناکارہ کے نزدیک بیر آوش لائق ِ اصلاح ہے، اور بیرواج لائق ِ ترک ہے۔ خوداس
ناکارہ کو ذاتی طور پر اس کے ناخوشگوار نتائج کا تج بہ ہوا ہے، اس ناکارہ کا ذوق خودا پنی
کتابوں کے بارے میں بیر ہاہے کہ اپنی کسی کتاب پر اپنے بزرگوں کو بطور '' تیمرک' چند
کلمات لکھنے کی بھی زصت نہیں دی، نہ اس کی فرمائش کی، کیونکہ ہمیشہ بی خیال رہا کہ ان اکا بر



94

د فهرست ۱۹۰۶







کے بے حدقیتی اوقات میں اتی گنجائش کہاں؟ کہ جھے ایسے نابکار کی ژولیدہ تحریر پڑھیں اور اپنے قیمتی اوقات کا خون کریں۔ لامحالہ بغیر پڑھے ہی '' کلماتِ تبرک'' تحریر فرمائیں گے۔ اور نتیجہ یہ ہوگا کہ اس نادان کی غلطیاں میرے بزرگوں کے سرآن پڑیں گی۔ چنا نچہاس ناکارہ کارسالہ '' إختلا فِ اُمت اور صراطِ متنقیم'' جوتمام اکابر نے پیندفر مایا، اور ہندو پاک کے بہت سے ناشرین نے ہزاروں کی تعداد میں اسے شائع کیا، مگر اس ناکارہ نے کس بزرگ سے تقریظ نہیں کھوائی، سنا ہے کہ ہمارے شخ برکۃ العصر نور اللہ مرقدہ کی مجلس میں بھی بزرگ سے تقریظ ہیں کھوائی، سنا ہے کہ ہمارے شخ برکۃ العصر نور اللہ مرقدہ کی مبارک سے گزرا، لیکن یہ پورارسالہ حرفاً حرفاً بڑھا گیا، اور حضرت نور اللہ مرقدہ کے سامعہ مبارک سے گزرا، لیکن اس ناکارہ کے دل میں بھی اس کی ہوئی پیدائیس ہوئی کہ کس بزرگ سے اس پرتقریظ کھوائی جائے (اس ناکارہ جائے، اور اپنے کھوٹے سکوں کو بزرگول کی تقریفا سے کی مہرسے چالوکیا جائے (اس ناکارہ کی دو کتا ہوں پر میرے حضرت بنوری نے مقدمہ تحریر فرمایا تھا، مگر میری خواہش اور فرمائش کی دو کتا ہوں پر میرے حضرت بنوری نے مقدمہ تحریر فرمایا تھا، مگر میری خواہش اور فرمائش کی دو کتا ہوں پر میرے حضرت بنوری نے مقدمہ تحریر فرمایا تھا، مگر میری خواہش اور فرمائش کی مارے کی دو کتا ہوں کے تفصیل کا موقع نہیں )۔

الغرض كتاب برا ھے بغيراس پر تقريظيں لكھوانے اور لكھنے كا رواج اس ناكارہ كے خيال ميں صحح نہيں، بير آوش لائق إصلاح ہے، اس ناكارہ كا خيال ہے كہ جناب علوى مالكى صاحب كى كتاب "مفاھيم يہجب أن تصحح" (عربی) پر تقريظات كا جوانبارنظر آم الكى صاحب كى كتاب "مصنف كے احترام ميں بغير كتاب پڑے لكھى گئى ہيں، ياكسى لائق احترام ميں بغير كتاب پڑے لكھى گئى ہيں، ياكسى لائق احترام ميں بغير كتاب پڑے تھے ہوتے گود كھے كران كى تقليد ميں صادكر ديا گيا ہے، اس لئے اگر بينا كارہ اس كتاب كے بارے ميں اليى رائے كا اظہار كر رہاہے جوتقر يظ لكھنے والے بزرگوں كى تو ثيق وتقد يق كے خلاف ہوتو اس كوان بزرگوں كے حق ميں سؤادب كار تكاب نة مجھا جائے، اور خدان اكا بر كے علم وضل كے منا فى قرار ديا جائے، كونكہ بزرگوں ہى كار شاد ہے كہ:

گاہ باشد کہ کودک ناداں

بہ غلط ہر مدف زند تیرے

سوم:.....او پرعرض کرچاہوں کہ جناب مصنف کا اصل مدعاسلفی حضرات کے تشدد کی اِصلاح ہے، جوزیر بحث مسائل میں ان کے یہاں پایا جاتا ہے، اورجس میں وہ کسی



94

د عن فهرست «» به





نرمی اور لچک کے روادار نہیں، جناب مصنف ان کواپنی اس شدت میں فی الجملہ معذور بھی سمجھتے ہیں، چنانچے کھتے ہیں:

''ان کو ہم اپنے حسنِ طن کی بنا پر معذور سمجھیں گے، اور کہیں گے کہ نیت تو ان کی تھیجے ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس طرح ان لوگوں نے کیا ہے، لیکن ہم کہیں گے کہ ان حضرات سے ایک بات رہ گئی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں حکمت وصلحت اور عمدہ طریقہ اختیار کرنا چاہئے۔''

(إصلاحِ مفاهيم ص:۴٩)

یددواُصول جو جناب مصنف نے کتاب کے آغاز ہی میں قلم بند کئے ہیں، بڑے ہی قیم اورزر یں اُصول ہیں، بلکہ یوں کہنا جا ہے کہ داعیانہ اسلوب کی رُوحِ رواں ہیں۔
ایک بید کہ اپنے مخالفین، ناقدین بلکہ محفّرین تک کے بارے میں بھی بی<sup>س</sup>نِ ظن رکھا جائے کہ ان کی تنقید کا منشا اگراخلاص ہے، اوروہ واقعتاً رضائے اللی کے لئے ایسا کررہے ہیں، تو نہ صرف بید کہ وہ معذور ہیں، بلکہ إن شاء الله ما جور بھی۔

دوم بیر کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جیسے بلند پاید کام میں بھی حکمت وصلحت کے مطابق احسن سے احسن طریق اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔

مجھے یہ قرقع تھی کہ جناب مصنف نے جس داعیا نہ اسلوب کی نشا ندہی فر مائی ہے،
وہ خود بھی اس کی پابندی فر مائیں گے اور ان کی یہ کتاب اسلوب دعوت کا شاندار مرقع ہوگ،
اور وہ متنازع فیہ مسائل کو قلم بند کرتے ہوئے ایسا عمدہ طریق اپنائیں گے کہ ان کی بات
بڑی خوشگواری سے ان کے قاری کے گلے سے اُتر جائے۔ بلاشبہ فطری طور پر ہماری یہ
خواہش ہوگی کہ جس بات کوہم حق اور شیح سجھتے ہیں، دُوسر بے لوگ بھی اس کی حقانیت کے
قائل ہوجائیں، کین ہم اپنی بات احسن طریق سے خاطب کو سمجھانے کے مکلف ہیں، اس کو
منوانے کے ہم مکلف نہیں، ہم نے بڑی خوش اسلو بی سے اپنی بات مخاطب کے سامنے پیش
کردی، ہم اینے فریضہ سے سبکدوش ہوگئے، آگے اسے مخاطب مانتا ہے یا نہیں؟ یہ اس کی



د عرفهرست ۱۹۶۶





ذمهداری ہے،اوراس کی صوابدیدہے۔

مجھےافسوں ہے کہ جناب مصنف، جن حضرات کو حسن طن کی بنا پر معذور سمجھتے ہیں،
انہی سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے داعیا نہ اور مصلحانہ انداز تخاطب اختیار نہیں فرمایا،
بلکہ مناظرانہ ومجادلانہ انداز اختیار کیا ہے۔ اور اگریہ بات یہیں تک محدود رہتی تب بھی فی
الجملہ اسے گوارا کیا جاسکتا تھا، مگر افسوں ہے کہ جناب مصنف نے اپنی تحریمیں ترشی بلکہ کئی کا
عضراس قدر تیز کردیا ہے کہ بیتو قع ازبس مشکل ہے کہ ان کی بات ان کے خاطب کے گلے
سے بہ آسانی اُتر جائے گی، مصنف نے شاید ہی کوئی نکتہ ایسا اُٹھایا ہوجس میں انہوں نے
ایخ خالفوں کو جاہل، غبی، کم عقل، کم فہم، تگ نظر، بوقہم جیسے "خطابات" سے نہ نواز اہو۔

مثلاً: 'خالق ومخلوق کا مقام' کے زیرِعنوان بید ذکر کرتے ہوئے کہ ق تعالی شانہ نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی خصوصیات عطافر مائی ہیں، جن کی بنا پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم دُ وسرے افرادِ بشر سے ممتاز ہیں، مصنف لکھتے ہیں:

'' بیا مور بہت لوگوں پر،ان کی کم عقلی، کم فہمی، ننگ نظری اور بدفہمی کی کوجہ سے مشتبہ ہوگئے، تو انہوں نے جلدی سے ان اُمور کے قائلین پر کفراورملت اسلامیہ سے خروج کا حکم لگادیا۔''

(إصلاحِ مفاهيم ص: ٥٥)

جلدو

ایک جگه مخالفین کے موقف کا ذکر کرتے ہوئے مصنف لکھتے ہیں:

''پیواضح جہالت ہے۔'' (إصلاحِ مفاہیم ص: ۲۵)

مترجم کا بیتر جمداصل عربی متن کے مطابق نہیں، اصل متن کے الفاظ یہ ہیں:

"وهذا جهل محض" (اوريه 'محض جهالت ہے' یا' خالص جہالت ہے')۔

ا يك اورجگه لكھتے ہيں:

''حالانکه حقیقت میں بیہ جہالت وتعنت ہے۔''

(مفاہیم عربی ص:۹۲)

الغرض! كتاب مين مسلسل يبي انداز چلا گيا ہے، اور جناب مصنف نے اپنے



والمرست والم

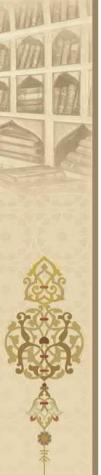







موقف سے اختلاف رکھنے والوں کے بارے میں اس قتم کے الفاظ استعمال کرنے میں کسی تکلف سے کام نہیں لیا ہے، ظاہر ہے کہ اگر جناب مصنف کے پیشِ نظر واقعی اس طبقہ کی اصلاح ہے توان کی اِصلاح اس انداز گفتگو سے مشکل ہے، بقول غالب:

نکالا جا ہتا ہے کا م طعنوں سے تو اے غالب! ترے بے مہر کہنے پر بھلا وہ مہرباں کیوں ہو؟

اس ناکارہ کا خیال ہے کہ سعود یہ کے جن متشدد حضرات کی اِصلاح کے لئے جناب مصنف نے خامہ فرسائی کی ہے، وہ اس کتاب کے مطالعہ سے اِصلاح پذیر نہیں ہوں گے بلکہ ان متوحش الفاظ وخطابات کو پڑھ کران کے موقف میں مزید شدت پیدا ہوجائے گی، اس کتاب کے خلاف جوائی کتب ورسائل کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوجائے گا، ادھر پچھ عرب حضرات مصنف کی تائید وجمایت میں کھڑے ہوجائیں گے، اور قلمی جہاد کریں گے، یوں یہ کتاب متعلقہ حلقہ کی اِصلاح کے بجائے ایک نے معرکہ کارزار کی راہ ہموار کرے گی۔

یہ تو سعودی ماحول میں اس کتاب کے آثار ونتائج ظاہر ہوں گے، جہاں تک ہمارے ہندویا کے ماحول کا تعلق ہے! میں اُو پر ذکر کر چکا ہوں کہ ان متنازع فید مسائل میں یہاں تین فریق پہلے سے موجود ہیں، ایک گروہ انہی سافی حضرات کا ہے جن کا تذکرہ اُو پر آچکا ہے، ان پر تو وہی اثر ات ہوں گے جو ابھی ذکر کر چکا ہوں، دُوسرا گروہ ہمارے اکا پر آچکا نوق ومشرب کے ساتھ کوئی اکا پر دیو بندگا ہے، میں بتا چکا ہوں کہ یہ کتاب ہمارے اکا بر آکے ذوق ومشرب کے ساتھ کوئی میل نہیں کھاتی، دیو بندی حلقہ میں یہ کتاب افتر اق وانتشار کوجنم دے گی، پچھ حضرات اس کتاب کی تائید و جمایت میں اکا بردیو بند کے مسلک کو اس کتاب کے مطابق ڈھالنے کی سعی فرمائیں گے۔ یوں اہلی حق کے طبقہ میں ایک نئے انتشار و خلفشار کا دروازہ کھلے گا۔ البتہ تیسرا گروہ بریلوی حضرات کا کے خوب حوالے دیں گے، اور کتاب پر شبت شدہ بھاری مجم کھریظات کے ذریعہ ان کو دیو بندی حلفہ پر الزام قائم کرنے میں اچھی خاصی آسانی ہوجائے گی۔ کاش! کہ طباعت دیو بندی علقہ پر الزام قائم کرنے میں اچھی خاصی آسانی ہوجائے گی۔ کاش! کہ طباعت

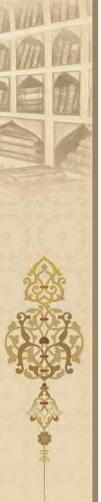



سے پہلے اس سلسلہ میں مشورہ کرلیا جاتا تو اس نا کارہ کی رائے میں اس کی اشاعت آپ کی جانب سے نہ ہوتی ۔ جانب سے نہ ہوتی ۔

چہارم: .....جس طرح ہر شخ کی ''نسبت' اپنا ایک خاص رنگ رکھتی ہے، جو
اس شخ کے حلقہ کے اکثر منتسبین پر نمایاں ہوتی ہے، مثلاً: رائے پوری حضرات کی نسبت کا
رنگ ان کے حلقہ پر اس قدر نمایاں ہے کہ آ دمی دور ہی سے دیکھ کر پہچان جاتا ہے کہ یہ
حضرات رائے پوری سلسلہ سے منسلک ہیں۔ اسی طرح حکیم الامت تھانوی قدس سرہ کے
حلقہ پر حضرت کی نسبت کارنگ آتا نمایاں ہے کہ ایک صاحب بصیرت آسانی سے پہچان لیتا
ہے کہ ان حضرات پر حضرت حکیم الامت کارنگ غالب ہے، وعلی ہذا۔ الغرض! جس طرح ہر
شخ کی نسبت کا ایک رنگ ہوتا ہے، اسی طرح ہر مصنف کا بھی ایک خاص رنگ ہوتا ہے، جو
اس کے حلقہ بعقیدت پر غالب اور نمایاں ہوتا ہے۔ مودودی صاحب کی تحریکا ایک خاص
رنگ ہے، ڈاکٹر اسرار صاحب کی تحریکا ایک خاص رنگ ہے وغیرہ ، وغیرہ ۔

جناب علوی مالکی صاحب نے بھی زیر گفتگو کتاب ''مفاہیم' میں اپنا ایک خاص رنگ جمرا ہے، جس کی طرف اُوپر اشارہ کر چکا ہوں، لینی اپنے موقف ہے اختلاف رکھنے والوں کو کم عقل، کم فہم، ننگ نظر، جاہل، بدفہم اور متعنت بجھنا، اب جوحضرات جناب مالکی صاحب سے عقیدت وارادت رکھتے ہوں گے وہ اسی رنگ کو اپنا ئیں گے، اور یہی رنگ ان پرغالب ہوجائے گا، اس کا نتیجہ بیہ ہوگا کہ جناب مصنف سے فرطِ عقیدت کی بنا پر ان سے ذرا سرا ختلاف کرنے کو بھی تنگ نظری، جہالت و بدفہی پر محمول کریں گے، یا اس اختلاف کا منشا ضدوعنا داور تعنت وہٹ دھری کو قرار دیں گے۔ ظاہر ہے کہ جن حضرات پر بیرنگ غالب ہووہ فروسرے کی بات کو نہ تو صبر و تحل سے سیس گے، نہ مسئلے کے دلائل پر غور کریں گے، نہ ان کے ممارے اکا برگا حوالہ مفید ہوگا، کیونکہ جب ان حضرات کے دلائل پر غور کریں گے، نہ ان کے ہمارے اکا برگا حوالہ مفید ہوگا، کیونکہ جب ان حضرات کے دل میں بطورِ عقیدت یہ بات مضف و وسیج انظر ہیں، تو ان کے مقابلہ میں دوسروں کی بات کیا وقعت رکھی ؟

بیا یک الیی صورت ِ حال ہے جس کے تصور ہی سے بیانا کارہ پریشان ہے کہ



1+1

د عن فهرست «» به





جناب علوی صاحب کے عقیدت مندوں سے انہام و تفہیم کی کیا صورت کی جائے؟ اور ان کے دل پر کس طرح دستک دی جائے؟ والله السمستعان و لا حول و لا قوۃ الا بالله! اوراس پریشانی میں اس وقت دو چندا ضافہ ہوجاتا ہے جب دیکھا ہوں کہ ہمارے شخ نور اللہ مرقدۂ کے حلقہ ہی کے حضرات، جناب مالکی صاحب کے دام عقیدت و محبت کے آسیر ہیں، اوراپنے اکا بر سملک و مشرب کو علوی صاحب کے نظریات پر ڈھال رہے ہیں، فیالی الله المشتکی! کاش! اللہ تعالی ہمیں تواضع اور فنائیت جو ہمارے شخ نور اللہ مرقدۂ کا خصوصی رنگ تھا، اس کا کوئی شمہ بھی نصیب فرمادے، تو آپس کے تشتت و انتشار کے منحوس سائے سے ہم محفوظ رہیں۔

بیجم :....اس ناکارہ نے یہاں تک جو کچھ کھا وہ یہ بچھ کر کھا کہ جناب شخ محمہ علوی مالکی صاحب خوش عقیدہ عالم ہیں، اوران کے پیش نظر صرف متشدہ دھزات کی إصلاح ہے، کیکن''حق چاریا'' میں حضرت مولا نا قاضی مظہر حسین مدظلہ العالی نے بریلوی مکتب کے رسالہ ماہنامہ''جہانِ رضا، لا ہور'' کے حوالہ سے بیا بجیب وغریب انکشاف کیا ہے کہ جناب مصنف محمد علوی مالکی دراصل بریلوی عقیدہ کے حامل اور فاضل بریلوی جناب مولا نا احمد رضا خان مرحوم کے بیک واسطہ خلیفہ ہیں، اور جناب علوی صاحب کی فاضل بریلوی

"نحن نعرف تصنيفاته وتأليفاته فحبه علامة

السنة، وبغضه علامة البدعة."

ترجمہ:.....''ہم امام احمد رضا کو ان کی تصانیف اور تألیفات کے ذریعہ جانتے ہیں، پس ان سے محبت رکھنا سنت کی علامت،اوران سے عناد، بدعت کی نشانی ہے۔''

(اس تحریر کے بعد حضرت مولانا قاضی مظهر حسین مدخله العالی کے بورے مضمون کا فوٹو ما ہنامہ ' حق حیاریار'' سے نقل کیا جارہا ہے۔ )

حضرت قاضی صاحب مدخله العالی کے اس انکشاف کے بعدغور وفکر کا زاویہ یکسر



و عرض الما الم





برل جاتا ہے، اور صاف نظر آنے لگتا ہے کہ:

ا:..... "إصلاح مفاہيم" دراصل بريلوى مكتبِ فكر كے ايك فاضل اور جناب مولانا احمد رضا خان بريلوى مرحوم كے ايك غالى عقيدت مندكى تاليف ہے، جو بريلوى عقائد ونظريات كى نشر واشاعت كے لئے مرتب كى گئى ہے۔

۲:....اس کتاب کامدعا صرف سلفیوں کے تشدد کی اِصلاح نہیں (جیسا کہ میں نے بطورِ حسنِ طِن اس کا اُوپرا ظہار کیاتھا) بلکہ اس کا اصل مدف دیو بندی حضرات کے مقابلہ میں بریلوی حضرات کے نقط نظر کی بھریور حمایت و تائید ہے۔

س:.....جاہل، غیم، کم فہم، بدفہم اور متعنت وغیر ہ الفاظ کی تکرار سے مقصود دراصل اکابر دیو بند (حضرت قطب العالم مولانا رشیدا حمر گنگوہی سے ہمارے شخ برکة العصر مولانا محمد زکریا مہاجر مدنی تک تمام اکابر، نوراللہ مراقد ہم) کی تجہیل تحمیق ہے۔

ہے۔۔۔۔۔ جناب مصنف نے دیو بندی حضرات کی تقریظوں کا جوانبارلگایا ہے اس کی اصل غرض بھی ظاہر ہوتی ہے کہ تقریظات کا بیا ہتمام دراصل اکا بردیو بند کے خلاف خود دیو بندی حضرات ہے'' اجتماعی فتو کا''لینا ہے، تا کہ بیتمام تقریظ کنندگان بھی اپنے اسلاف کو جاہل و نادان قرار دینے میں شفق ہو جائیں۔

۵:....بریلوی حضرات کے خیالات سعودی مشائخ کے بارے میں سب کو معلوم ہیں، لیکن جناب مصنف علوی مالکی نے از راہ احتیاط شخ الاسلام حافظ ابن تیمیداً ورشخ محمد بن عبدالو ہاب نجدی گانام بڑے احترام سے لیا ہے، اور جگہ جگہ ان کے حوالوں سے اپنی کتاب کو مرضع ومزین کیا ہے۔

ایک ایساشخص جومولا نا احمد رضاخان بریلوی کی محبت کوشی ہونے کی اوران کی مخت کو بنی ہونے کی اوران کی مخالفت کو بدعتی ہونے کی علامت قرار دیتا ہو، اس سے ان سعودی اکابر کی مدح و تحسین کچھ عجیب سی بات معلوم ہوتی ہے، لیکن بیشایدان کی مجبوری ہے کہ اس کے بغیر سعودی ماحول میں اس کتاب کا شائع ہونا مشکل تھا۔

۲:.....میرےمحترم بزرگ جناب صوفی ا قبال صاحب زید مجدهٔ اوران کے رفقا



1000

د فهرست ۱۹۶



جِلد <del>د</del>



جو جناب مصنف علوی ماکئی صاحب کی کتاب کے بے حد مداح ہیں، اور اس کی نشر و اشاعت میں سعیٰ بلیغ فرمارہ ہیں، ان کوبھی اس نا کارہ کی طرح جناب مصنف سے حسنِ ظن رہا ہوگا، اور بیخیال ہوا ہوگا کہ بیر بزرگ (جو بہت سی نسبتوں کے جامع ہیں) سافی تشدد کے مقابلہ میں ''جہاد کییز' فرمارہ ہیں، اس کئے حتی الامکان ان کی اعانت واجب ہے۔ ان حضرات کو جناب مصنف کی حقیقت معلوم نہیں ہوگی ، کیونکہ بزرگوں کا ارشادہے کہ: خبث باطن نہ گردد سالہا معلوم!

اگریدروایت صحیح ہے کہ جناب صوفی صاحب زید مجد ، جناب علوی مالکی صاحب کے باقاعدہ حلقہ بگوش بن گئے ہیں، تو یہ بھی اسی ناواقفی اور حقیقت تک رسائی نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ جھے تو قع ہے کہ جلدیا بدیر جبیبا ان پر اصل حقائق منکشف ہوں گے تو یہ حضرات اپنے موقف پر نظرِ ثانی میں کسی پس و پیش کا اظہار نہیں فرمائیں گے۔

ک:..... جب شخ علوی ما کلی صاحب کا بریلوی طبقہ سے منسلک ہونا عالم آشکارا ہو چکا ہے، تو ان کی کتاب کے نکات پر دیو بندی بریلوی اتحاد و مفاہمت کی دعوت دینا دراصل دیو بندیوں کو بریلوی حضرات کے موقف کی حقانیت کے تسلیم کرنے کی دعوت دینا ہے، اور بیات بھی کچھ کم انجو بنہیں کہ بیدیک طرف دعوت دیو بندی اکا بر کے مستسبین کی طرف سے دی جارہی ہے۔ مولا نااحمدرضا خان مرحوم کی جماعت کا ایک فرد بھی اس دعوت میں نمایاں نہیں، اس لئے دُوسر لے نفظوں میں بلاتکلف میے کہا جاسکتا ہے کہ بید دیو بندیوں کو بریلوی بن جانے کی دعوت ہے، اور میک ہمارے اکا برجو بدعات کے طوفان کے مقابلہ میں بریلوی بن جانے کی دعوت ہے، اور میکہ ہمارے اکا برجو بدعات کے طوفان کے مقابلہ میں واد یوں میں بھٹکنے کے لئے کھلا چھوڑ دیا جائے، ورعوام کو بدعات کی واد یوں میں بھٹکنے کے لئے کھلا چھوڑ دیا جائے، ورعوام کو بدعات کی

یاس نا کارہ نے ارتجالاً چند نگات عرض کردیئے ہیں، دل کولگیس تو قبول فرمایئے، ورنہ'' کلائے بدہرلیش خاوند!''امید ہے مزاج سامی بعافیت ہوں گے۔ والسلام!

محمر يوسف عفااللهعنه



1+14

د فهرست ۱۹۶





'' جناب حضرت اقدس مولا نامحمه يوسف لدهيا نوي صاحب مدخلهٔ ،الله تعالی آپ کی زندگی مبارک میں برکتیں عطا

السلام علیکم ورحمۃ اللہ و برکانۂ کے بعد عرض ہے کہ میں بیع یضه نهایت د کھ کے ساتھ لکھ رہا ہوں کہ ایک عرصہ سے حضرت مولانا عزیز الرحن صاحب دامت برکاتهم کا مرید مول اور حضرت سے محبت بھی ہے۔ان کے بارے میں دل بالکل صاف ہے، لیکن کتاب' 'إصلاح مفاہیم' کی تائید کی وجہ سے ایک عالم دين كهتے بين كه: اب ان كاعقيدہ ٹھيك نہيں رہا، لہذا تمهاري بیعت درست نہیں،حضرت نے مجھے جومعمولات بتائے ان برعمل کر رہا ہوں۔آپ بھی اسی سلسلہ سے تعلق رکھتے ہیں اس لئے عرض ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہئے؟ میرے لئے جوراستہ اختیار کرنا عاہے، ارشاد فر ما ئیں! کیونکہ آپ کو بھی حضرت اقدس شخ الحديثٌ سے دولت ِخلافت نصيب ہوئي ہے، اس لئے بہتر رائے دیں گے،شکریہ!

آپ بزرگول کاعقیدت مندایک بندهٔ خدا نوك:..... به حضرات تبليغي جماعت كےخلاف بھي ذہن بناتے ہیں،اس سے مجھے شخت تکلیف ہوتی ہے۔''

### جواب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته! محتزم ومكرم حضرت مولا ناعزیز الرحمٰن مدخلهٔ کے ساتھ اس نا کارہ روسیاہ کوبھی نیاز مندی کا











تعلق ہے، وہ میرے خواجہ تاش ہیں، اور اس ناکارہ سے کہیں بہتر وافضل ہیں، تاہم ''اوصلاحِ مفاہیم' کے مضامین سے اس ناکارہ کو اتفاق نہیں، اور یہ ہمارے اکابر خضرت قطب العالم گنگوہی نور اللہ مرقدہ سے لے کر ہمارے شخ برکۃ العصر قطب العالم قدس سرۂ تک کے نداق ومشرب کے قطعاً خلاف ہے۔ اس ناکارہ نے کتاب کے ناشر مولانا احمد عبدالرحمٰن صدیقی زیدلطفۂ کے اصرار پراس کتاب کے بارے میں اپنی رائے کا اظہاران کے نام ایک خط میں کردیا ہے۔

کتاب کے مصنف جناب علوی ماکی صاحب دراصل بریلوی مکتبِ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، سنا ہے کہ ہمارے صوفی محمد اقبال صاحب زید مجدۂ ان سے باقاعدہ بیعت ہوگئے، اس لئے ان کی کتاب کی اشاعت کرنے گئے، واللہ اعلم! بیروایت کہاں تک صحیح ہوگئے، اس لئے ان کی کتاب کی اشاعت کرنے گئے، واللہ اعلم! بیروایت کہاں تک صحیح ہناب مولا ناعزیز الرحمٰن صاحب زیدہ مجدۂ صوفی صاحب سے بہت ہی اخلاص رکھتے ہیں، اس لئے وہ بھی اپنے رفقا کے ساتھ اس کے پُر زور مؤید ہوگئے، اور اس تحریک کا نام ''دیو بندی بریلوی اتحاد کی مخلصانہ کوشش' کرکھ لیا، حالانکہ ہمارے اکا بڑگی طرف سے تو بھی افتراق ہوا ہی نہیں تھا کہ ان کو اتحاد کی دعوت دی جائے، جن حضرات (بریلویوں) کی طرف سے افتراق ہوا تھان کو اتحاد کی دعوت و تلقین ہونی چاہئے۔

بہرحال اس ناکارہ کے خیال میں یہ بزرگ جو''اِصلاحِ مفاہیم'' کی بنیاد پر ''دیو بندی بریلوی اتحاد'' کی دعوت لے کراُٹھے ہیں، یہ بزرگ اپنی اس تحریک میں مخلص ہیں، تاہم ان کا موقف چندوجوہ سے درست نہیں، والعلم عند الله!

اوّل: ..... بیر که حضرت شیخ نورالله مرقدهٔ کی خدمت میں سالہا سال رہنے اور خلافت واجازت کی خلعت سے سرفراز ہونے کے بعد ان کا کسی علوی مالکی سے رشتهٔ عقیدت و بیعت استوار کرنا چہمعنی؟ کسی کی طرف آنکھ اُٹھا کر بھی نہیں ویکھنا چاہئے تھا، یہ حضرت شیخ نورالله مرقدهٔ سے تعلق ووابستگی سے بے وفائی ہے۔

دوم:.....ان حضرات نے جناب علوی مالکی صاحب کی حقیقت اور ان کے



1.4

د فهرست ۱۰۰





نظریات کی گہرائی کونہیں سمجھا، اور بیکہ ان صاحب کی شخصیت کی تکوین کن کے ہاتھ سے ہوئی؟ اگران حضرات کوغلم ہوتا کہ بید حضرت دراصل جناب مولا نااحمد رضاخان کےخانوادہ کے ساختہ پرداختہ ہیں، تو مجھے یقین ہے کہ بید حضرات ان صاحب کے حلقہ عقیدت میں شامل نہ ہوتے، اوران کے نظریات کی ترویج وشہیر میں اپنی صلاحیتیں صرف نہ فرماتے۔

سوم: ..... "إصلاح کا بیرا اُ مُحایا ہے، جس کا مطلب بیہ ہوا کہ دونوں فریقوں کے درمیان اختلاف و اصلاح کا بیرا اُ مُحایا ہے، جس کا مطلب بیہ ہوا کہ دونوں فریقوں کے درمیان اختلاف و نزاع کا جومیدانِ کارزار پون صدی ہے گرم رہا ہے، اس میں غلطی اکابر دیو بندہی کی تھی، اب بیہ حضرات چاہتے ہیں کہ دیو بندیوں کوان کی غلطی کا احساس دلا کراس غلطی کی اصلاح پر آمادہ کیا جائے۔ دُوسری طرف بریلوی حضرات کی اصلاح کی کوشش نام کو بھی نہیں، گویا ساراقصورا کا بر دیو بند کا تھا، اہلِ برعت اپنے طرفِ مل میں سراسر معصوم اور تق بجانب ہیں، ماراقصورا کا بر دیو بند کا تھا، اہلِ برعت اپنے طرفِ مل میں سراسر معصوم اور تق بجانب ہیں، کیا خیا نے بریلوی حضرات اس کو اپنی فتح قرار دے رہے ہیں، اور رسائل میں اس کا بر ملا اظہار کرنے گئے ہیں، غور کیا جاسکتا ہے کہ اصلاح کی میہ یک طرفہ ٹریفک ۔خواہ وہ کتنے ہی جذبہ کو اخلاص پر بنی ہو۔ کہاں تک مبنی برحق اور مثمر خیر ہو سکتی ہے؟

چہارم: .....اصاغرکا کام اکابرگی اتباع وتقلید اور ان کے تشوقدم پر چلنا ہے، نہ
کہ ان کی اصلاح! بینا کارہ اپنے اکابر کا کمترین نام لیوا ہے، اور اپنے اکابرکوار باب قوت
قدسیہ بھتا ہے۔ دُوسرے لوگ برسوں کی جھک مارنے کے بعد جس نتیجہ پر پہنچیں گے،
میرے بیا کابراً پنی فراست اور قوت قدسیہ کی برکت سے پہلے دن اس نتیجہ پر پہنچ چکے تھے،
لیکن' اِصلاحِ مفاہیم'' کی تحریک کی دُوح بیہ کہ ہمارے اکابراً نے غلطی کی تھی، اب ان
کے اصاغرکو چاہئے کہ اپنے بڑوں کی غلطی کی اصلاح کریں، انا للہ و انا الیہ د اجعون!

بینچم:....ان حضرات نے بیتو دیکھا کہ اگر دیو بندی، ردِّ بدعات میں ذرا ڈھیلے ہوجا ئیں تو دونوں گروہوں کے درمیان اتفاق واتحاد کا خوشنماشیش محل تیار ہوسکتا ہے، مگران حضرات کی نظراس طرف نہیں گئ کہ پھرتجدید دین اور ردِّ بدعات کا فرض کون انجام دے گا؟





د المرست ۱۱۰

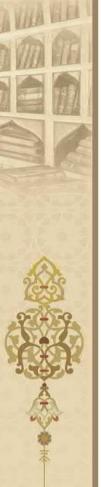



اورسنت کے اسلحہ سے لیس ہوکر حریم دین کی پاسبانی کون کرے گا؟ پھرتو عرس ، قوالی اوراس قتم کی چیزیں ہی دین کے بازار میں رہ جائیں گی ،و لا فعل اللہ ذالک!

تشتیم :....علوی مالکی نبیت ہی کا اثر ہے کہ یہ حضرات جلی یا خفی انداز ہے بینی کی مخالفت کرتے ہیں، اور لوگوں کو اس' بیاری' سے بچانے کے لئے فکر مندر ہتے ہیں، حالانکہ ان کو معلوم ہے کہ ہمارے شخ نور اللہ مرقد ہ تبلغ کے ستونِ اعظم تھے، اور اہلِ تبلغ حضرت شخ نور اللہ مرقد ہ کی کتابوں اور آپ کی تعلیمات کو حزیز جان بنائے ہوئے نقل و حرکت کررہے ہیں، اگر علوی مالکی صاحب کی نبیت کے بجائے حضرت شخ نور اللہ مرقد ہ کی نبیت کے بجائے حضرت شخ نور اللہ مرقد ہ کی نبیت کا رنگ غالب رہتا تو ان حضرات سے بڑھ کر تبلیغ کا کوئی مؤید نہ ہوتا۔

بہرحال بینا کارہ سمجھتا ہے کہ بی<sup>ح</sup>ضرات اپنی جگہ مخلص ہیں،لیکن اس تحریک میں ان کی نظر سے کئی چیزیں اُوجھل ہوگئی ہیں،اور میں اب بھی تو قع رکھتا ہوں کہ جلدیا بدیران کو اپنی غلطی کا حساس ہوجائے گا۔

آپ کے لئے اس روسیاہ کا مشورہ ہیہ ہے کہ آپ، حضرت مولانا عزیز الرحمٰن صاحب کی بیعت میں بدستور شامل رہیں، اور ان کے بتائے ہوئے معمولات کو پوری پابندی سے بجالا ئیں، کین علوی مالکی نسبت کارنگ قبول نہ کریں، بلکہ اپنے اکابر کے ذوق و مشرب پر رہیں، اگر مولانا موصوف آپ کوخود ہی اپنی بیعت سے خارج کر دیں تو کسی دُوس سے بزرگ سے تعلق وابستہ کرلیں، اس کے بعد بھی مولانا موصوف کے حق میں ادنی سے ادنی کاار تکاب نہ کریں۔

بلاقصد جواب طویل ہوگیا، سمع خراشی پر معذرت جا ہتا ہوں، اور کوئی لفظ آپ کے لئے یا آپ کے فیٹ کے لئے ناگوار ہوتو اس پر بلاتکلف معافی کا خواستگار ہوں۔والسلام!

محمر بوسف عفاالله عنه ۱۲/۲۵/۱۵/۱۵



1.1

و عرض المرست ١٥٠





## ضميمهجات

ا:....قاضی مظهر حسین مدخلهٔ کے انکشافات، ماہنامہ' حق چاریار' کا مکس ''مکی مالکی کٹر بریلوی ہیں'':

مولانا محربن علوی مالکی موصوف کی تصانیف "حول الاحتفال بالمولد
النبوی الشریف" اورزیر بحث کتاب" إصلاحِ مفاجیم" کے مطالعے سے بی حقیقت واضح
ہوتی ہے کہ موصوف بریلوی مسلک کے عالم ہیں، یہی وجہ ہے کہ حول الاحتفال کا ترجمہ بھی
"میلا دِصطفیٰ" کے نام سے ایک بریلوی عالم نے لکھا ہے اوراس کتاب کی اشاعت بھی
بریلوی مسلک والوں نے کی ہے۔ اسی طرح ان کی بعض دُوسری تصانیف کا ترجمہ بھی
بریلوی علماء نے کیا ہے۔

۲:....لین بریلوی مسلک کے ماہنامہ''جہانِ رضا'' فروری۱۹۹۲ء کے مطالعہ سے تواس میں کسی شک وشبہ کی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ آپ کٹر بریلوی عالم ہیں، چنانچہاس شارہ کے س:۲۹ پرحسبِ ذیل عنوان سے مولا نامکی مالکی کے حالات بیان کئے گئے ہیں: ''خانوادہُ بریلی کا ایک عرب مفکر''

فضیلة الشیخ پروفیسرڈا کٹرمجرعلوی اکسنی المالکی مرخلاۂ از جناب مفتی مجمد خان صاحب قادری مرخلہ العالی

آپ کا اسم گرامی محر، والد کا نام علوی اور دادا کا نام عباس ہے، آپ کا تعلق خاندانِ سادات سے ہے، سلسلۂ نسب ۲۷ واسطوں سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ مسلکا مالکی اور مشر با قادری ہیں، کیونکہ آپ کے دادااور والدگرامی دونوں شنرادہ اعلی حضرت اعظم ہندشاہ مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے خلفا تھے، اور آپ خلیفہ اعلی حضرت خطیب مدینہ مولا نا ضیاء الدین مدنی قادری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں۔ آپ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے ہیں، وہیں پرورش پائی، مسجد حرام مدرسۃ الفلاح اور مدرسۃ تحفیظ القرآن الکریم سے آپ نے تعلیم حاصل کی۔ آپ نہایت قد آ ورشخصیت کے مالک ہیں۔









بياد المهل ست فقر وقستا على حريثة لا ما شاه العرضا فان قادري برم ي تدس الفريز بال بس يم الم السياح المراشق يم فريني وتري فليقه



پارگاہ رضویت سے عقیدت علامہ سد مجھ علوی ماتی کی اپ علم و فضل کو نورانیت دیے ہے گئے بارگاہ رضوعت ہے اپنا حصہ لیتے ہیں کی وجہ ہے کہ آپ کو اصلافظ کرام کی شان میں اعجفت نمائی اور زبان ورازی کرنے والوں سے بخت نفرت رکھے ہیں اور انسیں ان کی غلط حرکوں سے باز رکھنے کی کوشش بھی فرباتے ہیں ۔ اعلیٰ حصرت امام احمد رضا فاضل برلوی تدس سرہ کے علم و فضل کے بوے معا ہیں ۔ بیعت عالبا اپنے والمد بررگوار سے ہیں ۔ حضور مفتی احقم علامہ مولانا مصلفیٰ رضا نوری برلوی تدس سرہ تیمری بار جب جج و زیارت کے لئے تشریف لے مجھے وہاں بحت سے علام و مشائح کو خلافت بار جب جج و زیارت کے لئے تشریف لے مجھے وہاں بحت سے علام و مشائح کو خلافت اجازت عطا فربائی۔

امام احمد رضا فاصل برطوی سے عقیدت موانا غلام مصلیٰ درس شرف العلوم (وَحاكد) ج و زیارت کے لئے تشریف لے گئے تو وہاں دھنرت موانا مغتی سعد الله کی سے ملاقات کی مفتی سعد الله کی کے ایماء پر ان کا وقد علاس سید مجمہ علوی ماکل سے ملاقات کے لئے کیا دوران ملاقات مولانا غلام مصلیٰ نے کما ہم اعلیٰ دھنرت مولانا احمد رضا خان فاصل برلوی رحمتہ الله علیہ کے شاکردوں کے شاکرد ہیں آتا سنے می طلاسہ ماکل مروقد الله کفرے ہوئے اور فردا فردا فردا جمی لوگوں سے مصافحہ اور سائقہ فرایا اور بے حد تقیم کی اٹھ کھڑے ہوئے اور فردا فردا نہوں نے اپنی پوری توجہ مولانا غلام مصلیٰ اور ان کے شرابیوں کی جانب فرما دی اور ایک فسٹری آہ بھر کر فرمایا جسیدی حلاسہ مولانا احمد رضا خان مصاحب فاصل برلوی کو ہم ان کی تقنیفات اور تعلیفات کے ذریعے جانے ہیں ۔ وہ ماحب فاصل برلوی کو ہم ان کی تقنیفات اور تعلیفات کے ذریعے جانے ہیں ۔ وہ الحل برحت کی خلاصہ سے اور این کے بخش رکھنا اللی برحت کی نشانی ہے " ان سے محبت کرنا منی ہونے کی علامت سے اور این کے بخش رکھنا اللی برحت کی نشانی ہے " ان سے محبت کرنا منی ہونے کی علامت سے اور این سے بخش رکھنا اللی برحت کی نشانی ہے " ان سے محبت کرنا میں ہونے کی علامت سے اور این سے بخش رکھنا اللی برحت کی نشانی ہے " ان سے محبت کرنا میں ہونے کی علامت سے اور این سے بخش رکھنا اللی برحت کی نشانی ہے " ان سے محبت کرنا میں ہونے کی علامت سے اور این سے بخش رکھنا اللی برحت کی نشانی ہے " ان سے محبت کرنا میں ہونے کی علامت سے اور این سے بخش رکھنا اللی برحت کی نشانی ہے " کرنا ہونے کی نشانی ہے " کرنا ہونے کی خار ہونا کی نشانی ہونے کی نشانی





www.shaheedeislam.com



جلد د



مولا ناضياءالدين قادري سيتعلق:

خودمولانا ماکی ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ جن لوگوں سے میں نے سندِ حدیث حاصل کی ہے، ان میں سے ایک معمرترین بزرگ جن کی عمرسوسال سے زائد ہے، مولانا ضیاءالدین قادری ہیں، ان کی سند نہایت اعلی وافضل ہے، انہوں نے جن بزرگوں سے روایت کی ہے ان میں سے ہندوستان کی مشہور شخصیت مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی قدس سرہ ہے، جوشخ زینی دحلان مفتی مکہ کے ہم عصر ہوئے ہیں۔ اس موضوع پر آپ کی کتاب 'الطالع السعید'' کا مطالعہ نہایت مفید ہے۔

یمولانا ضیاءالدین صاحب قادری جومولانا احدرضا خان کے شاگرد ومرید

ہیں، وہی ہیں جن کے مکی مالکی صاحب خلیفہ ہیں۔ ق

فن حدیث میں ڈاکٹریٹ:

آپ نے جامعہ از ہر مصر میں فنِ حدیث اور اُصولِ حدیث کے موضوع پر ڈاکٹریٹ کی۔

آپ نے مختلف تعلیمی، تدریمی، تربیتی اور انتظامی ذمه داریاں سنجالئے کے ساتھ ساتھ تیس سے زائد کتب تصنیف کی ہیں، جوعالم اسلام کے لئے رہتی وُنیا تک رہنما کی کا کام دیں گی۔

(ایونا ص: ۳۰)

نمبر: ٩ .... حول الاحتفال بالمولد النبوى الشريف جشن ميلا دالنبي صلى

الله عليه وسلم كے موضوع برلا جواب كتاب ہے۔ (ايفِنا ص:٣٢)

نمبر:٢٢.....مفاهيم يجب ان تصحح الذخائر المحمديه، پرلوگول نے جو

اعتراض دارد کر کے غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی ،ان کا جواب اس کتاب میں دیا گیا

ہے۔ (ایضاً ص:۳۵)

بارگاہِ رضویت سے عقبیدت: علامہ سید محمد علوی ماکئی کلی اپنے علم وفضل کو نورانیت دینے کے لئے بارگاہِ رضویت سے اپنا حصہ لیتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ آپ اسلاف کی دیک میں معمد منگشہ میں اور میں میں میں میں میں انہاں میں میں انہاں میں میں انہاں میں میں انہاں میں میں میں

کرام کی شان میں انگشت نمائی اور زبان درازی کرنے والوں سے سخت نفرت رکھتے ہیں

د فهرست ۱۹۶





اور انہیں ان کی غلط حرکتوں سے باز رکھنے کی کوشش بھی فرماتے ہیں۔اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی قدس سرہ کے علم وضل کے بڑے مدعا ہیں۔

بیعت غالبًا پنے والد برزرگوارسے ہیں،حضور مفتی اعظم علامہ مولا نامصطفیٰ رضا نوری بریلوی قدس سرہ تیسری بار جب حج وزیارت کے لئے تشریف لے گئے وہاں بہت سے علاءومشائخ کوخلافت اجازت سے نوازاو ہیں علامہ سید محمد علوی مالکی کوبھی تمام سلاسل کی اجازت عطافر مائی۔

کی اجازت عطافر مائی۔

نوٹ: بیمولا ناغلام مصطفیٰ رضا بریلوی،لڑ کے ہیں مولا نا احمد رضاخان صاحب بریلوی کے۔

امام احمد رضا فاصل بریلوی سے عقیدت: مولا ناغلام مصطفیٰ مدرس شرف العلوم (وُها که) جج وزیارت کے لئے تشریف لے گئو وہاں حضرت مولا نامفتی سعداللہ کمی سے ملاقات کی مفتی سعداللہ کل کے ایما پران کا وفد علامہ سید حمد علوی مالکی سے ملاقات کے کئے گیا، دورانِ ملاقات مولا ناغلام مصطفیٰ نے کہا ہم اعلیٰ حضرت مولا نا احمد رضا خال فاصل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگر دول کے شاگر دہیں، اتنا سنتے ہی علامہ مالکی سروقد اُٹھ فاصل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگر دول کے شاگر دہیں، اتنا سنتے ہی علامہ مالکی سروقد اُٹھ کھڑے ہوئے اور فرداً فرداً سبجی لوگوں سے مصافحہ اور معانقہ فرمایا اور بے حد تعظیم کی، شربت پلایا گیا، قہوہ پیش کیا گیا، انہوں نے اپنی پوری توجہ مولا نا غلام مصطفیٰ اور ان کے ہمراہیوں کی جانب فرمادی اور ایک ٹھنڈی آ ہ بھر کر فرمایا: ''سیدی علامہ مولا نا احمد رضا خان صاحب فاصل بریلوی کوہم ان کی تصنیفات اور تعلیقات کے ذریعہ جانتے ہیں، وہ اہلسنّت کے علامہ شے، ان سے محبت کرناسنی ہونے کی علامت اور ان سے بغض رکھنا اہل بدعت کی شانی ہونے کی علامت اور ان سے بغض رکھنا اہل بدعت کی نشانی ہے۔''

تفره

مندرجہ بالا حالات وواقعات سے واقف ہونے کے بعد تو یقین کرنا پڑتا ہے کہ مولانا مکی مالکی جوفنا فی البریلویت ہیں، آپ کومولا نا ضیاءالدین صاحب قادری کے علاوہ مولانا احمد رضاخان صاحب کے گڑے مولانا احمد رضاخان صاحب سے بھی اجازت و



111

و المرست ١٥٠





خلافت حاصل ہے، اور آپ اس حد تک مولانا احمد رضاخان صاحب فاضل بریلوی کے عقیدت مند ہیں کہ ان کو اہلِ حق واہلِ باطل اور اہلِ سنت واہلِ بدعت کے لئے معیارِ حق قرار دیتے ہیں، اور غیرمہم الفاظ میں کہتے ہیں کہ:

''ان سے محبت کرناسنی ہونے کی علامت ہے اوران سے بخض رکھنا اہل بدعت کی نشانی ہے۔''

۲:.....مولانا أحمد رضاخان بريلوى كى علم غيب كے موضوع پرتصنيف "السدولة المسكية بالسمادة الغينية" (عربی طبع جدید ۱۹۸۷ء) كافتتا حيدين داكم محمد معوداحمد كهت بين:

''امام احمد رضا کی محبوبیت اور مرجعیت کا جواس وقت عالم تھااس کے پچھآ ثاراب بھی نظرآتے ہیں۔ آیئے مولا ناغلام مصطفیٰ (مدرس مدرسہ عربیہ شرف العلوم راجشاہی بنگلہ دلیش) کی زبانی سنئے:

رفیقوں کے ساتھ مولانا سید محمد علوی ( مکہ معظمہ) کے در دولت پر فیقوں کے ساتھ مولانا سید محمد علوی ( مکہ معظمہ) کے در دولت پر حاضر ہوئے، جب اپنا تعارف ان الفاظ سے کرایانحن تلامیذ اعلی حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمة الله علیه (غلام مصطفیٰ، سفرنامہ حرمین شریفین، بنگلہ دیش مطبوعہ ۱۹۲۰ء ص:۲۲) تو سید محمد علوی سروقد کھڑے ہوگئے اور ایک ایک سے معانقہ ومصافحہ کیا اور پھر فرمایا:

"نحن نعرف تصنيفاته وتأليفاته فحبه علامة السنة وبغضه علامة البدعة."

ہم امام احمد رضاخان کوان کی تصانیف اور تالیفات کے ذریعہ جانتے ہیں، ان سے محبت سنت کی علامت ہے، اور ان سے



و فرست ۱۹

www.shaheedeislam.com





عناد بدعت کی نشانی ہے۔'' (ایضاً ص:۳۲) اکا برِد یو بند،مولا نااحمد رضا خان کی نظر میں

رسام الحرمین علی الرساد حضرت مولا نا المدرصاحان فی صرف نیا کتاب مولانا المدرصاحان فی صرف نیا کتاب مولانا و مین مین علی قطب الارشاد حضرت مولانا و میدا حد گنگونی ، حجة الاسلام حضرت مولانا حمد مولانا حمد مولانا حمد مولانا حمد مولانا فیلی احد صاحب مولانا شرف علی حضرت مولانا اشرف علی حضرت مولانا اشرف علی صاحب تقانوی ، حمیم الله ، پر کفر کا فتو کی لگایا ہے۔ چونکه اکابر کی عبارتوں میں قطع و برید کر کتنفیر کی مهم چلائی گئی تھی ، اس لئے شخ العرب والحجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی حمیۃ الله علیه نے بھی ان کے جواب میں 'الشہا ب الثاقب 'اکھی ، حضرت مولانا محمد منظور مصاحب نعمانی اور حضرت مولانا مرتضی حسن صاحب چاند پوری رحمۃ الله علیه وغیرہ علما کے دیو بند نے ان کے رد میں کتا ہیں کتھیں۔ ''حیام الحرمین 'کے تکفیری فتووں کی بنا پر بی علمائے حرمین شریفین نے اکابر علمائے دیو بند کو ۲۲ سوالات بھیج جن کے جوابات حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نے کتھے ، جن پر اس وقت کے اکابر دیو بند اور علمائے حرمین شریفین نے اپنی تصدیقات کھی ہیں ، ہم دیو بندی ہر یلوی محاذ آرئی نہیں عیا ہے اور نہ بی ہماری یہ خور بر یلوی علماء سے ہے۔

اس وقت ہماری بحث خصوصی طور پر جناب صوفی محمد اقبال صاحب (مقیم مدینه منوره)، مولا نا عبدالحفیظ صاحب کی اور مولا نا عزیز الرحمٰن ہزاروی سے ہے، جوحفرت شخ الحدیث مولا نامحدز کریا صاحب مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے متوسلین اور خلفاء میں سے ہیں، کیونکہ ان حضرات نے مولا نامکی ماکئی کی کتاب مفاہیم کا اُردوتر جمہ ''إصلاحِ مفاہیم'' کے نام سے ثائع کیا ہے، اور جناب صوفی محمدا قبال صاحب موصوف نے مولا نا احمد عبدالرحمٰن صاحب صدیقی (نوشہرہ) کے نام بعنوان'' اُردوتر جمہ شائع کرنے کا مقصد'' اس کتاب کی مکمل تا ئید کی ہے، چنانچہ کھتے ہیں:

''زیرِنظر کتاب''المفاهیم'' کے اُردور جمه میں فیصله ہفت



د عرفهرست ۱۹۶۶







مسکلہ اور المہند والے ہی مسائل کوعلمی دلائل کے ساتھ خوب واضح کیا گیاہے، جس کوعرب وعجم میں فریقین کے جیدعلائے کرام نے خوب سراہاہے۔'' اورمولاناعزیز الرحمٰن صاحب خطیب جامع مسجد صدیق اکبر، چوہڑ (راولپنڈی) نے بھی اپنی تقریظ میں لکھاہے:

''ہم نے فضیلۃ العلامۃ الجلیل السید محمد بن العلوی المائکی الحسنی المحکی دامت برکا ہم کی کتاب ''مفاهیم یجب ان تصحح''کا مطالعہ کیا، ہم نے اس کو ماشاء اللہ الیی تحقیقی کتاب پایا جس میں انہوں نے مختلف انواع کے فوائد کوعلاء کے وقار اور حکماء کے انداز کا الترام کرتے ہوئے عمدہ انداز میں جع کیا ہے۔ فیجنزاہ اللہ خیراً الترام کرتے ہوئے عمدہ انداز میں جع کیا ہے۔ فیجنزاہ اللہ خیراً اکتنبواً الورہم نے دیکھا کہ جو پچھاس میں ہے وہ ممل طور پر متقد مین ومتاخرین جمہوراہل سنت والجماعت کا مذہب ہے ۔۔۔۔۔انے''(ص:۲۱) مولود میں حاضر ہونے وغیرہ کے پیش کئے ہیں، ان کے ردّ میں اکا برعلائے دیو بند کتا ہیں مولود میں حاضر ہونے وغیرہ کے پیش کئے ہیں، ان کے ردّ میں اکا برعلائے دیو بند کتا ہیں شائع کر چکے ہیں، تو کیا مولان عزیز الرحمٰن صاحب کے نزد میک بیا کا برعلائے دیو بند، جمہور اہل سنت والجماعت میں شامل نہیں ہیں۔

ان کے ساتھ بغض کو اہلِ بدعت کی نشانی قرار دیا ہے، ان کے نزدیک مولا نا احمد رضاخان ان کے ساتھ بغض کو اہلِ بدعت کی نشانی قرار دیا ہے، ان کے نزدیک مولا نا احمد رضاخان صاحب معیارِ تق ہیں اور مولا نا احمد رضاصا حب اکا بردیو بندگی تکفیر کرتے ہیں۔ قول فیصل

ہم دیوبندی، بریلوی تنازع بڑھانانہیں چاہتے، کیکن جب کوئی مسکلہ درپیش آئے گا تو اس کوہم اکا برعلمائے دیوبند کی تحقیق کے مطابق حل کریں گے۔ہم ان حضراتِ اکا برعلمائے دیوبند کو، حضرات خاندان ولی اللّٰہی کے بعد مذہباً اہلِ سنت والجماعت کا



110

د فهرست ۱۹۰۶





ترجمان اور وارث تسليم كرتے ہيں۔ اب آپ حضرات دو كشتيوں ميں پاؤں ندائكا كيں، حق واضح ہے، ہم آپ حضرات كواس وقت تك سابق ديو بندى قرار ديتے رہيں گے جب تك كه آپ مولا نامكى مالكى موصوف كى كتاب "المفاہيم" اور "حول الاحتفال بالموللد النبوى الشويف" سے صاف طور پر براءت كا اعلان نہيں كرتے، و ما علينا الا البلاغ! خادم المل سنت مظهر حسين غفرلة خادم المل سنت مظهر حسين غفرلة كادم المل سنت مظهر حسين غفرلة كادم المل سنت مظهر حسين غفرلة

٢:....فضيلة الشيخ ملك عبدالحفيظ مكى كاخط:

· مخدوم مكرم ومحتر م حضرت مولا نامحد يوسف لدهيا نوى ، در قسكه الله و ايانا

محبته ورضوانه، آمين!

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد!

پچھدنوں قبل لندن پہنچا تھا، وہاں پچھددوستوں نے رسالہ ''بینات' محرم الحرام اسام کادکھایا، جس میں آل مخدوم کامضمون بعنوان '' پچھ اصلاح مفاہیم کے بارے میں'' دیکھا پڑھا، اس کتاب اور اس کے مصنف سے متعلق کافی پچھ معلومات چونکہ اس سیاہ کار کے ذہن میں ہیں، آ نجناب کامضمون چونکہ گئی جگہ ایسا رُخ اختیار کر گیا ہے جونہیں ہونا چاہئے تھا (اس سیاہ کار کے خیال میں)، اور وجہ اس کی بظا ہر شیح معلومات کی عدم دستیابی ہے۔ اس لئے خیرخواہی کے طور پر بیسوچا کہ آل مخدوم کی وسیع النظری اور وسعت صدری و کر بیانہ اخلاق سے فائدہ اُٹھاتے ہوئے ضرور یہ چیزیں خدمت عالی میں عرض کردوں، ویسے بیسیاہ کار بھی ہمیشہ یہی کوشش کرتا رہا ہے کہ جھگڑوں میں نہ پڑے اور جوآپ نے اس بارے میں پورا پورا اس کا مؤید ہے۔ مگر بارے میں پورا پورا اس کا مؤید ہے۔ مگر بارے میں پورا پورا اس کا مؤید ہے۔ مگر بیاں چونکہ مشکل یہ پڑگئی کہ بظا ہر یہ معلومات شاید کی اور ذریعہ سے آل مخدوم تک نہ بینی سے ہی سہی چند ملاحظات نمبروار عرض کروں گا۔ ستیں اس لئے جلدی میں بے تربیبی سے ہی سہی چند ملاحظات نمبروار عرض کروں گا۔ ستیں اس لئے جلدی میں بے تربیبی سے ہی سہی چند ملاحظات نمبروار عرض کروں گا۔ ستیں اس لئے جلدی میں بے تربیبی سے ہی سہی چند ملاحظات نمبروار عرض کروں گا۔ ستیں بار کیوں گا۔ کرلیں گے۔









ا:.....آں مخدوم نے کئی جگہ پہلے دُوسرے اور تیسرے خط میں بیا ظہار فر مایا ہے کہ (جن حضرات نے اس پرتقریظات ثبت فرمائی ہیں،اس نا کارہ کا احساس ہے کہ انہوں نے بے پڑھے مؤلف کے ساتھ حسن طن کی وجہ سے لکھ دی ہیں .....الخ) حالانکہ بیہ بات واقعہ کے بالکل خلاف ہے، چونکہ حضرت مولا نا عاشق الہی صاحب مدظلہ العالی کے بارے میں بھی اس سیاہ کارکو بیا ندازہ ہوا تھا کہان کو بھی بعض لوگوں نے اس کے خلاف مختلف انداز سے اُبھارا اور یہی تأثر دیا تو انہوں نے حضرت مولا نا عزیز الرحمٰن صاحب مد ظلهٔ کے خلاف با قاعدہ بعض حضرات کو خط لکھا، جس کا اس سیاہ کا رکو بہت افسوس ہوا۔ مگر حضرت مولا نا عاشق الہی صاحب کواس سیاہ کار نے معذور جانا کہ انہیں صحیح معلومات نہیں تھیں اورلوگوں نے غلط انداز سے بھڑ کا یا ،الہذا حضرت کی خدمت میں اس سیاہ کا رنے اس بارے میں مفصل عریضہ تحریر کیا، جس کی ایک فوٹو اسٹیٹ اس عریضے کے ساتھ ارسال ہے، آں مخدوم سے گزارش ہے کہاس عریضے کو ضرورا ہتمام سے پڑھ لیں، تا کہ تقریظات کے بارے میں حقیقت ِ حال واضح ہوجائے۔

۲:.... پہلے خط میں جوآنجناب نے اخیر میں کھاہے کہ (اگر کسی نے پڑھا ہے تو اس کوٹھیک طرح سمجھانہیں، نہ ہمارے اکابر کے مسلک کوٹیج طور پرہضم کیا ہے بلکہ اس نا کارہ کو یہاں تک'' حسن ظن'' ہے کہ بہت سے دُوسرے حضرات نے کتاب کے نام کا مفهوم بھی نہیں سمجھا ہوگا.....الخ) بیسب کچھ آں مخدوم نے لکھ دیا۔ یاللعجب - حالا نکہ آپ <mark>جانتے ہیں کہ مقرظین میں حضرت مولا نامحہ ما لک کا ندھلوی، حضرت مولا ناسید حامد میاں،</mark> حضرت مولا نامفتی محمد رفیع عثانی صاحب، حضرت مولا نامفتی محمد تقی عثانی صاحب، اور حضرت مولا نا ڈاکٹرعبدالرزاق اسکندر مظلہم العالی جیسے حضرات ہیں۔ بیسیاہ کاراس پر کیا تھرے کرے...؟ بہرحال آنجناب جو کہ مجسمہ تواضع ہیں، طبیعت مبارکہ کے لحاظ سے ایسے جملے ایسے حضرات کے بارے میں باعث ِحیرت وتعجب ہیں،اس لئے پیشبہ پڑتا ہے کہ سی نے آنجناب کو بھی اس بارے میں گر مانہ دیا ہو، ورنہایسے کیوں لکھا جاتا؟ واللّٰہ اعلم! لندن میں ایک صاحب علم و تحقیق نے آل مخدوم کامضمون پڑھ کر از خود اس سیاہ کار سے فر مایا



د عن فهرست «» به







مسکراتے ہوئے (ایبالگتاہے کہ کسی نے حضرت مولا نالدھیانوی کو بھڑ کا یا اوران سے بیہ مضمون لكھوايا ہے) والله اعلم!

 ۳:.....آل مخدوم نے دُوسرے خط کے دُوسرے صفحہ یر''اکابر کا مسلک و مشرب'' کا ذکر بھی فرمایا ہے،اس رسالے کا تازہ ایڈیشن بھی پیسیاہ کاربھجوار ہاہے،جس میں اس نابکار کامفصل مقدمہ بھی ہے، اور وہ اسی غرض سے ارسال ہے کہ جیسے حضرت مولا نا ع<mark>اشق ال</mark>ہی صاحب کی خدمت میں بھی عرض کیا ہے،اسی طرح آں مخدوم کی خدمت میں بھی عرض ہے کہ اسے بغور واہتمام سے ملاحظہ فرمایا جائے اور مقدمہ یا اصل رسالہ میں جو اصلاحات آپ تجویز فرماویں گے، إن شاء الله ان يرغمل كيا جائے گا، بشرطيكه مقصودِ رساله کے خلاف نہ ہو۔ یہ بات حضرت مولا ناعزیز الرحمٰن صاحب سے بھی طے ہو چکی ہے، وہ بھی بالکل تیار ہیں کہ جواصلاح وردّ و بدل فرماویں گے اِن شاءاللّٰد کر دیا جائے گا ، بشرطیکہ رسالہ کا مقصد فوت نہ ہو، اس ہے متعلق اصلاحات کے بارے میں چاہے اس سیاہ کار کومطلع فرمادیا جائے اور چاہے حضرت مولا ناعزیز الرحمٰن صاحب کوراولینڈی۔

 ۲: ..... آل مخدوم نے دُوسرے اور تیسرے خط میں حضرت صوفی محمد اقبال صاحب کے بارے میں تحریر فر مایا ہے کہ وہ سیدعلوی مالکی سے بیعت ہو گئے ہیں، تو اس بارے میں عرض ہے کہ اس سیاہ کار کے علم کے مطابق تو سید محمد علوی مالکی کسی کو بیعت ہی نہیں كرتے۔اس سياہ كارنے ايك دفعہ صراحناً ان سے يو چھاتھا توانہوں نے فر مايا تھا كه: ميں سی کو بیعت نہیں کرتا، البتہ بیتی ہے کہ انہوں نے حضرت صوفی صاحب کوسلسلہ شاذلیہ میں اجازت وخلافت دی ہے، اور بیآ نجناب کے علم میں ہوگا کہ حضرت صوفی صاحب کو کئ مشائخ نے حضرت کے بعدا جازت مرحمت فرمائی،اس سیاہ کار کے علم کے مطابق ان میں حضرت مولا نامحممیان،حضرت مولا نافقیرمحمداورایک نقشبندی بزرگ جو که غالباً دْیره غازی خان میں تھے، اس طرح ایک اور جگہ سے بھی غالباً ہوئی ہے، اور تصوف کے لحاظ سے اس میں بظاہر کوئی حرج بھی نہیں، جبیہا کہ خود آل مخدوم کو حضرت اقدس ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس سرهٔ نے اجازت مرحمت فر مائی ،اسی طرح اور حضرات کو کی اور حضرات نے۔











۵:.....حضرت مولا ناعزیز الرحمٰن صاحب کے ایک مرید نے آل مخدوم کو جو خط لکھا، اس میں انہوں نے نوٹ دیا کہ:'' پی<sup>حضرات تبلی</sup>غی جماعت کےخلاف بھی ذہن بناتے ہیں،اس سے مجھے بخت نکلیف ہوتی ہے''اوراس کومن وعن آں مخدوم نے مان کرید بھی بے چارے سیّد محمدعلوی ماکئی کے کھاتے میں ڈال دیا، حالانکہ اس سیاہ کار کے بقینی علم <u>کے مطابق سیّد محم علوی مالکی تبلیغی کام اور تبلیغی اکابرین سے قلبی تعلق رکھتے ہیں، اور خود وہ</u> سعودی حضرات مکه مکرمه، جده و مدینهٔ منوره والے جو پختگی سے بلیغی کام میں لگے ہوئے ہیں، وہ ہمیشہان کی مجلس میں یا ہندی واہتمام ہےآتے ہیں، بلکہ سیّد محدعلوی صاحب کے ہاں سبقاً سبقاً اور درساً درساً ' حياة الصحابة ' يرهائي جاتى ہے ، جسے سيّد صاحب طلبه كوخود يره اتے ہيں۔ بہرحال حضرت مولا ناعز بیزالرحمٰن صاحب مظلہم العالی کے متعلق بیرالزام کہوہ تبلیغ کے خلاف ذہن بناتے ہیں،اس سیاہ کار کے خیال میں غلط فہمی پرمبنی ہے۔ چونکہ رائے ونڈ والوں نے حضرت شیخ قدس سرۂ کےانقال کےفوراً بعد تبلیغی نصاب سے'' فضائل درودشریف" کونکال دیا تھا،اور جب ان کا محاسبہ کیا گیا توان میں سے ایک صاحب نے غلط بیانیوں سے پُرایک خطاکھا،جس کے جواب میںان کی غلط بیانیاں واضح کی گئیںاور پیہ کہ بیکا مبلغی اُصول کے بھی خلاف ہے ....الخ ۔ چونکہ ایسے عناصر کی مخالفت ہوگی ہوگی اس لئے اس مرید نے بیٹمجھ لیا کہ نعوذ باللہ حضرت مولا ناعزیز الرحمٰن صاحب مدخلہ نے نفس تبلیغی کام کی مخالفت کی ہے۔ حالانکہ بیسیاہ کارجانتا ہے کہ حضرت مولا ناکے کتنے ہی مریدین اگر کہا جائے کہان کے سینکڑوں بلکہ ہزاروں مریدین تبلیغی جماعت میں اہتمام سے لگے <u>ہوئے ہیں اور حضرت مولا نا خودان کا تعارف کی باراس سیاہ کارے کروا چکے ہیں، کی ان</u> میں سےاینے اپنے محلوں اور علاقوں کے امیر و ذمہ دار ہیں۔ بیسیاہ کاربیسب چیزیں خود د کھے چکا ہےتو کیسے یقین کرلیا جائے اس الزام کا؟ ہاں!البتہ وہ بات برحق ہے کہ بعض ایسے







افرادوعنا صر کی ضرور مخالفت کرتے ہول گے اور کی ہوگی جنہوں نے فضائل درودشریف نکالا

یا اور کوئی بے اُصولی کی ہو، اور اس طرح کی تنقید واَفراد کی مخالفت، جماعت کی مخالفت تو

نهیں ہوتی،و حاشا ان یکون ذالک! اورحضرت مولا ناعزیز الرحمٰن صاحب تو حضرت شیخ





قدس سرۂ کے عاشقِ صادق ہیں،ان سے کیسے الیی توقع کی جاسکتی ہے؟ نعوذ باللہ!

۲: ...... آخری اور اہم بات یہ کہ آنجناب نے حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب مد ظلہ کے'' حق چاریا'' میں مضمون کی وجہ سے یہ طے کرلیا کہ''سیّد محم علوی مالکی دراصل بریلوی عقیدہ کے حامل اور فاضل بریلوی جناب مولانا احمد رضا خان مرحوم کے بیک واسط خلیفہ ہیں''اھ۔

اس بارے میں بیسیاہ کاراپنی معلومات آں مخدوم کی خدمت میں بھی اور آپ کے توسط سے حضرت قاضی صاحب کی خدمت میں بھی پیش کرنا چاہتا ہے جو مندرجہ ذیل ہیں (پھراس کے بعد اِن شاءاللہ حضرت قاضی صاحب کے پیش کردہ حوالہ جات و دلائل پر بھی کچھ عرض کروں گا):

عرض ہے کہ سیّد محمد علوی مالکی جن کی پیدائش غالبًا ١٣٦٣ ه یا ١٣٦٥ اھ کی ہے، مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے،سا دات حشی خاندان ہے، دسیوں پشتوں سے ان کے ہاں علم کا سلسلہ چلا آر ہا ہے، علمی لحاظ سے نہایت وجیہ خاندان ہے، ان کے والدسیدعلوی بن عباس مالکی مرحوم کے ہمارے تمام اکابر سے تعلقات تھے، اور ہمارے اکابر کے بہت زیادہ مداح تھے۔ بچین سے بیسیاہ کارخود دیکیر ہاہے کہ مدرسہ صولتیہ میں ان کا ہمیشہ آنا جانار ہتا تھا، ہمارے آقا حضرت شیخ قدس سرہ کی خدمت میں جب تک حیات رہے ہمیشہ بہت ہی محبت و تعلق سے آتے رہے، طرفین سے عجیب مودت و محبت کا معاملہ ہوتا، مرحوم سید علوی <mark>صاحب کی طرف سے بہت ہی زیا</mark>دہ حضرت کا اکرام ہوتا، بالکل حضرت کے شایانِ شان۔ اسی طرح حضرت مولا ناخیر محمر صاحب بہاولیوری مکی کے ہاں بھی ان سیّدعلوی مالکی صاحب کی ہمیشہ آمدورفت رہتی تھی،حضرت مولا ناسعید احمد خان صاحب کا ان کے ہاں ہمیشہ جانا اوران کا بہت اہتمام سے ان کے ہاں آنا۔ ایک دفعہ بیسیہ کاربھی حضرت مولانا کے ساتھ سیدصاحب مرحوم کے ہاں تھا تو سیدصاحب نے حضرت مولانا سعیدصاحب کے بہت محبت سے ہاتھ پکڑے اورسب لوگوں کو (حاضرین کو) مخاطب کر کے فرمایا: ''اشھدو اانسی احب هذا الوجل!" كنَّ بارجوش وجذبه مين يه جمله د هرائے ـاسى طرح جوبھى اينے اكابر







ہندو یاک سے مکہ مکر مہ جاتے سب ہی سے تعلق ومحبت کا معاملہ فر ماتے ،اسی وجہ سے جب ان کے بیٹے یہ سید محمد علوی مالکی مصنف' مفاہیم' تعلیم سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے ان کو دارالعلوم دیو بند تنجیل تعلیم کے لئے بھیجااور جیسا کہ سیّد محمد علوی صاحب نے اس سیاہ کارکو خود سنایا که وه چهه ماه تک دارالعلوم دیوبند میں مقیم حضرت مولا نا معراج الحن صاحب رحمة الله عليه كي مهماني وتكراني ميں رہے اور سب اساتذہ خصوصاً حضرت مولانا سيّد فخر الدين صاحب اورحضرت مولانا فخرالحن وغيره سے استفاده كيا، مگر و ہاں طبيعت سخت خراب ہوگئی جس کی وجہ سے رہنامشکل ہو گیاا ورمجبوراً حسرت سے رخصت لے کریا کتان سے ہوتے ہوئے واپس مکہ مکر مد چلے گئے اور پھر جامعدالا زہر سے پی ایج ڈی کیا۔

خودان سیّد محرعلوی مالکی کا حال بہ ہے کہ بہت محبت سے اپنے دارالعلوم دیو بند کے قیام کے قصے سناتے ہیں، بلکہ جب رابطہ کی طرف سے ندوۃ العلماء کے بچاس سالہ جشن میں گئے تواس کے بعد خاص طور سے حضرت مولا ناسیّداسعد مدنی کے ہمراہ دارالعلوم دیو بنداورمظاہرالعلوم وہاں کےا کابر سے ملنے واستفادہ کرنے کے لئے گئے۔

حضرت مفتی شفیع صاحب اور حضرت بنوری قدس سرهٔ سے بہت زیادہ تعلق تھااور ہے، ہمیشہان کے تذکرے کرتے ہیں۔حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندرصاحب نے ا پنی تقریظ میں اس تعلق کا حوالہ بھی دیا ہے، جب حضرت بنور کی ختم نبوت کی تحریک سے قبل حرمین شریفین آئے تواس وفت اس سیاہ کارنے خود دیکھا کہ مدینہ منورہ میں کئی روز تک لگا تار سیّد محمد علوی مالکی بڑے اہتمام سے حضرت بنوری قدس سرۂ کے ساتھ ساتھ دہتے تھے۔

اسی طرح جتنے بھی ا کابرعلائے دیو بند ہند و پاک سے حرمین میں آتے ،سیّد محمہ علوی کامعمول ہے کہان کی خدمت میں حاضری دیتے ہیں۔ رہا ہمارے حضرت پینے کے ساتھ ان کا تعلق، تو وہ بیان سے باہرہے، ہمیشہ اپنے والدصاحب کے انتقال کے بعد سے حضرت شیخ کواینے والد کی جگہ جانا، بلکہ 'ابی' کہہ کے ہی مخاطب کرتے ، جب بھی حضرت کی خدمت میں آتے (اور اکثر آتے ہی رہتے تھے) ہمیشہ پہلے حضرت شیخ کے دست مبارک کو بوسہ دیتے ، پھر بھی کندھے کو بوسہ دیتے ، پھر ماتھے پر بوسہ دیتے ، پھر بھی گھٹنوں کو











اور بھی یا وَل کوبھی بوسے دے دیتے ،اور حضرت اس پر محبت وشفقت سے ان کو لپٹا لیتے ، حضرت شیخ ان سے بہت بے تکلف رہتے اور مزاح بھی فرماتے، بالکل جیسے اپنے خواص <u> کے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں۔حضرت ش</u>خ قدس سرۂ کے تقریباً تمامی خدام اس بات کو جانتے ہیں کہ حضرت نے ہمیشہ سید محم علوی مالکی کے ساتھ باپ کی طرح معاملہ فر مایا اور انہوں نے بیٹے کی طرح۔حضرت ہی کی نسبت سے انہیں اس سیاہ کار اور دیگر حضرات کے خدام و متعلقین سے نہایت زیادہ اُنس ومحبت ہے، ان کے اسباق میں ہمیشہ موقع بموقع اکابر علمائے حرمین وسلف صالحین کے ساتھ ساتھ ہمارے اکابر کا بھی تذکرہ آتا رہتا ہے، اسی ذیل میں ایک واقعہ سنا تا جاؤں کہ کئی سال قبل مولا ناسیدعبرالقادر آ زادصا حب نے مجھ سے فرمایا کہ: سیر محمد علوی مالکی صاحب سے وقت لے لیں ، ہم نے ملا قات کرنی ہے اور چونکہ وقت تھوڑا ہے اس لئے مختصر ملاقات ہوگی۔ میں نے وقت لے لیامغرب سے عشاء تک، بیہ حضرات لیعنی مولانا آزاد صاحب اور ان کے ساتھی مولانا حنیف جالندھری، مولانا عبدالقوی ملتان اورمولا نا ضیاء القاسمی عین مغرب کے قریب آئے ، حیائے کے بعد مولا نا ضیاءالقاسمی صاحب نے فر مایا کہ: آزاد صاحب فر مارہے ہیں کہ سیّر محمد علوی سے ملنے جانا ہے، اور میرا دل تو نہیں چاہ رہا چونکہ سنا ہے کہ وہ ہریلوی ہے اس کے ہاں مولود ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ: ہریلوی دیو بندی جھٹرا ہندویا ک کا ہے! ایک بات یا درکھیں کہ عرب نہ کوئی یکا دیو بندی ہوتا ہے نہ ہریلوی ،البنۃ اگرآپ مولود شریف کی مجلس ان کے ہاں ہونے کی وجہ <mark>ہے انہیں بریلوی کہتے ہیں یا</mark> جس نے آپ کو بتایا ہے تو یہ بڑی مشکل پڑ جائے گی کیونکہ <mark>مولود تو عربوں میں عام ہے۔ ش</mark>خ عبدالفتاح ابوغدہ بھی ان میں شریک ہوتے ہیں، شخ محم*د* علی صابونی جن کی کتابیں مختصرتفسیر وغیرہ دارالعلوم دیو ہندمیں پڑھائی جاتی ہیں ،ان کے ہاں بھی مولود ہوتا ہے،اور ثیخ زینی دحلان و ثیخ سید برزنجی جن کی اسانیدِ حدیث ہمارے ا کابر رحمہم اللہ نے لی ہیں،ان کے ہاں بھی ہوتا تھا اور خودسیدالطا کفہ مکہ مکرمہ میں شرکت فرماتے تھے اور خود حضرت امام ربانی گنگوہی قدس سرہ کو مکه مکرمہ کے مولود پر إشكال نہيں تھا، ہندوستان میں وہاں کے حالات کی وجہ ہے منع فرمایا تھا....الخ۔اس طرح کی بات کی اور



دِهِ فَهِرِست «» إِ







بیصاف کهددیا که دیکھئے! بہرحال سیدمحم علوی مالکی میری معلومات یقینیه کے مطابق بریلوی تو قطعاً نهیں ہیں،البتہ کٹر دیو بندی بھی نہیں ہیں،البتہ انہیں ہمارے حضراتِ ا کابر واصاغر سےخوب تعلق ہے، اگر شرحِ صدر سے جانا جاہیں تو بسم اللہ، ورنہ میں فون کر کے معذرت كرليتا مول كه بيحضرات نہيں آرہے۔انہوں نے آخر طے كيا كنہيں، چلتے ہيں، چلنے ميں كياحرج ہے؟ لهذا كئے، وہاں پہنچ مغرب كوتقريباً آدھا گھنٹہ ہو چكاتھا، سير محمد علوى صاحب ہمارے دریسے پہنچنے کی وجہ سے طلبہ کو درس دے رہے تھے، غالبًا حدیث شریف ہی کا درس تھا،ہمیں دیکھتے ہی انہوں نے اعلان کر دیا کہ سبق ختم، چونکہ مہمان حضرات آ گئے ہیں،طلبہ نے جو کہ تیں جالیس غالبًا ہوں گے، تیا ئیاں اُٹھانی شروع کر دیں۔

اور ہم لوگوں نے آگے بڑھ کر باری باری مصافحہ شروع کیا سب سے پہلے سید عبدالقادرآ زادصاحب كاتعارف موا، پرمولانامحد حنيف جالندهري كا، جس پر خيرالمدارس كا بھی تذکرہ آیااور ساتھ حضرت مولانا خیر محمد صاحب اور حضرت اقدس تھانوی کا بھی، پھراخیر میں مولا نا ضیاء القاسمی صاحب نے مصافحہ کیا ، جب اس سیاہ کارنے ان کا نام بتایا تو سیّر صاحب فرمایا: "القاسمي نسبة الي من؟" توعرض كيا كياكه: "الي قاسم العلوم مدرسة في ملتان" توسيّرصا حب فرمايا: "والمدرسة نسبة الى الشيخ محمد قاسم النانوتوى اليس هكذا؟" توجم نے كهاكه:"نعم!"تو حجث سيّدصاحب نے اپنے ايك شاكر دكوجوتيا في أشار باتها يوجها: "تذكر الشيخ محمد قاسم النانو توى اين ذكرناه اليوم في الدرس؟" توطالب علم نه تياني وُوسر كوپير اكركها كه: "نعم...." اور پھر تفصیل بتائی کہ فلاں مسئلہ چیٹرانھا تو آپ نے حضرت مولا نامحہ قاسم نا نوتو کُ کی رائے <mark>بتائی تھی اوراس پراعتر</mark>اض اور پھراس اعتراض کا جواب به یہ ساری بات ہورہی تھی اورسیّد صاحب نے مولانا قاسمی کا ہاتھ محبت سے بکڑا ہوا تھا چھوڑ انہیں،سیدصاحب نے یو چھا طالب علم سے کداور کن علماء ومشائخ ہند کا ہم نے اس بحث میں تذکرہ کیا؟ تو انہوں نے حضرت انورشاه صاحبُ اورحضرت بنوريٌ كابھي نام ليا تواس پر پھڑک كرمولا ناضياءالقاسمي نے اپنے انداز میں ہاتھ لہرا کرفر مایا:''واہ قاسم نانوتو گُ! تیرے ڈیکے مکے تے مدینے!''



د عن فهرست «» به







سیّدصاحب نے قاسمی صاحب کا جوش دیکھا تو مجھ سے بوچھا کہ کیا کہا انہوں نے؟ تو میں نے ٹالا کہ' انہوں نے خوشی کا اظہار کیا ہے!'' تو سیّدصاحب اُڑ گئے کہ انہیں ان کے جوش والے جملے کا لفظی ترجمہ کر کے بتا ئیں، تو اس سیاہ کار نے اس کا حرفاً حرفاً ترجمہ کردیا، تو اس پرسیّدصاحب شجیدہ ہو گئے اور جوش میں فرمایا کہ:''نسعہ! کیف لا ھو الاحام الکبیر المجاھد العظیم الذی جمع بین العلم والعمل والجھاد والرد علی النصادی والهندوس ….. الخن،''بہت کچھقر بیاً دوچارمنٹ حضرت نا نوتوی قدس سرؤ کی ہی سیرتِ مبارکہ، ان کے کارنا مے، ان کے علوم ومعارف کوہی بیان کرتے رہے، جس کا ردیم سیہوا کہ جب مجلس برخاست ہوئی تو مولا ناضیاء القاسی مصر ہوئے کہ سیّدصاحب انہیں کوئی ہدید یں اور انہوں نے اپنے سبزردا جو کندھوں پرتھا (غالبًا) وہی ان کوپیش فرمادیا۔

کوئی ہدید یں اور انہوں نے اپنے سبزردا جو کندھوں پرتھا (غالبًا) وہی ان کوپیش فرمادیا۔

ہرحال بدایک واقعہ ہے جس کے گواہ سب کے سب زندہ سلامت ہیں، ان

سے حقیق کی جاسکتی ہے۔

البتہ یہ بات ضرور ہے کہ چونکہ اس وقت سعودی عرب وقیجی مما لک میں جوایک فکری وعقائدی معرکہ برپا ہے، اس میں اگر سافی حضرات کے بڑے شخ بن باز ہیں تو اہلِ حق وجمہور اہلِ سنت کے بڑے سیّد محم علوی ما لکی ہی لوگوں کی نظروں میں شار ہوتے ہیں، اس وجہ وجمہور اہلِ سنت کے بڑے سیّد محم علوی ما لکی کو بریلوی خابت کردیں، سے بریلوی حضرات کی بہ پوری کوشش ہے کہ وہ سیّد محم علوی ما لکی کو بریلوی خابت کردیں، اس لئے بعض جگہ غلط بیانیاں بھی ہورہی ہیں اور کہیں مبالغہ بھی (جیسے کہ اخیر میں بہساہ کارگی تین خود سیّد محمد علوی ما لکی صاحب اپنے آپ کوس خابت کرے مال بین، خود اس سیاہ کارگی تینی وحتی معلومات کے مطابق وہ اکا بر دیو بند کی لیڑے میں ڈولے ہیں، خود اس تقاریظ کے مسئلے میں دیکھتے کہ انہوں نے صرف علمائے دیو بند ہی کی تقاریظ کی ہیں، نواس سے فائدہ نہ اُٹھا سکتے، چونکہ انہوں نے عرب نحری ملکوں کے ایک مشہور ہیں، تو اس سے فائدہ نہ اُٹھا سکتے، چونکہ انہوں نے عرب نحری ملکوں کے ایسے علماء کی تقاریظ کی ہیں جو کہ بریلویوں ہی کی طرح ان حضرات نجدی سلفی علماء کے کیڑ مخالف سمجھے جاتے ہیں۔









بلکہ اسی سیاہ کارکی قطعی رائے ہے کہ انہوں نے قصداً وعمداً ایسا کیا ہے تا کہ عملاً وہ ا کا برعلمائے اہل سنت و جماعت ( دیو بند ) ہی کے بلڑے میں بڑیں ،اس کی تائید میں عرض کروں کہ حضرت مولا ناعزیز الرحمٰن صاحب کی تقریظ میں جو بدالفاظ لکھے ہوئے ہیں:

> "فقد رأينا دائمًا شيخنا الامام القطب محمد زكريا الكانده لوى المدنى قدس الله سرة يحبه حبًّا شديدًا ويعتبره كأحد ابنائه وهو ايضًا من اعظم المحبين لشيخنا في حياته وبعد مماته كما انه عظيم المحبة والتقدير لمشايخه ومشايخنا الذين استفاد من علومهم وفاضت عليه بركاتهم كامام العصر المحدث الجليل السيد محمد يوسف البنوري الحسيني، والامام المحدث الكبير السيد فخرالدين المراد آبادي شيخ الحديث بدار العلوم ديوبند، والامام المفتى محمد شفيع الديوبندى المفتى الاعظم لباكستان، والامام الداعية المحدث الشيخ محمد يوسف الكاندهلوى وامثالهم قدس الله سرهم، والارواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف."

توجب یہ جملے سید صاحب نے تقریظ میں پڑھے تو ہمارے سامنے تقریظ والے ورق كومحبة وعقيدت سے اپنے سرير كھا اور بيالفاظ فرمائ: "نسعم! عسلسي السوأس والسعين!" توبتائي ايسے كوئى بريلوى كرسكتا ہے؟ ہاں! پيضرور ہے كہ چونكه يدديو بندى بریلوی جھگڑا ہندویاک کا ہے،انہیںان زیاد تیوں کی خبرنہیں جو ہریلوی حضرات نے ا کابرِ دیو بند کے ساتھ کی ہیں،اس لئے علائے عرب کے دل میں بریلویوں کے بارے میں وہ حساسیت (الرجک) بھی نہیں جو عام طور پر دیو بندیوں میں ہوتی ہے،اور بیا یک طبعی امر ہے اس لئے جب کوئی بریلوی عالم ان کے ہاں جاتا ہے تو وہ حضرات نقاء قلب سے اس











سے ملتے ہیں اور اگروہ عقیدت و محبت کا اظہار بھی کرے اور ان کے فکری وعقا کدی مخافین کے ساتھ اپنی بدعقیدگی اور دشمنی کا کھل کر اظہار بھی کرے تو وہ ان سے کھل جاتے ہیں۔ ہر علاقے کے کچھ معروضی حالات ہوتے ہیں، جن کے اثر ات لازمی ہوتے ہیں، عرب علاقوں خصوصاً سعودیہ اور خلیجی علاقوں میں ومصروشام میں تین مسائل میں اختلافات چوٹی پر ہیں:

ا:.....سلفیت اوراس کےمقابل اشعریت وماتریدیت۔

٢:..... تقليد وعدم تقليد-

m:.....تصوف کی حقانیت اورا نکارِتصوف به

خود ہمارا حال بیہ ہے کہ جب کوئی شخص اس سیاہ کار کے پاس مصروشام وعرب کا آتا ہے تو حکمت عملی سے ان متنوں چیزوں کے بارے میں تحقیق کرتا ہوں کہ وہ ہماراموافق ہے یا مخالف؟ تو جب کوئی ان تینوں اُمور میں ہمارے اکابر کے موافق ہوتا ہے تو اگر ایسا شخص اجازتِ حدیث وغیرہ مانگتا ہے تو دے دیتا ہوں اور ایسوں سے بے تکلفی ہوجاتی ہے۔اب کوئی مصروشام وغیرہ ان ملکوں میں ان کا کوئی مقامی جھگڑ ایا اختلا فات ہوں اور ان میں سے کسی میں کوئی گمراہی ہونی بھی ممکن ہے تو بیسیاہ کارمعذور ہوگا کہ اس سے لاعلم تھا، اسی طرح وہاں کے علائے حرمین شریفین کاعموماً حال ہے، گواب بہت سی باتیں کھل کر سامنے آرہی ہیں۔سیّد محم علوی مالکی کے بارے میں پیسیاہ کاراپنی تقینی معلومات کے مطابق عرض کرتا ہے کہ وہ اپنے اکابر کے بہت ہی قریب اور انتہائی محبّ و جا ہنے والے اور ان کے علم و ہزرگی کے نہایت اعلیٰ درجے کے مداح ،اوران کے دین ومعرفت میں قربِ خداوندی میں اعلیٰ مراتب پر فائز ہونے کے مقرومعتر ف ہیں۔ دیو بندی بریلوی اختلا فات کا پچھان کوعلم ہے اور دل ہے جاہتے ہیں کہ بیاختلافات ختم ہونے جاہئیں اور ان حضرات (بریلویوں) کی طرف سے اکابر دیو بند کی تکفیر کا انہیں علم ہے، جس کی وجہ سے اس امر کی شدیداور پُرزور مذمت کرتے ہیں اوراس پر شدیدترین نکیر کرتے ہیں ،البتہ پیچاہتے ہیں دل سے کہاس وقت جبکہ عالمی کفر، اسلام ومسلمانوں کے خلاف متحد ہو چکا ہے تو دیو بندی













بربلوی اختلافات کوبھی ختم ہونا چاہئے (بیان کی خواہش ہے جس کاوہ ہمیشہ اس سیاہ کارسے اظہار کرتے رہتے ہیں)، گواس کتاب مفاہیم میں بیہ جذبہ کارفر مانہیں تھا، بلکہ بیہ کتاب توسلفی حضرات کی طرف سے جب تکفیر بازی کی گئی تواس کے ردیمیں بیکھی گئی کہ تکفیر کرنی غلط ہے۔ اب بیسیاہ کار حضرت قاضی مظہر حسین صاحب مد ظلئ کے دلائل کی طرف آتا ہے، جس سے انہوں نے سیّد محمد علوی مالکی کا بربلوی بلکہ '' کر بربلوی'' ہونا مستنبط فرمایا ہے، جس سے انہوں نے سیّد محمد علوی مالکی کا بربلوی بلکہ '' کر بربلوی'' ہونا مستنبط فرمایا ہے۔ یہاں سفر میں بیسیاہ کاراصل رسالہ'' حق چاریار'' کی طرف تو رجوع نہ کرسکا، البتہ آنجناب نے جو'' بینات'' میں ان کا پورامضمون اس امر سے متعلق نقل فرمایا ہے، اسی پر اکتفا کیا گیا ہے، اوراسی لئے'' بینات' میں کے صفحات وسطور کے حوالے ہوں گے۔ اکتفا کیا گیا ہے، اوراسی لئے'' بینات' میں حصفحات وسطور کے حوالے ہوں گے۔ وعویٰ نمبر: انسس، بینات ص: ۲۸ سطر: 19 پر ہے کہ: '' آپ خلیفہ اعلیٰ حضرت

خطیب مدینهٔ مولاناضیاءالدین قادری رحمة الله علیه کے خلیفه ہیں....اگئے'' پیتو دعویٰ ہے جناب مفتی محمد خان صاحب قادری کا، ماہنامہ''جہانِ رضا'' میں، گراس دعویٰ کی دلیل جو چند سطروں کے بعد دی گئی ہے، اسے بھی ملاحظہ فرمایئے'' بینات'' ص: ۴۸ سطر: ۲۲۲ جو بلفظہ پیہے:

''خودمولا نامالکی ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ جن لوگوں سے
میں نے سندِ حدیث حاصل کی ہے، ان میں سے ایک معمرترین بزرگ
جن کی عمرسوسال سے زائد ہے مولا ناضیاءالدین قادری ہیں .....الخ'' تو قصہ اجازت ِ طریق وخلافت کا نہیں ہے، بلکہ اجازت ِ حدیث کا ہے، اور اس سے کوئی کسی کا خلیفہ نہیں بنتا، بلکہ اجازت ِ حدیث کے لئے معتقد ہونا اور ہم مذہب اور ہم عقیدہ ہونا کچھ بھی ضروری نہیں ہے، جیسا کہ اہلِ فن سے خفی نہیں، لہذا یہ دعویٰ تو باطل ہو گیا کہ سید محمد علوی مالکی صاحب مولا ناضیاءالدین قادری مدنی کے خلیفہ ہیں۔

دوسرا دعوى:.....ملاحظه هوبينات ص: ۵۰سطر:۲۴٪

''بیعت غالبًا اپنے والد بزرگوار سے ہیں،حضور مفتی اعظم علامہ مولا نامصطفلٰ رضا نوری بریلوی قدس سرہ تیسری بار جب



جلدو



جج وزیارت کے لئے تشریف لے گئے تو وہاں بہت سے علماء ومشائخ کوخلافت واجازت سے نوازاو ہیں علامہ سید محمد علوی مالکی کو بھی تمام سلاسل کی اجازت عطافر مائی۔''

اس سیاہ کار کی رائے یہاں بھی یہی ہے کہ یا تو یہ بھی اجازتِ حدیث ہے، جس کو خلافت وطریقت پرمحمول کیا گیا ہے، پھر بیواقعہ کس زمانہ کا ہے؟ اس کی بھی پچھ خبرنہیں، اور کیا نوعیت ہوئی؟ بہر حال دعوے کی کوئی دلیل نہیں ذکر کی گئی۔

بہرحال تیسرے دعوے و دلیل کو ملاحظہ فرمایئے اور بریلویوں کی غفلت اور ہمارے حضرت قاضی صاحب مدخلۂ کی سادگی بھی ملاحظہ ہو:

تیسرا دعویٰ:..... بینات ص:۵۱ سط:۸ اور اسی طرح ص:۵۳ سط:۸ پر اور

ص: ۴٩ سطر: ۱۵ اپریدہے کہ:

"مولانا غلام مصطفیٰ مدرس شرف العلوم وُها که جُ و زیارت کے لئے تشریف لے گئے تو وہاں حضرت مولانا مفتی سعداللہ کی کے ایمایران کا وفد علامہ سعداللہ کی کے ایمایران کا وفد علامہ سید مجمد علوی مالکی سے ملاقات کی مفتی سعداللہ کی کے ایمایران کا وفد علامہ غلام مصطفیٰ نے کہا کہ: ہم اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضاخان فاضل بر ملوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، اتنا سنتے ہی علامہ مالکی سروقد اُٹھ کھڑے ہوئے اور فرداً فرداً فرداً شبی لوگوں سے مصافی ومعانقہ فرمایا اور بے حد تعظیم کی ، شربت پلایا گیا، قہوہ پیش کیا گیا، انہوں نے پوری توجہ مولانا غلام مصطفیٰ اور ان کے ہمراہیوں کی جانب فرمادی اور ایک ٹھنڈی آہ کھر کرفر مایا:

سیدعلامه احدرضاخان صاحب فاضل بریلوی کوہم ان کی تصنیفات اور تعلیقات کے ذریعہ جانتے ہیں، وہ اہلِ سنت کے علامہ تھے، ان سے محبت سنی ہونے کی علامت ہے اور ان سے بغض رکھنا







اہلِ بدعت کی نشانی ہے۔''

اسی طرح ص: ۱۵ اورض: ۴۹ پر ہے، مگر دیکھئے ص: ۵۲ پر بعینہ یہی قصہ جب ڈاکٹر مجر سعود احمر صاحب' الدولۃ المکیہ'' کے افتتا حیہ میں نقل فر ماتے ہیں تو ذرا تحقیقی انداز سے اس کا سن بھی درج فر ماتے ہیں، تو لکھتے ہیں بلفظہ بینات ص: ۵۲ سطر: ۸ ملاحظہ ہو:

''آیئے مولانا غلام مصطفیٰ مدرسہ عربیہ اشرف العلوم راجشاہی بنگلہ دلیش کی زبانی سنئے،۱۳۷۲ھ میں جج بیت اللّه شریف کے موقع پر چند رفیقوں کے ساتھ مولانا سیّد محمد علوی مالکی ( مکه معظمہ) کے دردولت پر حاضر ہوئے....الخ''

تواس سے بیٹابت ہوا کہ بیرحاضری ۱۳۷۲ھ میں ہوئی، یہاں بیشبہ نہ کیا جائے کہ ممکن ہے کہ سہو ہوگیا ہواور بیرحاضری ۱۹۷۲ عیسوی سن میں ہوئی ہو،اس لئے کہ جس سفرنامہ سے بیرحکایت نقل کی جارہی ہے وہ ۱۹۰۶ء میں چھپا ہے جیسا کہ اسی بینات ص:۵۲ سطر:اایر فدکور ہے۔

اب آیئے دیکھے ۱۳۷۱ھ میں سیّد محمولی مالکی کی عمر شریف مشکل سے آٹھ سال
کی ہوگی، اور ظاہر ہے کہ اس عمر میں مذکورہ وفدان سے ملنے ہیں آیا بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ
وفدان کے والد بزرگوارسیّدعلوی بن عباس مالکی رحمۃ اللّہ علیہ سے ملنے آیا ہوگا اور انہوں نے
حرمین شریفین کے عام علماء واشراف کے طریقہ پر جیسے ہرمہمان خصوصاً اگر علماء ہوں توان کا
بھی اکرام شربت وقہوہ سے کیا، البتہ جو عبارت نقل کی گئی وہ ' اگر ثابت ہو جائے' اور اس
میں بھی مبالغہ نہ ہوتو اسی پر محمول کی جائے گی کہ اس سے مراد انہی مذکورہ تین مسائل
میں بھی مبالغہ نہ ہوتو اسی پر محمول کی جائے گی کہ اس سے مراد انہی مذکورہ تین مسائل
کئے گئے ہوں نہ کہ بہقابل اکا بر دیو بند، چونکہ ۲ سے اسے بیتی آج سے تقریباً چوالیس سال
پہلے علمائے نجد وہا ہین سلفین اور علمائے جاز اہل سنت و جماعت کا آپس میں اختلاف بہت
زوروں پر نہایت گرم تھا۔ دیکھئے' الشہاب الثاقب' میں حضرت شخ الاسلام مدنی قدس سرۂ











کے قلم مبارک سے اس کا کچھنموندل جائے گا۔

بهرحال بیملاقات جو که سیّد محم علوی کی طرف منسوب کی گئی اور حضرت قاضی مظهر حسین صاحب مدخلہ بھی اس کے دھو کے میں آگئے اوراس کی بنا پرسید محمد علوی پر کٹر بریلویت کا الزام لگاتے ہیں اور اپنی معلومات کے مطابق "حق واضح" قرار دیتے ہیں، بیصاف صاف فابت ہوگیا کہنملاقات ہمارےان سید محم علوی سے ہوئی اور نہ ہی وہ عبارت انہوں نے کہی۔ اس کئے اس سیاہ کارکا یہ پختہ خیال ہے کہ جیسے پہلے دعویٰ میں خلافت مولا ناضیاء الدین سے قطعاً غلط ہے، وہ صرف اجازت حدیث ہے،اوریہ تیسرادعویٰ بھی قطعاً غلط ہے، اسی طرح دُوسرادعویٰ بھی یا تواجازتِ حدیث پر ہی محمول ہے اور یاوہ ان کے والدصاحب کا قصہ ہےان کانہیں،اور ہے بھی اس زمانے کا جب سارے اُمور مخفی تھےاور وہ تین اُمور جو اُو پراس سیاہ کارنے ذکر کئے ہیں کہا نہی کواصل سب سمجھتے ہیں، چونکہ سیّدعلوی کو پیتہ چلا ہوگا که بیاوگ (بریلوی) انسفالی سلفی نهیس، اشعری یا ماتریدی بین-۲: شفی کر بین-سن ... تصوف کو مانتے ہیں بلکہ قادری ہیں، تو انہوں نے ان کو بتایا کہ ہم ان کواہل سنت سمجھتے ہیں، یقین کرتے ہیں اور پیسب کچھ ہمقابل سلفی منکرینِ تصوف وتقلید کے، نہ کہ ہمقابلہ ا کابرِ دیو بند کے، چونکہ سیّدعلوی مالکی مرحوم کی زندگی بھی ساری ہمارے سامنے ہے کہ ہمارے اکابر کے ہمیشہ مداح ومعتر ف واکرام وتعظیم میں ہمیشہ مبالغہ کرنے والے رہے،خود اینے بیٹے کودارالعلوم دیو بند بھیجا، تو کیسے پی تصور کیا جاسکتا ہے کہ بیعبارت انہوں نے مقابلہ علمائے دیو بند کہی ہوگی؟

یہ پچھ معلومات ہیں جوعرض کردی گئی ہیں، آں مخدوم سے گزارش ہے کہاسے خالی الذہن ہوکر ماحول سے متأثر ہوئے بغیر پڑھیں،اورار شادِر بانی:

"يَأْيها الذين المنوا اذا جاءكم فاسق بنباٍ فتبينوا

ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين."

کو لکو ظار کھا جائے ، مزید کسی استیعیا ح کی ضرورت مجھیں توبیسیاہ کا رحاضر ہے ، البتہ جو پچھ غلط بنا پر لکھا گیا، گزارش ہے کہ احسن انداز سے اس کا تدارک ضرور فر مالیا جائے ، یہی



و مرفيرت ١٥٠





آل مخدوم سے أميد ہے۔

وزادكم الله توفيقا لمحابه وقربا لديه بفضله وكرمه، امين والسلام عليكم روحمة الله وبركاته

ع**برا**لحفي**ظ**،لندن ۱۹رجولائي۱۹۹۵ء ـ''

جِلدو-

راقم الحروف كا جواب بسم الله الرحس الرحيم العسرالله وسلام على حباده النزي الصطفى!

بخدمت عالى قدر مخدوم ومعظم جناب الشيخ المحتر ممولا ناعبدالحفيظ مكى ، حفظه الله،

السلام عليكم ورحمة اللدو بركاته!

کرامت نامہ بسلسلہ ' اِصلاحِ مفاہیم' جناب محرّم حافظ صغیراحمدزیدلطفہ' کے ذریعہ موصول ہوا تھا، اورلندن سے واپسی پراس کی نقل مولوی محمدر فیق میمن کے ہاتھ بھی موصول ہوئی، جواب لکھنے بیٹھا تو ہجوم مشاغل نے آ دبوچا، بقول صائب:

دیدن یک روئے آتشناک را صد دل کم است من بیک دل عاشق صد آتشیں رخسارہ ام

بهرحال مخضراً عرض كرتا هون:

انه: .....آنجناب نے پہلے اور دُوسرے نمبر میں حصولِ تقریظات کی تفصیل (بحوالہ خط بنام مولانا عاشق الہی مدخلۂ) درج فرمائی ہے، اسے پڑھ کر اندازہ ہوا کہ ان تقریظات کا مہیا ہونا دراصل آنجناب کی جدوجہداور وجاہت وشہامت کی کرامت ہے:

كارزلف تست مثك افشاني اما عاشقال

مصلحت راتہمتے برآ ہوئے چیں بستہ اند

قارئین کی سہولت کے لئے مناسب ہوگا کہ آنجناب کے مکتوب بنام مولا نا عاشق الٰہی مدخلاۂ کا وہ حصہ جس میں آپ نے حصولِ تقریظات کی تفصیل تحریر فرمائی ہے، یہاں نقل



د فرست ۱۹۶

www.shaheedeislam.com





كردياجائے:

''.....جس ز مانے میں بیسیاہ کارمدینه منورہ میں مقیم تھاتو عَالبًا رئيج الاول يارئيج الآخر ٨٠٨ه ه كے کسى دن سيدمجم علوى ماكمى كا لندن سےفون آیا کہ میں کچھدن کے لئے لندن آیا ہوا ہوں،حضرت مولانا یوسف متالا صاحب کے ہاں دوروز دارالعلوم بری گزار کرآیا ہوں، انہوں نے جزاہ اللہ خیراً میری بہت خاطر مدارات کی، بڑا جلسه بھی کرایا، جس میں ہزاروں کا مجمع ہوا، وغیرہ وغیرہ..... پھریہ بھی بتایا کہ میں نے اپنی کتاب "مفاهیم یجب ان تصحح" کا ا یک نسخہ بھی انہیں ہدید یا جسے بڑھ کروہ بہت خوش ہوئے اورخصوصاً جوعالم اسلام کے مختلف علمائے کرام نے تقاریظ کھی ہیں،ان کودیکھ كربهت خوش ہوئے، توميں نے كہاكہ: گويا پيا جماع ہے علائے اسلام کانجد یوں کے غلط عقائد ونظریات کے خلاف بھس پرحضرت مولا نا یوسف متالا نے بنس کر کہا: مگراس میں ایک کمی ہے! میں نے يوجها: وه كيا؟ تو انہول نے كہاكه: اس ميں علائے ابل السنّت والجماعه دیوبندی حضرات کی تقاریظ نہیں اوران کے بغیرا جماع نہیں ہوسکتا، چونکہ ایک عالم ان کے علم کالوہا مانتا ہے۔جس پر میں نے کہا کہ: بیآ پ نے پیچ کہااور میں اب فوراً اس کی کوشش کروں گا۔ پچھ اور تفصیل بھی اس ذیل کی بتائی اور پھر پیہ کہا کہ: میں ابھی تو فوراً انڈونیشیا، سنگاپور وغیرہ جارہا ہوں، غالبًا ایک ڈیڑھ ماہ بعد فلاں فلاں تاریخوں میں جاریانچ دن میرے پاس ہیں، اگرتم بھی ان تاریخوں میں فارغ ہوتو میں سنگا پورے کراچی آ جاؤں گا اور کراچی سے لا ہورا تھے چلیں گے، چونکہ مجھے تقاریظ میں زیادہ اہمیت ایک تو حضرت مولا نا محمہ ما لک کا ندھلوی کی ان کے علم کی وجہ ہے، اور









دُوسرے مولانا عبدالقادر آزاد کی ان کی سیاسی وجاہت کی بناپر۔ میں (عبدالحفیظ) نے ان سے وعدہ کرلیا کہ آپ احتیاطاً ایک ہفتہ اس تاریخ سے قبل مجھے فون کرلیں تا کہ بات کی ہونے پران شاءاللہ یا کستان پہنچ جاؤں گا۔

لہٰذا ایک ہفتہ قبل ان کا فون آگیا اور متعین تاریخ سے ایک روز قبل به سیاه کارکرا چی پنچ گیا۔معہدالخلیل میں حضرت مولا نا یجیٰ مدنی مدخلہ کے ہاں مہمان رہے، وہاں سے میں نے سید محم علوی مالکی سے کہا کہ یہاں کراچی میں ہارے تین بڑے علمی مراکز ہیں ( دارالعلوم، فاروقیه، بنوری ٹاؤن )،ان کی بھی اگر تقاریظ لے لیں تو بہتر ہوگا، تو انہوں نے اس کومناسب جانا لہذا رابطہ کیا تو پتہ چلا کہ حضرت مولا ناسليم الله خان صاحب تو و مان نهيس بين، البنة دونوں جگہ وقت طے کر کے ہم دونوں مع حضرت مولا نا کیجیٰ مدنی صاحب کے گئے، دونوں جگہ کے حضرات نے نہایت محبت وا کرام کا معاملہ فر مایا اور دونوں نے بیمناسب سمجھا کہ کتاب ہمیں دے دی جائے، جب آپ پنجاب سے واپس آویں گے تو ہم اچھی طرح مطالعہ کرے تقریظ لکھ دیں گے۔سیدصاحب اس پر راضی ہو گئے اور ہم لا ہور روانہ ہو گئے، وہاں ہم رات کو پہنچے، حضرت حافظ صغیر احمد صاحب وغیرہ حضرات لینے آئے ہوئے تھے،مطار لا ہوریرحضرت حافظ صاحب سے بیتہ چلا کہ حضرت مولا نا محمد مالک کا ندھلوی تو ا گلے دن کسی سفر پر جارہے ہیں، لہذا مطارلا ہور سے سیدھا حضرت مولا نا کا ندهلوی کے گھر ہی گئے، وہ منتظر تھے کہ انہیں خبر کر دی گئی تھی ، مل کر بہت خوش ہوئے، اور جب سید صاحب نے مقصود بتایا تو انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ ابھی تو مجھے کتاب دے دیں رات کو اِن







شاء الله مطالعه کرلوں گا اور ضبح آپ میرے ہاں ناشتہ کریں، اسی
وقت تقریظ بھی دے دوں گا۔ ضبح ہم لوگ ناشتہ کے لئے پہنچ تو
حضرت مولانا محمد مالک کا ندھلوی نے بہت ہی زیادہ اس کتاب پر
خوشی کا اظہار فر مایا، وہاں کے بعض نجد یوں کے غلو کے کچھ لطفے بھی
سنائے اور کتاب کو بہت سراہا، پھراپنے دست مبارک سے کھی ہوئی
تقریظ مرحمت فرمائی، جس کے بیالفاظ ملاحظ فرمائیں:

"وفى الحقيقة ان هذا الكتاب يحتوى على موضوع مبتكر ومضامين عالية تحتاج اليه العلماء والطلاب، وفيه من حسن ذوق المؤلف وعلو فكرته ما تحل به المغلقات في موضوعات كثيرة في اصول الدين، ولا شك ان هذا الكتاب كشف الحجاب عن نكات مستورة وبعيدة عن انظار العلماء فجزاه الله احسن الجزاء واسبغ عليه من نعمه الظاهرة وباطنة. نسأل الله تعالى ان يمتع المسلمين وخاصة اهل العلم به ويعلوه دائما في مشارق الارض ومغاربها."

ی الفاظ اپنے قلم مبارک سے شخ الحدیث علامہ جلیل حضرت مولا نامحہ مالک کا ندھلوی قدس سرۂ نے لکھے ہیں، اور خوثی ومسرت کے اس بارے میں جوآ ثاران کے چبرے مبارک پر تھے وہ بیان سے باہر ہیں، اور بہت ہی محبت وشفقت اورا کرام واعزاز کا معاملہ سیدمحم علوی صاحب سے کیا جس سے سیدصاحب بہت مجوب بھی ہوئے، پھر حضرت مولا نا عبیداللہ اور حضرت مولا نا عبداللہ اور حضرت مولا نا عبدالرحمٰن اشر فی کے ہاں دار الاجتمام میں گئے، انہوں نے بھی بہت زیادہ اعزاز و اکرام فرمایا، جامعہ اشر فیہ دکھایا اور دونوں بہت زیادہ اعزاز و اکرام فرمایا، جامعہ اشر فیہ دکھایا اور دونوں









حضرات نے حضرت کا ندھلوی کی تقریظ کی تائید وتصدیق کی۔ پھر یہاں سے مولا نا سیدعبدالقادر آزاد صاحب سے وعدہ تھا، وہاں گئے، انہوں نے جب حضرت کا ندھلوی کی تقریظ دیکھی تو بہت خوش <u>ہوئے،اس وفت مولا نا آ زادصاحب نے اپنے کچھ رفقاء وعلاء کو</u> بھی مدعو کر رکھا تھا، جن میں حضرت شاہ نفیس صاحب، مولانا عبدالغني صاحب، مولانا على اصغر صاحب اور مولانا عبدالواحد صاحب بھی تھے،مولانا آزادصاحب نے سیدصاحب کو پیشکش کی کہ جن الفاظ میں آپ جا ہیں ہم تقریظ لکھنے کے لئے تیار ہیں۔ جب ہمارے علمی پیشوا حضرت مولا نامجر مالک کا ندھلوی نے پوری رات مطالعہ کے بعداس کتاب پریتقریظ لکھ دی ہے تو پھر جو جا ہیں اس کے بارے میں ہم سے کھوالیں، مگر سید صاحب نے کہا کہ: نہیں! جس طرح آپ لوگ مناسب سمجھیں لکھ دیں، پھرسب نے مشورہ سے ایک مختصر جامع مضمون تیار کیا، جسے اسی وقت ہاتھوں ہاتھ حضرت نفیس شاہ صاحب مدخلہ العالی نے تحریر فر مادیا، جس کے بهالفاظ ملاحظه هول:

"باننى اصالة عن نفسى ونيابة عن مجلس علماء باكستان واعضائه المنتشرين بفضل الله فى كل مدينة من مدن باكستان وخارجها والذى يضم نحو عشرين الف عالم لقد اطلعنا على كتاب مفاهيم يجب ان تصحح الذى صنفه فضيلة العلامة السيد الشريف محمد بن السيد علوى مالكى المكى فو جدناه يحتوى على ما عليه اهل السنة والجماعة سلفًا وخلفًا، وقد اجاد فيه وافاد بالادلة القر آنية والحديثية ونرجوا من



و المرست ١٥٠٠





الله سبحانه وتعالى ان يجمع كلمة المسلمين على الحق المبين ونحن معه في جهاده في الدعوة الى الله ونصرة اهل الحق، اهل السنة والجماعة .... الخ. " مولانا عبدالقادرآ زادصاحب نے تقریظ پر دستخط کئے اور اُو پر مذکورہ بالا حیاروں حضرات نے اس پرتائیدوتصدیق فرمائی....۔'' نیزید بھی اندازہ ہوا کہاس ناکارہ نے تقریظات کے بارے میں جو بات محض ظن وتخیین ہے کہی تھی، وہ بڑی حد تک صحیح نکلی، چنانچہ جناب نے مولا نامحد تقی عثانی زید مجد ہ کی تقریظ کا بھی حوالہ دیا ہے، بیاس نا کارہ کی نظر سے نہیں گزری، مگراب''البلاغ'' (رئیع الاول ۱۴۱۲ھ،اگست ۱۹۹۵ء) میں شائع ہو چکی ہے،اس کی تمہید سے واضح ہے کہ یکسوئی کے ساتھ کتاب کود کیھنے کا موقع ان کونہیں ملا، بیان کی ذہانت ود قیقہ رسی تھی کہانہوں نے ایک شب کے طائزانہ مطالعہ میں بھی کتاب کے اصلاح طلب چند پہلوؤں کی نشاندہی کردی، ورندان کےلمحات ِفرصت میں اس کی گنجائش نہیں تھی، اس لئے ضروری معلوم ہوتا ہے که 'البلاغ ''۱۲۱۲ همیں شائع شده حضرت مولا نامحرتقی عثانی مدظلهٔ کی تقریظ مع ترجمه اوراس کے ملاحظات بھی یہاں نقل کر دیئے جائیں۔

وه لکھتے ہیں:

"'بسم (الله) (الرحس (الرحيم شيخ محرعلوي مالكي كي عربي كتاب"المصفاهيم يجب ان تصحح" آج کل بعض علمی حلقوں میں موضوعِ بحث بنی ہوئی ہے، بالخصوص اس کے اُردو ترجمہ کی اشاعت کے بعد یہ بحث شدت اختیار کرگئی ہے،اس بحث کے دوران بیرحوالہ بھی دیا جارہاہے کہ احقر نے اس کتاب یر کوئی تقریظ کھی تھی، اس بنا پر صورت حال کی وضاحت کے لئے درج ذیل تحریر شائع کی جارہی ہے:

اس کتاب کےمصنف شیخ محرعلوی ماکبی مکہ کرمہ کےایک



و عرض الما الم

www.shaheedeislam.com





متاز ومشہور عالم شخ سیّدعلوی مالکیؓ کے صاحبزادے ہیں، ان کے والد سے اکابر علائے دیو بند مثلاً: احقر کے والدِ ماجد حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب، حضرت مولانا بدرِ عالم صاحب اور حضرت مولانا سیّد محمد یوسف بنوری صاحب، رحمهم الله، کے تعلقات رہے ہیں، اور انہی تعلقات کی بنا پر ان کے صاحبزاد ہے محمد علوی مالکی علوم دین کی تحصیل کے لئے کچھ مدت پاکتان میں رہے، اور احقر کے والدِ ماجد اور حضرت مولانا سیّد محمد یوسف بنوری صاحب ؓ سے تلمذ اور استفاد ہے کا شرف حاصل کیا۔ اس زمانہ میں ان سے احقر کی بھی ملاقاتیں رہیں، لیکن ان کے واپس سعودی عرب جانے کے بعد مدتوں ان سے کوئی رابطہ نہ ہوا۔

اب سے چندسال پہلے کی بات ہے کہ اچا تک ان کا فون
آیا کہ میں کراچی میں ہوں، اور انڈونیٹیا سے سعودی عرب جاتے
ہوئے صرف آپ سے ایک ضروری بات کرنے کے لئے کراچی میں
ہوئے صرف آپ سے ایک ضروری بات کرنے کے لئے کراچی میں
کھہرا ہوں، اور ملاقات کرنا چاہتا ہوں، چنانچہ وہ دارالعلوم تشریف
لائے، ان کے ساتھ محترم مولانا ملک عبدالحفظ صاحب بھی تھے، اس
وفت انہوں نے ذکر کیا کہ نجد کے ملاء جن مسائل میں غیرضروری تشدد
کرتے ہیں، ان کی وضاحت کے لئے انہوں نے "مفاهیم یجب
ان تصحح" کے نام سے ایک کتاب کسی ہے، اوروہ چاہتے ہیں کہ
اس کتاب پر برادرِ معظم حضرت مولانا مفتی محمد رفیع صاحب مظہم اور
اس کتاب پر برادرِ معظم حضرت مولانا مفتی محمد رفیع صاحب مظہم اور
دن بعد ایک سفر پر جانے والا تھا۔ احقر نے عذر کیا کہ اس مختصر وقت
میں کتاب کو پڑھنا اور تقریظ لکھنا میرے لئے مشکل ہوگا، اس پر انہوں
میں کتاب کو پڑھنا اور تقریظ لکھنا میرے لئے مشکل ہوگا، اس پر انہوں
نے عالم عرب اور یا کستان کے بعض علماء کی تقریظات دکھا کیں، جن









میں کتاب کی بڑی تعریف کی گئی تھی،ان کا کہنا تھا کہ آپ ان تحریروں میں سے کسی پر دستخط کر سکتے ہیں، یا ان کی بنیاد پر چند تائیدی سطریں لکھ سکتے ہیں،جس کے لئے زیادہ وقت در کارنہ ہوگا۔

اس کے جواب میں احقر نے عرض کیا کہ: اگر چہ یہ حضراتِ علاء احقر کے لئے قابلِ احترام ہیں، کیکن تقریظ ایک امانت ہے، اور کتاب کو دیکھے بغیراس کے بارے میں کوئی مثبت رائے ظاہر کرنا میرے لئے جائز نہیں! انہوں نے اس بات سے اتفاق کیا، لیکن ساتھ ہی یہ اصرار بھی فر مایا کہ میں کسی نہ کسی طرح کتاب پر نظر ڈال کراس پرضرور کچھ کھوں۔

وقت کی تنگی کے باوجود میں نے ان کے اصرار کی تعمیل میں کتاب کے اہم مباحث کا مطالعہ کیا، اس مطالعہ کے دوران جہاں مجھان کی بہت ہی باتیں درست اور قابل تعریف معلوم ہوئیں ، وہیں بعض أمور قابلِ اعتر اض بھي نظر آئے،اس لئے ميں نے انہيں فون کیا کہ میں کتاب کی کلی تائیدوتقریظ سے قاصر ہوں، کیونکہ اس میں بعض أمورا بسے موجود ہیں جو قابل اعتراض ہیں۔ فاضل مؤلف نے مجھ سے کہا کہ میں وہ قابلِ اعتراض اُمور بھی اپنی تقریظ میں شامل کردول۔ احقرنے پھر بیدرخواست کی کہ بیاسی صورت میں ممکن ہے کہ میری تحریر یوری شائع کی جائے اور اس میں کوئی حصہ چھوڑا نہ جائے۔انہوں نے اس بات کا وعدہ کیا۔اس کے بعد میں نے ایک تح برلکھی جس میں کتاب کے قابل تعریف اور قابل اعتراض دونوں پہلوؤں کی ممکنہ حد تک وضاحت کی کوشش کی۔میرے برادر بزرگ حضرت مولا نامفتی محرر فیع عثانی صاحب مظلهم نے بھی کتاب کے متعلقه حصوں کودیکھنے کے بعداس تحریرے اتفاق کرتے ہوئے اس پر









دستخط فرمائے ،اور یہ تحریر مؤلف کے حوالے کردی گئی۔

اس کے بعد مجھے اس بات کا انتظار رہا کہ کتاب کے نئے ایڈیشن میں پرتح برشائع ہو،لیکن باوجود یکہ کتاب کے گی ایڈیشن اب کت نکل چکے ہیں، غالبًا اس کے سی ایڈیشن میں میری پرتح بریشامل نہیں کی گئی۔

اب جبکہ بعض حضرات نے اس کتاب کا اُردوتر جمہ کرکے اسے پاکستان میں شائع کیا تو میرے بارے میں بعض جگہ بیر حوالہ بھی دیا گیا کہ ہم نے بھی اس کتاب پر تقریظ کھی تھی۔ اس لئے عزیز گرامی تقدرمولا نامحمود اشرف عثانی صاحب سلّمۂ نے ضرورت محسوں کی کہ ہماری اس تحریر کا اُردو ترجمہ شائع کردیا جائے، تا کہ لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ ہماری تحریر میں کیابات ککھی گئتھی۔

چنانچانہوں نے ہماری اس عربی تحریکا سلیس اور واضح ترجمہ کیا ہے، جوذیل میں پیش کیا جارہا ہے، اس کے ساتھ ہی شروع میں اہلِ علم کے لئے اصل عربی تحریکا متن بھی شائع کیا جارہا ہے۔
میں اہلِ علم کے لئے اصل عربی تحریکا متن بھی شائع کیا جارہا ہے۔
یہاں یہ بھی واضح رہنا ضروری ہے کہ جب میں نے یہ تحریکھی تھی تو کتاب عربی میں شائع ہور ہی تھی ، اور اس کے خاطب اہلِ علم تھے، اس لئے کتاب کے اچھے یا برے پہلووں کی طرف مختر اشاعت میں ہم نے کوئی حرج اشارہ کرکے کتاب میں اس تحریر کی اشاعت میں ہم نے کوئی حرج نہیں سمجھا۔لیکن چونکہ کتاب کے قابلِ اعتراض پہلوعوام کے لئے معز اور مغالطہ انگیز ہو سکتے تھے، اس لئے ہماری رائے میں اس کے اُردوتر جمہ کو اُردوتر جمہ کو اُردوتر جمہ کو اُردوتر جمہ کی اُردوتر جمہ پر تقریظ ہرگز نہ سمجھا جائے ، اور نہ تقریظ کی





حثیت میں اسے شائع کرنے کی ہماری طرف سے اجازت ہے۔





یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اصل عربی تحریر مصروفیت اور عجلت کی حالت میں کہ سی گئی تھی، جس میں اشارے کافی سیجھے گئے۔
کتاب کے ہر ہر جزیر تبصرہ اس وقت پیشِ نظر نہیں تھا، لہذا یہ بات خارج ازام کان نہیں کہ جن باتوں پر اس تحریر میں تقید کی گئی ہے،
کتاب میں اس کے علاوہ بھی قابلِ تقید حصے موجود ہوں، والله سیحانه و تعالی الموفق!

محر تقی عثانی ۵رصفرالمظفر ۲۱۲۱ه

> بىم (للله (لرحس (لرحمير تقريظ على كتاب "مفاهيم يجب ان تصحح"

الحمد الله رب العالمين، والصلوة والسلام على سيدنا ومولانا محمد النبى الامين، وعلى آله واصحابه اجمعين، وعلى كل من تبعهم باحسان الى يوم الدين.

وبعد! فقد طلب منا الاخ الكريم فضيلة العلامة المحقق الشيخ السيد محمد علوى المالكى، حفظه الله ورعاه، ان اتقدم اليه برأى في كتابه "مفاهيم يجب ان تصحح" وما ذالك الا من تواضعه لله، فانه من اسرة علمية نبيلة هي اجل من ان تحتاج الى تقريظ مشلنا لمؤلفاته، وان والده رحمه الله تعالى معروف في عالم الاسلام بعلمه وفضله، وورعه وتقواه، وانه بفضل الله تعالى خير خلف لخير سلف، بارمه، ورجاء







لدعواته، وابداء لما اخذنا من السرور والاعجاب بأكثر مباحثه، وما سنح لنا من الملاحظات في بعضها.

ان الموضوعات التى تناولها المؤلف بالبحث فى هذا الكتاب موضوعات خطيرة ظهر فيها من الافراط والتفريط ما فرق كلمة المسلمين، و آثار الخلاف والشقاق بينهم بما يتألم له كل قلب مؤمن، وقلما يوجد فى هذه المسائل من ينقحها باعتدال واتزان، ويضع كل شىء فى محله، سالكا مسلك الانصاف، محترزا عن الافراط والتفريط.

وان كثيرا من مثل هذه المسائل مسائل فرعية نظرية ليس مدارا للايمان، ولا فاصلة بين الاسلام والكفر، بل وان بعضها لا يسئل عنها في القبر، ولا في الحشر، ولا عند الحساب، ولو لم يعلمها الرجل طول حياته لم ينقص ذالك في دينه ولا ايمانه حبة خردل، مثل حقيقة الحياة البرزخية وكيفيتها، وما الى ذالك من المسائل النظرية والفلسفية البحتة، ولكن من المؤسف جدا انه لما كثر حولها النقاش وطال الجدال، اصبحت هذه المسائل كأنها من المقاصد الدينية الاصلية، او من عقائد الاسلام الاساسية فجعل بعض الناس يتشدد في امثال هذه المسائل، فيرمى من يخالف رأيه بالكفر والشرك والضلال، وان هذه العقلية الضيقة ربما تتسامح وتتغاضى عن التيارات الهدامة التي تهجم اليوم على اصول الاسلام واساسه، ولكنها التي تهجم اليوم على اصول الاسلام واساسه، ولكنها









تتحمس لهذه الابحاث النظرية الفرعية اكثر من حماسها ضد الالحاد الصريح، والاباحية المطلقة، والخلاعة المكشوفة، والمنكرات المستوردة من الكفار والاجانب.

لقد تحدث اخونا العلامة السيد محمد علوى المالكي حفظه الله عن هذه العقلية بكلام موفق، واثبت ان من يؤمن بكل ما علم من الدين بالضرورة، فانه لا يجوز تكفيره لاختياره بعض الآراء التي وقع فيها الخلاف بين علماء المسلمين قديما.

ثم تحدث عن بعض هذه المسائل الفرعية التي وقع فيها الخلاف بين المسلمين، وطعن من اجلها بعضها بعضا بالتكفير والتضليل، مثل مسئلة التوسل في المدعاء، والسفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، والتبرك بآثار الانبياء والصحابة والصالحين، وحقيقة النبوة والبشرية، والحياة البرزخية، وان الموقف الذي اختاره في هذه المسال موقف سليم مؤيد بالدلائل الباهرة من الكتاب والسنة، وتعامل الصحابة والتابعين والسلف الصالحين، وقد اثبت بادلة واضحة واسلوب رصين، ان من يجيز التوسل في الدعاء، او التبرك بآثار الانبيا والصلحاء، او يسافر لزيارة روضة الرسول صلى الله عليه وسلم ويعتقده من اعظم القربات، او يؤمن البرزخية الحاصلة لمن سواهم، فانه لا يقترف اثما البرزخية الحاصلة لمن سواهم، فانه لا يقترف اثما البرزخية الحاصلة لمن سواهم، فانه لا يقترف اثما









فضلا عن ان يرتكب شركا او كفرا، فان كل ذالك ثابت بادلة القرآن والسنة، وتعامل السلف الصالح واقوال جمهور العلماء الراسخين في كل زمان.

وكذالك تحدث المؤلف عن الاشاعرة ومسلكهم في تأويل الصفات، لا شك ان الموقف الاسلم في هذا هو ما يعبر عنه المحدثون بقولهم: "امرها بلا كيف" ولكن التأويل اتجاه ادّى اليه اجتهاد الاشاعرة حفاظا على التنزيه، ومعارضة للتشبيه، وما اداهم الى ذالك الا شدة تمسكهم بعقيدة التوحيد، وصيانتها عن شوائب التجسيم، وقد نحا هذا المنحى وصيانتها عن شوائب التجسيم، وقد نحا هذا المنحى كثير من فطاحل العلماء المتقدمين الذين لا ينكر فضلهم الا جاهل او مكابر، فكيف يجوز رمى هؤلاء فضلهم الا جاهل او مكابر، فكيف يجوز رمى هؤلاء الاشاعرة بالكفر والضلال، واخراجهم من دائرة اهل السنة، واقامتهم في صف المعتزلة والجهمية، اعاذنا الله من ذالك!

وما احسن ما قاله احونا المؤلف في هذا الصدد:

افما كان يكفى ان يقول المعارض: انهم رحمهم الله اجتهدوا فأخطاؤا في تأويل الصفات، وكان الاولى ان لا يسلكوا هذا المسلك، يدل ان ترميهم بالزيغ والضلال، نغضب على من عدهم من اهل السنة والجماعة.

وان هذا المنهج للتكفير الذي سلكه المؤلف



و الرست ١٥٠٥





سلمه الله في امشال هذه المسائل، لمنهج عادل لو اختاره المسلمون في خلافاتهم الفرعية بكل سعة في القلب ورحابة في الصدر، لانحلت كثير من العقد، وفشلت كثير من الجهود التي يبذلها الاعداء في التفريق بن المسلمين.

ثم لا بد من ذكر الملاحظات التي سنحت لنا خلال مطالعة هذا الكتاب، ولا منشأ لها الا اداء واجب الود والنصح لله، وامتشال امر المؤلف نفسه، وهي كالتالي:

١: ..... ان المباحث التي تكلم عنها المؤلف حفظه الله، مباحث خطيرة قد اصبحت حساسة للغاية ووقع فيها من الافراط والتفريط ما وقع، وان ترميم ناحية ربما يفسد الناحية الاخرى والتركيز على جهة واحدة قد يفوت حق الجهة الثانية، فالمطلوب من المتكلم في هذه المسائل ان يأخذ باحتياط بالغ، ورعاية للجانبين، ويكون على حذر ممن يستغل عباراته لغير حق.

وبما ان هذا الكتاب متجه ال ردّ الغلو في تكفير المسلمين ورميهم بالشرك من اجل تعظيمهم ومحبتهم للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، او الاولياء والصلحاء، فمن الطبيعي ان لا يكون فيه ردّ مبسوط على من يغلو في هذا التعظيم غلوا نهى عنه الكتاب والسنة، وعلماء الشريعة في كل زمان ومكان،









ومع ذالك، كان من الواجب فيها ارى نظرا الى خطورة الموضوع، ان يكون فيه المام بهذه الناحية ايضا، فيرد فيه، ولو بايجاز، على من يجاوز الحد في هذا التعظيم بما يجعله موهما للشرك على الاقل.

٢: ..... وجدنا في بعض مواضع الكتاب اجمالا في بعض المسائل المهمة ربما يخطى بعض الناس فهمه، فيستدلون بذالك على خلاف المقصود، ويستغلونه لتأييد بعض النظريات الفاسدة، ومنها مسئلة "علم الغيب"، فإن المؤلف حفظه الله تعالى مر عليها مرا سريعا، فذكر ان علم الغيب الله سبحانه وتعالى، ثم اعقبه بقوله: "وقد ثبت ان الله تعالى علم نبيه من الغيب ما علمه، واعطاه ما اعطاه" وهذا كلام حق اريد به انباء الغيب الكثيرة التي اوحاها الله سبحانه وتعالى الى نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، ولكن من الناس من لا يكتفي بنسبة هذه الإنباء اليه صلى الله عليه وسلم، بل يصرح بكونه عليه السلام عالم الغيب، علما محيطا بجميع ما كان وما يكون الى قيام الساعة، فنخشى ان يكون هذا الاجمال موهما الى هذه النظرية التي طال رد جمهور علماء اهل السنة عليها.

٣: ..... و كذالك قال المؤلف في نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم: "فانه حي الدارين دائم العناية بامته، متصرف باذن الله في شؤونها، خبير بأحوالها، تعرض عليه من امته ويبلغه









سلامهم على كثرتهم." (ص: ٩١) والظاهر انه لم يرد من التصرف التصرف الكلى المطلق، ولا من كونه "خبيرا بأحوالها" العلم المحيط التام بجميع الجزئيات، فان ذالك باطل ليس من عقائد اهل السنة، وانما اراد بعض التصرفات الجزئية الثابتة بالنصوص، كما يظهر من تمثيله بعرض الصلوات والسلام عليه، واجابته عليها، ولكن نخشى ان يكون التعبير موهما لخلاف المقصود، ومتمسكا لبعض المغالين في الجانب الآخر.

٤: ..... لقد احسن المؤلف، كما سبقت الاشارة منا الى ذالك، فى تأكيده على الاحتياط اللازم فى امر تكفير مسلم، فلا يكفر مسلم ما دام يوجد لكلامه محمل صحيح، او محمل لا يوجب التكفير على الاقل، ولكن التكفير شىء، ومنع الرجل من استعمال الكلمات الباطلة او الموهمة شىء آخر، والاحتياط فى التكفير الكف عنه ما وجد منه مندوحة، ولكن الاحتياط فى التكفير الكف عنه ما وجد منه مندوحة، ولكن الاحتياط فى الامر الثانى هو المنع من مثل هذه الكلمات بتاتا.

ومن ذالك قول المؤلف: "فالقائل: يا نبى الله الشه نبى واقض دينى، لو فرض ان احدا قال هذا، فانما يريد اشفع له فى الشفاء، وادع لى بقضاء دينى، وتوجه الله فى شأنى، فهم ما طلبوا منه الا ما اقدرهم الله عليه وملكهم اياه من الدعاء والتشفع، فالاسناد فى









كلام الناس من المجاز العقلى. " (ص: ٥٥) وهذا تأويل حسن للتخلص من التكفير، وهو من قبيل احسان الظن بالمؤمنين، ولكن حسن الظن هذا انما يتاتى فيمن لا يرفض تأويل كلامه بذالك، اما من لا يرضى بهذا التأويل بنفسه، كما هو واقع من بعض الناس، فيما اعلم، فكيف يؤول كلامه بما لا يرضى به هو؟

وبالتالى، فان هذا التأويل وان كان كافيا للكف عن تكفير القائل، ولكنه هل يشجّع على استعمال هذه الكلمات؟ كلا! بل يمنع من ذالك تحرزا من الابهام والتشبه على الاقل، كما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استعمال لفظ "عبدى" للرقيق لكونه موهما، فالواجب عندى على من يلتمس التأويل لهؤلاء القائلين ان يصرح بمنعهم عن ذالك، لئلا يشجعهم تأويله على استعمال الكلمات الموهمة، فان من يرعى حول الحمٰى اوشك ان يقع فيه، ومثل فان من يرعى حول الحمٰى اوشك ان يقع فيه، ومثل ذالك يقال في كل توسل بصورة نداء، وباطلاق ذالك يقال في كل توسل بصورة نداء، وباطلاق سبحانه وتعالى.

ه: ..... قد ذكر المؤلف حفظه الله ان البدعة على قسمين: حسنة وسيئة! فينكر على الثانى دون الاول، وان هذا التقسيم صحيح بالنسبة للمعنى اللغوى لكلمة البدعة، وبهذا المعنى استعملها الفاروق الاعظم رضى الله عنه حين قال: "نعمت البدعة هذه!"









واما البدعة بمعناها الاصطلاحي، فليست الاسيئة، وبهذا المعنى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة!"

٦: ..... لقد كان المؤلف موفقا في بيان الخصائص النبوية حيث قال: "والانبياء صلوات الله عليهم وان كانوا من البشر يأكلون ويشربون .... وتعتريهم العوارض التي تمرعلي البشر من ضعف وشيخوخة وموت، الاانهم يمتازون بخصائص ويتصفون بأوصاف عظيمة جليلة هي بالنسبة لهم من الزم اللوازم .... الخ. " (ص: ١٢٧) ثم ذكر عدة خصائص الانبياء، ولا سيما خصائص النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لئلا يزعم زاعم انه عليه السلام يساوى غيره في الصفات والاحوال، والعياذ بالله! والحق ان خصائصه صلى الله عليه وسلم فوق ما نستطيع ان نتصوره ولكننا نعتقد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجل من ان نحتاج في اثبات خصائصه الي الروايات الضعيفة، فإن خصائصه الثابتة بالقرآن والسنة الصحيحة اكثر عددا، واعلى منزلة، واقوى تأثيرا في القلوب من الخصائص المذكورة في بعض الروايات الضعيفة، مثل ما روى انه لم يكن له ظل في شمس و لا قمر، فانه رواية ضعيفة عند جمهور العلماء و المحدثين.

٧: .... يقول المؤلف سلمه الله تعالى: "ان

( com

دِه فهرست ١٠٠٠

www.shaheedeislam.com





الاجتماع لأجل المولد النبوى الشريف ما هو الا امر عادى، وليس من العبادة في شيء، وهذا ما نعتقده وندين الله تعالى به. "ثم يقول: "ونحن ننادى بأن تخصيص الاجتماع بليلة واحدة دون غيرها هو الجفوة الكبرى للرسول صلى الله عليه وسلم."

ولا شك ان ذكر النبى الكريم صلى الله عليه وسلم وبيان سيرته من اعظم البركات، وافضل السعادات اذا لم يتقيد بيوم او تاريخ، ولا صحبه اعتقاد العبادة في اجتماع يوم مخصوص بهيئة مخصوصة، فالاجتماع لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الشروط جائز في الاصل، لا يستحق الانكار ولا الملامة.

ولكن هناك اتجاها آخر ذهب اليه كثير من العلماء المحققين المتورعين، وهو ان هذا الاجتماع، وان كان جائزا في نفس الامر، غير ان كثيرا من الناس يزعمون انه من العبادات المقصودة، او من الواجبات المينية، ويخصون له اياما معينة، على ما يشو به بعضهم باعتقادات واهية، واعمال غير مشروعة، ثم من الصعب على عامة الناس ان يراعوا الفروق الدقيقة بين العادة والعبادة.

فلو ذهب هؤلاء العلماء، نظرا اليه هذه الامور التي لا ينكر اهميتها، اللي ان يمتنعوا من مثل هذه الاجتماعات رعاية لاصل سد الذرائع، وعلما بأن درء









المفاسد اولى من جلب المصالح، فانهم متمسكون بدليل شرعي، فلا يستحقون انكارا ولا ملامة.

و السبيل في مثل هذه المسائل كالسبيل في المسائل المجتهد فيها، يعمل كل رجل ويفتى بما يراه صوابا ويدين الله عليه، ولا يفوق سهام الملامة الى المجتهد الآخر الذي يخالفه في رأيه.

وبالجملة فان فضلية العلامة المحقق السيد محمد علوى المالكي حفظه الله تعالى ونفع به الاسلام والمسلمين، على الرغم من بعض هذه الملاحظات، نقح في هذا الكتاب كثيرا من المسائل التي ساء عند بعض الناس فهمها، فاتي بمفاهيمها الحقيقة، وادلتها من الكتاب والسنة، فارجوا ان يدرس كتابه بعين الانصاف، وروح التفاهم، لا بعماس الجدل والمراء، واسأل الله تعالى ان يوفقنا نحن وجميع المسلمين ان نكون قائمين بالقسط شهداء الله ولو على انفسنا، انه تعالى سميع قريب مجيب الداعين، وصلى الله تعالى على سيدنا ومو لانا محمد و آله واصحابه اجمعين! مفتى محمد رفيع عثماني مفتى محمد تقى عثماني رئيس دارالعلوم كراتشي ١٤ حادم طلبه بدارالعلوم كراتشي

## "'بسم (الله) (الرحس (الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد النبي الامين، وعلى آله واصحابه









اجمعین، و علی کل من تبعهم باحسان الی یوم الدین!

برادر مرم، علامه حقق جناب شخ السید محرعلوی ماکی، حفظه
الله ورعاه، نے خواہش ظاہر فرمائی ہے کہ ان کی کتاب "مفاهیم یجب
ان تصحح" پر ہم اپنی رائے تقریظ کی صورت میں پیش کریں، وہ جس
شریف علمی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اس کی بنا پر وہ اپنی تصانیف
میں ہم جیسوں کی تقریظ سے بے نیاز ہیں، ان کے والد اُس پے علم وضل
میں ہم جیسوں کی تقریظ سے بے نیاز ہیں، ان کے والد اُس پے علم وضل
اور زہد و تقوی کی بدولت عالم اسلام میں معروف شخصیت کے حامل
سے تھاور خود مصنف جم اللہ اپنے والد گرامی کے جانشین ہیں۔ اس لئے
ان کی بیخواہش در حقیقت ان کی تواضع فی اللہ علم اور طالبانِ علم سے
ان کی بیخواہش در حقیقت ان کی تواضع فی اللہ علم اور طالبانِ علم سے
ان کی بیخواہش در حقیقت ان کی تواضع فی اللہ علم اور طالبانِ علم سے
ان کی بیخواہش در حقیقت ان کی تواضع فی اللہ علم اور طالبانِ علم سے

بہر حال آئندہ سطور کی تحریر کا مقصدان کی خواہش کی تکمیل بھی ہے اور ان کی دعاؤں کا حصول بھی، نیز جہاں اس تحریر کا مقصد اپنی مسرت کو ظاہر کرنا ہے، کیونکہ کتاب کے اکثر مباحث کو دیکھ کر ہمیں بہت مسرت ہوئی وہاں اس تحریر کے ذریعہ کتاب کے بعض مباحث کے بارے میں اپنا تھرہ ظاہر کرنا بھی پیش نظر ہے۔

مؤلف نے اپنی کتاب میں جن مسائل کوموضوع بحث بنایا ہے، بلاشبہ وہ نازک موضوعات ہیں، ان مباحث میں افراط وتفریط نے مسلمانوں کے اتحاد کو پارہ پارہ کر کے ان میں اختلاف وافتر اق کی فضا کو جنم دیا ہے، جس سے آج ہر مؤمن کا دل دکھا ہوا ہے، ان مباحث میں ایسے افراد کی تعداد بہت کم ہے، جواعتدال اور توازن کے ساتھ ان مسائل کو پر کھیں، ہر بات کو اپنی صحیح جگہ پر کھیں، اور افراط و تفریط سے بچتے ہوئے انصاف کا راستہ اختیار کریں۔

ان مسائل میں اکثر مسائل وہ ہیں جوفر وعی بھی ہیں اور









نظریاتی بھی، ندان پرایمان کا دار و مدار ہے، نہ بید مسائل اسلام اور
کفر کے درمیان حدِ فاصل کی حیثیت رکھتے ہیں، بلکہ ان میں سے
بعض مسائل تو وہ ہیں کہ ان کے بارے میں نہ قبر میں سوال ہوگا، نہ
حشر میں، نہ حساب و کتاب کے وقت ان کے بارے میں باز پُرس کی
جائے گی۔اگر کسی شخص کو عمر بھران مسائل کا علم نہ ہوتو نہ اس کے دین
میں کوئی کمی آتی ہے اور نہ اس کے ایمان میں رائی برابر فرق آتا ہے،
جیسے مثلاً: یہ مسئلہ کہ حیات ِ برزخی کی کیا حقیقت اور اس کی کیا کیفیت
ہے؟ اس جیسے مسائل محض نظریاتی اور فلسفیانہ حیثیت رکھتے ہیں۔

لیکن کس قدرافسوس کی بات ہے کہ انہی جیسے مسائل میں جب بحثیں کھڑی ہوجاتی ہیں اور طویل مناظر ہے کئے گئے تو یہی مسائل' دین کے اصلی مقاصد' یا ''اسلام کے بنیادی عقائد' سمجھے جانے گئے اور کتنے ہی لوگ ان جیسے مسائل میں تشدد کی راہ اختیار کرے اپنے مخالفین پر کفر، شرک اور گمراہی کے الزامات عائد کرنے گئے۔ بسااوقات اس انتہا پہندانہ تنگ نظری کا بیاخاصہ ہوتا ہے کہ وہ ان جیسے فروی نظریاتی مسائل میں تو بہت پر جوش ہوتی ہے، مگر اسلام کے اساسی اصولوں پر حملہ آوران قو توں کے مقابلہ میں چشم پوشی سے کا ساسی اصولوں پر حملہ آوران قو توں کے مقابلہ میں چشم پوشی سے کام لے کر ان سے صرف نظر کر لیتی ہے جو کھی دہریت، مادر پدر آزدی اور کھی عربیانی کو پھیلانا، اور کھارواغیار سے در آمد شدہ منکرات کوفروغ دینا جا ہتی ہوں۔

برادرم جناب علامہ سیّد محمد علوی مالکی - هظه الله - نے اس ذہنیت کے بارے میں خاص تو فیق کے ساتھ گفتگو کی ہے اور یہ بات ثابت کی ہے کہ جوآ دمی دین کی تمام ضروریات پرایمان رکھتا ہوتو محض اس بنا پراس کی تکفیر جائز نہیں کہ اس نے ان اختلافی مسائل میں کسی









ایک جانب کی رائے کو اختیار کرلیا ہے، جن میں علمائے اسلام کے مابین شروع سے اختلاف رہاہے۔

پھرمؤلف نے ان فروی مسائل میں سے بعض کا ذکر کیا ہے، جن میں مسلمانوں کے درمیان اختلاف واقع ہوا، اور پچھلوگوں نے حض ان مسائل کی وجہ سے دوسروں کو کا فریا گمراہ قرار دیا۔ ان مسائل میں دعامیں وسیلہ کا جواز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبراطہر کی زیارت کی نبیت سے سفر کی اجازت، انبیائے کرائم، صحابہ ورصلی این نشانیوں سے برکت حاصل کرنا، نبوت، بشریت اور حیات برزخی کی حقیقت میں اختلاف جیسے مسائل شامل ہیں۔

مؤلف نے ان جیسے مسائل میں جو درست موقف اختیار کرلیا وہ بلاشبہ قرآن وسنت کے روثن دلائل، اور صحابہ اور سلف صالحین کے تعامل سے ثابت ہے، مؤلف نے واضح دلائل اور قوی اسلوب کے ساتھ یہ بات ثابت کی ہے کہ جو شخص دعا میں توسل کو جائز سمجھتا ہو، یا انبیاء اور صلحاء کی باقی ماندہ نشانیوں کو باعث برکت جائز سمجھتا ہو، یا انبیاء اور صلحاء کی باقی ماندہ نشانیوں کو باعث برکت جائتا ہو، یا روضۂ اطہر کی زیارت کو باعث توابِ عظیم سمجھ کراس کے لئے سفر کرتا ہو، یا انبیاء علیم السلام کے لئے قبروں میں الی حیات برزخی پرائیمان جو دوسروں کے مقابلہ میں کہیں زیادہ بڑھی ہوئی ہے، تو ایسا شخص کسی گناہ کا بھی مرتک بنیں چہ جائیکہ وہ شرک یا کفر میں مبتلا گردانا جائے، چونکہ یہ سب با تیں قرآن وسنت کے دلائل سے گردانا جائے، چونکہ یہ سب با تیں قرآن وسنت کے دلائل سے ثابت ہیں، سلف صالحین کا ان پڑمل رہا ہے، اور جمہور علائے راتخین ثابت ہیں، سلف صالحین کا ان پڑمل رہا ہے، اور جمہور علائے راتخین

اسی طرح مؤلف نے اشاعرہ اور ان کی جانب سے صفاتِ باری تعالیٰ میں تأویل کے مسلک ریجی گفتگو کی ہے،اس میں









تو کوئی شک نہیں کہ سب سے بہتر سلامتی کا موقف تو وہی ہے جے محد ثین نے اپنے اس قول سے تعبیر کیا ہے: "امرو ها بلا کیف"

یخی بلا کیفیت بیان کئے ان کے قائل رہو، لیکن بہر حال تاویل کا وہ مسلک جے اشاعرہ نے تشبیہ کے بالمقابل تنزیہ باری تعالی کے پیش نظر اجتہادی طور پر اختیار کیا ہے وہ بھی ایک جائز توجیہ ہے، جے اشاعرہ نے محض عقیدہ توحید پر کممل تمسک اور تجیم کے شبہات سے بہت سے ایسے اکبر علاء نے اس مسلک کواختیار فرمایا ہے، جن سے بہت سے ایسے اکبر علاء نے اس مسلک کواختیار فرمایا ہے، جن کے علم وضل سے وہی شخص انکار کرسکتا ہے جو یا جابل ہو، یا حقائق کا منکر، اس لئے ان اشاعرہ پر کفر و گراہی کی تبہت لگانا یا آئییں اہلِ منٹر، اس لئے ان اشاعرہ پر کفر و گراہی کی تبہت لگانا یا آئییں اہلِ منت کے دائرہ سے نکال کر معتز لہ اور جیمیہ کی صف میں لاکھڑا کرنا سنت کے دائرہ سے نکال کر معتز لہ اور جیمیہ کی صف میں لاکھڑا کرنا

برادرمؤلف نے اسسلسلہ میں کتنی اچھی بات کہی ہے:

''کیا معترض کے لئے اتنا کافی نہیں کہ وہ یہ کہہ دے کہ
ان (علائے اشاعرہ) نے اجتہاد کیا تھا، جس میں ان سے تاویلِ
صفات کے مسئلے میں چوک ہوگئی، اور بہتر بیتھا کہ وہ بیراستہ اختیار نہ
کرتے، بجائے اس کے کہ ہم ان پر کجی اور گمراہی کی ہمتیں لگائیں
اور جو شخص انہیں اہل سنت والجماعت میں سے سمجھتا ہو اس پر
غضبناک ہوں۔''

ان جیسے مسائل میں مؤلف سلمہ اللہ نے جوفکری راستہ اختیار کیا ہے بلاشبہ وہ اعتدال کا راستہ ہے، جسے اگر مسلمان کشادہ قلبی اور وسعت صدر کے ساتھ اختیار کریں تو بہت ہی اُلجھنیں دور ہوسکتی ہیں، اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے والی دشمن کی کوششوں پر









یانی پھیراجاسکتاہے۔

اس کتاب کے مطالعہ کے دوران بعض ایسے اُمور بھی سامنے آئے جن کے بارے میں اپنا تبھرہ پیش کرنا ضروری ہے اور اس کا مقصد بھی ادائیگی محبت، جذبہ خیرخواہی نیز مؤلف کے حکم کی اطاعت کے سوا کچھاور نہیں ہے، وہ اُمور درج ذیل ہیں:

ا: .....جن مباحث کے بارے میں مؤلف حفظ اللہ اللہ تو گفتگو چھٹری ہے، وہ مباحث نازک بھی ہیں اور انتہائی درجہ کے حساس بھی، ان مسائل میں افراط وتفریط کی بہت گرم بازاری ہو چگی ہے، ان مسائل میں کسی ایک جانب کی اصلاح بعض اوقات دُوسری جانب میں فساد پیدا کردیتی ہے، اور کسی ایک جہت میں پوری توجہ مرکوز کر لینے ہے بھی بھی دُوسری جہت کاحق بالکل ضائع ہوجا تا ہے، لہذا ان مسائل میں گفتگو کرنے کے لئے لازم ہے کہوہ دونوں جانب کا پورا خیال رکھتے ہوئے انتہائی احتیاط کو اپنائے تا کہ دونوں جانب کا پورا خیال رکھتے ہوئے انتہائی احتیاط کو اپنائے تا کہ اس کی عبارات خلاف حق میں استعال نہ ہوسکیں۔

چونکہ اس کتاب کا موضوع یہ ہے کہ ان لوگوں کے غلو پرر د کیا جائے جو عام مسلمانوں کو کا فر قرار دیتے ہیں، یا ان لوگوں کو مشرک قرار دیتے ہیں، جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء وصلحاء مساتھ محبت و تعظیم کا معاملہ کرتے ہیں، اس لئے یہ فطری امر ہے کہ کتاب میں ان دُوسر بے لوگوں پر تفصیلی ردّ موجود نہ ہو جو اس تعظیم کے اندرا یسے غلو میں مبتلا ہیں، جس سے کتاب وسنت نے بھی منع کیا ہے، اور علمائے شریعت بھی ہرزمانے میں اور ہر جگہ اس پررد کرتے ہے، اور علمائے شریعت بھی ہرزمانے میں اور ہر جگہ اس پررد کرتے کے بیش نظریہ بات ضروری تھی کہ اس جانب بھی توجہ دی جاتی اور

















چاہے مخضراً ہی سہی ، مگران لوگوں پرضروررد کیا جاتا جواس تعظیم میں ایساغلوکرتے ہیں جوکم از کم موہم شرک ضرور ہوجاتا ہے۔

اجمال سے کام لیا گیا ہے کہ جس سے لوگوں کو غلط فہمی ہو سکتی ہے، اور اجمال سے کام لیا گیا ہے کہ جس سے لوگوں کو غلط فہمی ہو سکتی ہے، اور وہ اس سے خلاف مقصود پر استدلال کرتے ہوئے (ان مجمل عبارات کو) اپنے فاسد نظریات کے لئے استعال کر سکتے ہیں۔ ان مسائل میں سے ایک 'علم غیب' کا مسئلہ ہے، جس پرمؤلف حفظہ مسائل میں سے ایک 'علم غیب' کا مسئلہ ہے، جس پرمؤلف حفظہ اللہ ۔ بہت بیزی سے گزر گئے ہیں، انہوں نے اتنا تو ذکر کیا کہ علم غیب اللہ سبحانہ و تعالی کے لئے (خاص) ہے، مگراس کے فور اُبعد لکھا:

فیب اللہ سبحانہ و تعالی کے لئے (خاص) ہے، مگراس کے فور اُبعد لکھا:

'نیوبات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کوغیب کا جو

حصه سکھایا تھاوہ سکھا دیا اور جودینا تھاوہ دے دیا۔''

یہ بات تو حق ہے جس سے مؤلف کی مراد ہے ہے کہ اللہ سے اند وتعالی نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذر بعہ وحی انباء الغیب کا ایک بڑی تعداد عطافر مائی ۔ لیکن بعض لوگ ان انباء الغیب کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اس نسبت پراکتفائهیں کرتے بلکہ وہ صراحناً یہ بات کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ''عالم الغیب' عظم اور انہیں قیامت تک کا جہ میں عما کان و ما یکون (جو پچھ ہو چھ ہونے والا ہے) کاعلم محیط حاصل تھا۔ ہمیں ڈر ہے کہ مؤلف کا یہ اجمال کہیں اس نظریہ کا وہم نہ پیدا کردے جس کی جمہور علی ایک ایک اس تردید کرتے چلے آئے ہیں۔

س: ساسی طرح مؤلف نے نبی کریم صلی الله علیه وسلم

كے بارے میں تحریر فرمایا ہے:

''بےشک وہ دارین میں زندہ ہیں،اپنی امت کی طرف





مسلسل متوجہ ہیں، امت کے معاملات میں اللہ کے حکم سے تصرف فرماتے ہیں، امت کے احوال کی خبرر کھتے ہیں، آپ کی امت کے درود پڑھنے والوں کا درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا جاتا ہے، اوران کی کثیر تعداد کے باوجودان کا سلام آپ تک پہنچتار ہتا ہے۔' (ص:19)

ظاہر تو یہی ہے کہ تصرف سے مؤلف کی مراد تصرفِ کے مطلق نہیں، اور نہ امت کے احوال سے باخبر رہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ گوتمام جزئیات کا علم محیط حاصل ہے، کیونکہ ایسا سمجھنا بالکل باطل بھی ہے اور اہل سنت والجماعت کے عقائد کے خلاف بھی۔ بظاہر مؤلف کی مرادیہ ہے کہ آپ کے لئے بعض جزئی تصرفات، نصوص سے ثابت ہیں جیسا کہ خودمؤلف نے مثال میں صلاۃ وسلام کا پیش ہونا اور آپ کا جواب دینا ذکر کیا ہے۔ لیکن ہمیں ڈرہے کہ یہ تعبیر بھی خلاف محصود کا وہم پیدا کرنے والی ہے، اور دُوسری جانب کے بعض غلوبیندافراداس کو پنامتدل بنا سکتے ہیں۔

ہے: ۔۔۔۔۔۔ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ مؤلف نے یہ موقف بہتر اختیار کیا ہے کہ کسی بھی مسلمان کی تکفیر میں پوری اختیاط لازم رکھی جائے، اور جب تک کسی مسلمان کے کلام کا سیح محمل ممکن ہویا کم از کم اس کے کلام کا ایسا مطلب مراد لینا ممکن ہو جواسے گفرسے بچاتا ہو، حتی الامکان اس کی تکفیر نہ کی جائے ۔لیکن (بیہ بات ملحوظ رہنی جو، حتی الامکان اس کی تکفیر نہ اور بات ہے اور مسلمان کو باطل چاہئے ) کہ کسی مسلمان کی تکفیر کرنا اور بات ہے اور مسلمان کو باطل کلمات یا موہم کلمات سے روکنا وُوسر امعاملہ ہے، تکفیر میں تو اختیاط یہ ہے کہ جب تک ممکن ہو سکے تکفیر سے بچاجائے ،لیکن دُوسر ہے معاصلے میں اختیاط ہی ہیہے کہ ان کلمات کے استعمال سے بالکلید روکا جائے۔









## مؤلف نے اسسلسلے میں لکھاہے:

'' کہنے والے کا بیہ کہنا کہ: ''اے اللہ کے نبی! مجھے شفا وے دے و اور میر نے قرض اوا کروئ '، اگر فرض کرلیا جائے کہ کسی نے بہی کہا تو بھی تو اس کی بہی مراد ہوگی کہ اے نبی ! آپ شفا کے لئے سفارش فرمادیں اور میرے قرض کی اوائیگی کے لئے دعا فرمادیں اور میرے معاطے میں اللہ تعالی کی جانب توجہ فرما ئیں، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف وہی چیز طلب کی ہے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف وہی چیز طلب کی ہے جس پر اللہ تعالی نے آپ کوقدرت دی اور مالک بنایا ہے، یعنی دعا اور سفارش، تو عوام کے کلام میں بیا سناد مجاز عقلی کے بیل سے ہے۔'' اور سفارش، تو عوام کے کلام میں بیا سناد مجاز عقلی کے بیل سے ہے۔''

تکفیر سے بیچنے کے لئے یہ اچھی تأویل ہے، اور یہ مؤمنین کے ساتھ حسنِ طن رکھنے پر بنی ہے، مگر یہ حسنِ طن وہیں کام دے سکتا ہے جہاں قائل خودا پنے کلام کی اس تأویل کور د نہ کرتا ہو، لیکن اگر کوئی قائل اس تأویل کو بذات خود قبول نہ کرے، جیسا کہ ہمارے ملم کے مطابق بعض حضرات کا یہی حال ہے تو پھراس کے کلام کی وہ تأویل کیسے ممکن ہے جس پر وہ خودراضی نہیں۔

مزید برآں بیتاً ویل اگراس قائل کو تکفیر سے بچابھی لے تو کیاان جیسے کلمات کے استعال کی حوصلہ افزائی کی جاسکتی ہے؟ ہرگز نہیں! بلکہ ان جیسے کلمات سے اس قائل کو روکا جائے تا کہ ایہام شرک اور مشرکین کے ساتھ تشبیہ کم از کم پیدا نہ ہو۔اس کی مثال بیہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں اپنے غلام کو ''عبدی'' کہنے سے صرف اس کے منع فرمایا کہ یہ لفظ موہم تھا۔

(رواه مسلم، مشكوة ص: ٧٠٠٧)









اس لئے ہمارے خیال کے مطابق جو شخص ان قائلین کے کلام میں تأویل کا خواہش مند ہواس پر واجب ہے کہ وہ صراحنا آنہیں اس جیسے کلام سے روکے تا کہ موہم شرک کلمات کے استعال کی حوصلہ افزائی نہ ہو، اس لئے کہ جو شخص تحی (سرکاری چراگاہ) کے گرد چراتا ہے اس کے تی میں چلے جانے کا امکان بہت غالب ہے۔ (اشارة الی الحدیث الذی اخر جہ الشیخان وفیہ: "و من وقع فی الحدیث الذی اخر جہ الشیخان وفیہ: "و من وقع فی الحرام، کراعی یرعی حول الحمی یوشک ان یوت فیه، الا وان لکل ملک حمی الا ان حمی الله محارمه!" مشکلة قالمائی ص ۲۲۱)

اسی طرح ہروہ توسل جس میں الفاظِ ندااختیار کئے جائیں یاغیراللد کے لئے''مفرج مکروبات''یا'' قاضی الحاجات' جیسے الفاظ استعال کئے جائیں ،اسی تھم میں داخل ہیں۔

۵:.....مؤلف - حفظ الله - نے ذکر کیا ہے کہ بدعت کی دوسمیں ہیں: حسنہ اور سیریے ، دُوسری سیم منکر ہے مگر پہلی نہیں ۔ بدعت کو کے لغوی معنیٰ کے اعتبار سے یہ تقسیم سی ہے ، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے معروف قول: "نعمت البدعة هذه!" (رواہ البخاری ، مشکوة المصابیح ص: ۱۱۵) میں بدعت کواسی لغوی معنیٰ میں استعال کیا ہے، لیکن بدعت اگر اپنے معنی اصطلاحی میں لی جائے تو وہ سیریہ ہی سیریہ ہے، اور اسی لئے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فی فرمایا: "کیل بدعت گراہی ہے۔

۲:..... مؤلف نے بتو فیقِ خداوندی اپنی کتاب میں خصائص نبویدکا بھی ذکر کیا اور فرمایا:









"انبیائے کرام علیہم السلام اگرچہ انسانوں میں سے ہوتے ہیں، کھاتے اور پیتے ہیں .....اوران پر بھی وہ تمام عوارض پیش آتے ہیں، کمزوری، بڑھا پا، موت وغیرہ، مگروہ اپنی بعض خصوصیات کے ذریعہ عام انسانوں سے متاز ہوتے ہیں، اور ان جلیل القدر عظیم الثان صفات کے حامل ہوتے ہیں جوان کے حوالہ سے لازم وملزوم کی حیثیت رکھتی ہیں۔"

پھرمؤلف نے انبیائے کرام علیم السلام اورخصوصاً نبی

کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ذکر فرما کیں تا کہ کسی کے ذہن

میں بیہ بات نہ آجائے کہ العیاذ باللہ حضوصلی اللہ علیہ وسلم صفات اور
احوال میں وُوسرے عام انسانوں کے برابر ہیں۔حقیقت بیہ ہے کہ
حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہمارے تصورات سے بھی کہیں
بالاتر ہیں، کیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی اعتقاد رکھتے ہیں کہ آپ کی
فرات مبارک اس سے بالاتر ہے کہ ہم ضعیف روایات سے آپ کی
خصوصیات ثابت کریں۔ اس لئے کہ قرآن کریم اورا حادیث میحکہ
سے آپ کی جوخصوصیات ثابت شدہ ہیں وہ تعداد میں بھی زیادہ ہیں
اورفضیلت میں بھی، نیز تلوب انسانی میں ان کی تا ثیر، روایات ضعیفہ
سے ثابت ہونے والی خصوصیات کے مقابلہ میں کہیں زیادہ قوی ہے،
مثلاً: کتاب میں ذکر کردہ یہ روایت کہ آپ کا سایہ مبارک نہ تھا،
مثلاً: کتاب میں ذکر کردہ یہ روایت کہ آپ کا سایہ مبارک نہ تھا،

2:.... مؤلف سلمه الله لكهة بين:

''مولد نبوی شریف کے لئے اجتاعات عادت پرمنی ایک معاملہ ہے،اس کا عبادت ہے کوئی تعلق نہیں ،ہم اس کا اعتقادر کھتے









ہں اور فیما بینناو بین اللہ اسی کے قائل ہیں۔''

پيرآ كے لکھتے ہن:

"ہم اعلان کرتے ہیں کہ صرف ایک رات کے ساتھ ا جمّاع کومخصوص کرلینا نبی کریم صلی الله علیه وسلم کے ساتھ بڑی بے وفائی ہے۔'' (س:۲۲۵)

اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذِ کرِ مبارک اور آپ کی سیرت مبارکه کا بیان انتهائی بابرکت اور اور باعث سعادت عمل ہے، جبکہ اسے کسی خاص دن یا خاص تاریخ کے ساتھ مقید نه کیا جائے ، اور بہ بھی اعتقاد نه ہو که کسی خاص دن میں ، کسی خاص ہیئت کےساتھ اجتماع کرناعبادت ہے،ان شروط کا لحاظ ر کھتے ہوئے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ذِکرِ مبارک کے لئے اجمّاع فی نفسه جائز ہے، جوا نکار یاملامت کا<sup>مستح</sup>ی نہیں۔

لیکن یہاں ایک اور نقطہ نظر ہے جسے محقق اور اہلِ تقویٰ علماء کی ایک بڑی جماعت نے اختیار فرمایا، اور وہ بیکہ بیاجتماع خواہ فی نفسه جائز ہو، کیکن بہت سے لوگ اسے عبادات ِ مقصودہ یا واجباتِ دینیہ میں سے سمجھتے ہیں، اور اس کے لئے مخصوص دنوں کو متعین کیا جا تا ہے،اور پھراس میں غلط اعتقادات اور ناجائز افعال کا ارتکاب کیاجا تا ہے،مزید برآل عام لوگوں سے بیتو قع رکھنا کہوہ عادت اور عبادت کے درمیان دقیق فرق کا خیال رکھیں گے، بڑا مشکل ہے، لہذاان مٰدکورہ بالا اُمور کے پیش نظر کہ جن کی اہمیت سے انکارنہیں کیا جاسکتا، اگران متقی علائے کرام نے بیدموقف اختیار فرمایا که سبر ذرائع اور جلبِ مصالح پر دفع مفاسد کومقدم رکھنے جیسے اُصولوں کی بنا یران جیسے اجتماعات سے رکنا ہی ضروری ہے،تو یقیناً ان کا موقف











دلیلِ شری پرمنی ہے اور ان پرانکار و ملامت بھی ہرگز جائز نہیں۔
ان جیسے مسائل میں وہی راستہ درست ہے جو مجتبد فیہ
مسائل میں اختیار کیا جاتا ہے کہ ہرآ دمی اپنے عمل اور فتو کی میں وہ
راستہ اختیار کرے جواس کی نگاہ میں درست ہے اور جس کا وہ فیما بینہ
و بین اللہ جواب دہ ہوگا ، اور اسے چاہئے کہ دُوسرے اجتہادی موقف
کے قائل حضرات پر ملامت کے تیر برسانے سے گریز کرے۔

خلاصہ بید کہ ہم نے مذکورہ تبعرہ میں جوگز ارشات پیش کی بیں، ان کو ملحوظ رکھتے ہوئے محترم جناب علامہ محقق السید محمد علوی المالکی -حفظہ اللہ و نفع به الاسلام و المسلمین - نے اپنی کتاب میں ان بہت سے دلائل کو متح کیا ہے جن کے سمجھنے میں لوگوں کتاب میں تب ہوت کے فلطی ہوتی ہے۔ مؤلف نے ان کا حقیقی مفہوم کتاب وسنت کے دلائل کی روشنی میں ذکر کیا ہے۔

ہم اُمیدکرتے ہیں کہ ان کی کتاب مخاصمت اور مخالفت کے جوش کے بجائے انساف کی آ کھے سے مفاہمت کی فضا میں پڑھی جائے گی۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور تمام مسلمانوں کواس کی توفیق عطا کرے کہ ہم اللہ تعالی کے لئے حق کی گواہی دیتے ہوئے انساف قائم کرنے والے بنیں، اگر چہ ہمارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو؟ انبه تعالی سمیع قریب مجیب الداعین وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین!"

مفتی محمد قق عثانی خادم الطلبه بدار العلوم کراچی مفتی محمد رفع عثمانی رئیس جامعہ دارالعلوم کراچی









یمی قصہ مولانا محمہ مالک کا ندھلوگ کے ساتھ ہوا، کہ ان کو بھی ایک رات کی مہلت ملی، چونکہ ان کو کتاب کے اصل ہدف سے پہلے ہی آگاہ کردیا گیا تھا کہ یہ کتاب کفیر کرنے والے سلفی متشددین کی اصلاح کے لئے لکھی گئی ہے، اس لئے انہوں نے اسی نقطہ نظر سے سرسری دیکھا اور راتوں رات تقریظ لکھ کرفنج ناشتہ پر آپ کے حوالہ کردی، مرحوم زندہ ہوتے اور متنازع فیہ نکات کے بارے میں ان سے رجوع کیا جاتا تو ان کی رائے مولانا محمد تقی صاحب سے مختلف نہ ہوتی، باقی بزرگوں نے مولانا مرحوم کی بھر پورتقریظ دیکھ کر ان کے احترام میں کتاب کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہ بھی، حدید کہ ایک بزرگ نے اپنی طرف سے اصالة اور بیس ہزار علماء کی جانب سے نیا بتاً صاد کر دیا، یہ ثایدا پی نوعیت کی منفر داور بے نظیر مثال ہوگی۔

سا: .....آ نجناب نے 'اکابرکامسلک وسٹرب' نامی رسالہ کے بارے میں (جس کا ذکر میری تحریر میں اسطرداداً آگیاتھا) رائے طلب فرمائی ہے، اور بیرکہ' جواصلاحات تجویز کی جائیں ان پڑمل کیا جائے گا، بشرطیکہ مقصودِ رسالہ کے خلاف نہ ہو' بیا بیک مستقل اور تفصیل طلب موضوع ہے، تاہم بینا کارہ اتناعرض کردینا کافی سمجھتا ہے کہ اس ناکارہ کے خیال میں ''مقصودِ رسالہ' ہی کملِ نظر ہے، جن حضرات نے ہمارے اکابر قدس اللہ اسرارہم کے خلاف فتو ے لگائے (اور جن کا سلسلہ تا دَم تحریر پوری حدت وشدت کے ساتھ جاری ہے) ان کو اس سے باز رکھنے کی کوشش کی جاتی، نہ کہ ہمارے اکابر کے حاشیہ برداروں کو جو دو المو تعدھن فیدھنون'' کی راہ پرڈالنے کی کوشش کی جاتی، اور الملِ بدعت کو الملِ سنت منوانے کی راہ اختیار کی جاتی، کی کام مسلک و مشرب'' یہی تھا؟

الم اقبالہ کے بارے میں اس ناکارہ نے سائی محداقبال دام اقبالہ کے بارے میں اس ناکارہ نے سائی روایت نقل کردی تھی کہ وہ جناب سیّدعلوی سے بیعت ہوگئے ہیں، میں آنجناب کاممنون ہول کہ آپ نے اس کی اصلاح فرمادی کہ سیّدعلوی تو کسی کو بیعت ہی نہیں کرتے،''البتہ یہ صحیح ہے کہ انہوں نے حضرت صوفی صاحب کوسلسلہ شاذلیہ میں اجازت و خلافت دی ہے'' انتہا ہی بلفظ کم الشویف جن صاحب نے مجھ سے نقل کیا تھا، غالبًا انہوں نے خلافت و



دِي فهرست «» إ







اجازت ہی کو بیعت کرنے سے تعبیر کردیا ہوگا، بہر حال اس اصلاح پر جناب کا تو دل سے ممنون ہول، گواس نا کارہ کی تقریع اب بھی صحیح ہے، یعنی شیخ علوی سے حضرت صوفی صاحب کی ہم مشر بی وہم رنگی، اور ان کے مسلک ومشرب کی اشاعت کا جذبہ۔

۵: ..... حضرت مولانا عزیز الرحمٰن کے مستر شد کا نوٹ کہ '' یہ حضرات تبلیغی جماعت کے خلاف ذہن بناتے ہیں'' آنجناب نے غلط فہمی قرار دیا ہے، کیونکہ'' حضرت موصوف کے ہزاروں مریداس کام میں لگے ہوئے ہیں، ہاں البتہ یہ بات برحق ہے کہ بعض افراد وعناصر کی ضرور مخالفت کرتے ہوں گے، جنہوں نے فضائلِ درود شریف کو تبلیغی نصاب سے نکالا' چلئے! یہ غلط نہی ہی ہی ، اللہ تعالی کرے کہ ہمارے شخ نوراللہ مرقد ہ کے لوگوں میں کوئی اس مبارک کام کی مخالفت کرنے والا نہ ہو، حضرتِ موصوف کو بھی اس غلط فہمی سے جو ان کے مرید کو ہوئی، رنجیدہ نہ ہونا چا ہئے کہ بقول عارف:

دریائے فراواں نشود تیرہ بہ سنگ عارف کہ برنجد تنک آب است ہنوز

الناسسة بخناب نے شخ علوی کا ہمارے اکا برخصوصاً ہمارے شخ نور اللہ مرقد ہ کے ساتھ والہا نہ تعلق بہت ہی تفصیل کے ساتھ زیبِ رقم فرمایا ہے، اور بریلویت کے ساتھ ان کے تعلق کی تر دید فرمائی ہے، اور بریلوی ماہنامہ سے ''حق چاریار'' میں جو پچھ آل کیا ہے، اس کی بھر پور تغلیط فرمائی ہے، اس سے اس ناکارہ کو بہت ہی انشراح ہوا، ف جو زاکم اللہ احسن الحجزاء! چونکہ قاضی مظہر حسین صاحب اس ناکارہ کی طرح سیّدعلوی کے حالات سے واقف نہیں ہوں گے اس لئے ان کا بریلوی پرچہ ''جہانِ رضا'' پر اعتماد کر کے ان کو بریلوی قرار دینا ایک فطری امر تھا۔ اس لئے ان کو (اور ان کی تقلید میں اس ناکارہ کو) تو معذور سمجھنا چاہئے '' جہانِ رضا'' کا یہ پرچہ فروری ۱۹۹۲ء میں شائع ہوا، جس میں بڑے دھڑ لے سے سیّدعلوی کو بریلوی ثابت کیا گیا، پورے تین سال کے عرصہ میں شخ علوی کی دھڑ لے سے سیّدعلوی کو بریلوی ثابت کیا گیا، پورے تین سال کے عرصہ میں شخ علوی کی جانب سے کوئی تر دیبڑیں آئی، نہ کسی وضاحت کی زحمت کی گئی، پھر سیّدعلوی کے رسالہ ''حول الاحتیفال بالے مولد النبوی الشریف'' کا ترجمہ گئی، پھر سیّدعلوی کے رسالہ ''حول الاحتیفال بالے مولد النبوی الشریف'' کا ترجمہ



د فهرست ۱۹۰۶





بریلوی حلقه کی جانب سے ''میلا دِصطفیٰ''کے نام سے شائع کیا جاتا ہے، ادھران کی کتاب کا ترجمہ'' اِصلاحِ مفاہیم''کے نام سے ہمار ہے سائل میں مصنف کا جھکا وَ بریلویت کی طرف نظر آتا ہے، جبکہ ''جہانِ رضا'' میں ان کا فقرہ میں مصنف کا جھکا وَ بریلویت کی طرف نظر آتا ہے، جبکہ ''جہانِ رضا'' میں ان کا فقرہ بلاخوفِ تر دینقل کیا جاچکا ہے کہ:''سیدی علامہ احمد رضا خان فاضل بریلوی کوہم ان کی تضنیفات و تعلیقات کے ذریعہ جانتے ہیں، وہ اہل سنت کے علامہ تھے، ان سے محبت کرناسنی ہونے کی علامت ہے، اور ان سے بغض رکھنا اہل بدعت کی نشانی ہے''اور بیرکہ: ''سیّدعلوی کو فاضل بریلوی کے خلیفہ ضیاء الدین قادری سے، جومعمر ترین بزرگ تھے، اور جن کی عمرسوسال سے زائد ہے، تمام سلاسل میں اجازت وخلافت حاصل ہے۔''

ان تمام أمور كو پیش نظر ركه كرانصاف تیجئے كه ایك خالی الذہن آ دمی كو جناب مصنف کے بارے میں کیا رائے قائم کرنی چاہئے؟ جناب قاضی مظہر حسین صاحب پرخفا ہونے کے بجائے ہونا پیرچاہے تھا کہ خود شخ علوی مالکی کی جانب سے''جہانِ رضا'' کے مندرجات کی تر دید کرادی جاتی ،اورانتساب الی البریلویت سے اظہارِ براءت کرادیا جاتا، جب تک پینہ ہومیں یا آپ اس کی ہزار تر دید کریں اس کی کیا قیمت ہے ...؟ تین سال سے علیٰ رؤوں الاشہاداعلان کیا جار ہاہے کہ وہ ہریلوی ہیں،اور جنابِشِنخ اینے سکوت سےاس پرمہرتصدیق ثبت فرمارہے ہیں،آپ کی تردید کوکون مانے گا...؟اس لئے اگر بریلویت کے انتساب سے ان کی براءت کرانی ہے تو خودا نہی کی جانب سے براءت کا علان کرایئے ،اگر شیخ علوی کی حیات میں بیرکام نه ہوا تو نہ صرف بیر کہ ہماری توجیہات رائیگاں اور بے سود قرار یا ئیں گی، بلکہ اندیشہ ہے کہ آپ تینوں بزرگوں ( قبلہ صوفی صاحب، آپ اور جناب مولانا عزيزالرحمٰن صاحب زيدمجدهٔ ) كوبھى يارلوگ اسى لپيٹ ميں نہ ڈاليں كە: '' بيەتتنول حضرت شیخ محمد مالکی بریلوی کے حلقہ نشین دراصل دیو بندی نما بریلوی تھے،اسی بنا پر دیو بندیوں کو بریلویوں کے ساتھ متحد ہوجانے کے داعی تھے، لہذا دیوبندیوں کے مقابلہ میں بریلوی مذہب برق ہے۔' بیصرف خدشات نہیں بلکہ آپ حضرات کی دعوت اتحادیر بریلوی صاحبان نے ایسے شوشے چھوڑنے شروع کردیئے ،مرورِایام کے بعد نہ جانے اس کو کیا کیا



دِه عِنْ فَهِرِستِ «» إِ







رنگ دیا جائے گا؟ الغرض جناب کی بیروضاحتیں ہم خدام کے تو سرآ تکھوں پر! آ منا وصد قنا! لیکن جب تک آپخود جناب شخ علوی مالکی کی جانب سے بریلویت سے اظہارِ براء تنہیں کراتے،اورخصوصاًاس فقرے سے جو فاضل بریلوی مولا نااحد رضاخان کے بارے میں ''جہانِ رضا'' نے ان سے منسوب کیا ہے، تب تک مخالفوں پر حجت نہیں قائم ہوگی ، اور وہ برابریہ کہتے رہیں گے کہ فروری۱۹۹۲ء میں شیخ موصوف کے بریلوی ہونے کا مدل اعلان کیا گیا، لیکن شخ نے خود خاموثی اختیار کر کے اس کی تائید کر دی، اس کے بعد دوسروں کی وضاحت اورعذر،معذرت كاكيااعتبار...؟

آخر میں گزارش کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر میرے کسی لفظ سے قبلہ صوفی صاحب کی،مولا ناعزیزالرحمٰن صاحب کی،آپ کی پاکسی اور کی دل آزار کی ہوئی ہو،اس سے بصد ندامت غیرمشروط معافی کا خواستگار ہوں، جن ایسے الفاظ کی نشاندہی کردی جائے، نشاندہی کے بعدان کو فلم زَدکر دوں گا، حلفاً کہتا ہوں! مجھے نہان بزرگوں سے برخاش ہے، نہ كدورت، بلكة جيساكه يهلي لكوچكامول ان كوايخ سے بدر جہاافضل جانتا مول ـ جہاں تک شیخ علوی کی کتاب'' إصلاحِ مفاہیم'' کا تعلق ہے، وہ آپ کے عرب ماحول میں مفید ہویانہ ہو، گر ہمارے یہاں کے ماحول میں مفید ہونے کے بجائے مصر ہے، كاش! كەلسے يہاں شائع نەكياجا تا۔

آنجناب نے ایک بزرگ کا مقولہ نقل فرمایا ہے کہ لدھیانوی کو بھی کسی نے مجڑ کا دیا ہے، یوں تواس فقرہ کی کوئی اہمیت نہیں، بے چاری مٹی پر ہزار جوتے رسید کر دو،اس کوشکایت نہیں ہوگی ، تا ہم بیعرض کر دینا ہے جانہیں ہوگا کہ مجھے میرے اکابڑ کے تقدس نے بهر کا یا تھا، بقول عارف رومی:

گفتگوئے عاشقاں در امر ربّ جو شش عشق است نے ترک ادب جن''اکابر'' کے انتساب سے ہماری وُنیا وآخرت وابستہ ہے، ایک طبقه ان کی عزت وحرمت ہے کھیل رہا ہو، اور ہم بالواسطہ یا بلاواسطہان کے بلڑے میں اپناوزن ڈال



د فهرست ۱۹۶





رہے ہوں، تو مجھ ایسی مٹی کے لئے جھڑ کنا لازم ہے، آپ یا آپ کے محترم بزرگ اس بارے میں جورائے بھی قائم فرمائیں، آپ کاحق ہے۔

ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا انك رءوف رحيم. والسلام

محمر لوسف عفاالله عنه بـ

کراچی

m:.....مولا نازرولی خان کا خط

محترم ومكرم حضرت مولا نامحمه يوسف صاحب لدهيانوى زيدت معاليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركانة!

الله کرے مزاج سامی بخیر ہوں، آ بختاب کا بلادِ عرب کے مشہور اور محقق عالم شخ محم علوی ماکئی پرتجرہ اور ان کی کتاب مفاہیم اور اس کے ترجمہ اِصلاحِ مفاہیم پر مبسوط تبعرہ نظر سے گزرا، تبعرہ خالص مخلصانہ مگر حد درجہ غیر ناقد انہ اور غیر مختاط ہے، کیونکہ موصوف کی صرف ایک کتاب بلکہ اس کے ترجمہ کو دکھ کر انہیں بریلوی اور رضاخانی سمجھنا کم از کم ہمارے بزرگوں کا اور آپ جیسے دانش مند شاہ کار کھنے والے کی شان کے لائق نہیں، یددکھ کہ کر حد درجہ جیرت ہوئی کہ تبعرہ نگارکوشنے علوی اور ان کی مطبوعہ اور متداول کتب کے بارے میں معلومات نہیں ہیں یا ان کے تبعرہ میں کوئی کام نہیں لیا گیا۔ حضرت اقدس قاضی مظہر حسین صاحب دامت برکاتہم بوجوہ ہم سب کے مخدوم اور کریم بزرگ ہیں، مگر ان کی تحریر حضرت اقدس کی پُر تشدہ جولا نیوں میں بھی بھی اپنے ہی زیر وزیر ہوجاتے ہیں۔ حضرت اقدس مولا نامفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف ''احتجاجی مکتوب بنام مولا نامفتی محمود'' جیسا سوہان روح رسالہ شائع ہوا ہے، جس کے بارے میں حضرت مولا نامفتی احمد الرحمٰن صاحب عبور کے حضرت مولا نامفتی احمد الرحمٰن صاحب شرعہ کو خضرت مولا نامفتی محمود صاحب ؓ نے فرمایا تھا کہ: ہم اہل باطل سے گفتگو کرتے ہوئے حضرت مولا نامفتی محمود صاحب ؓ نے فرمایا تھا کہ: ہم اہل باطل سے گفتگو کرتے ہوئے حضرت مولا نامفتی محمود صاحب ؓ نے فرمایا تھا کہ: ہم اہل باطل سے گفتگو کرتے ہوئے حضرت مولا نامفتی محمود صاحب ؓ نے فرمایا تھا کہ: ہم اہل باطل سے



144

د فهرست ۱۹۰۶





مقابله کرتے ہیں تو بفضلہ تعالیٰ کامیاب ہوتے ہیں الیکن اپنے جو پیچھے سے چھرا گھونیتے ہیں تواس سے چلانہیں جاتا۔حضرت قاضی صاحب کا اخلاص، تدین، منصب احقاقِ حق وابطالِ باطل ہم جیسے خوردہ نالائق تو کیا ا کابرصلحاء کے ہاں مسلّمہ ہیں،مگرمسلسل ردّ وقدح کے میدان نے شایدان کی تحریر میں کچھاس طرح کی شدت بھی پیدا فرمائی ہے۔ آپ نے اپنی پوری تحریر کی اساس و بنیاد حضرت قاضی صاحب کے انکشافات جومبتدعین کی جاہلانہ اور مقلوب حکایات پر مشمل ہے، رکھی ہے۔ میرے خیال میں شیخ علوی کی کتاب آپ نے دیکھی ہی نہیں جس میں انہوں نے محدث کبیر حضرت اقد س الشیخ السید محمد یوسف بنور گا کے ساتھا پناشرف تلمذ بخاری وتر مذی میں اور حضرت شخ الحدیث مولا ناز کریاصا حب سے مؤطا امام ما لك اورسنن ابي دا ؤديين بلكه صحيح مسلم مين بھي اور حضرت مولا نامفتي محرشفيع صاحب اور دیگرا جله علمائے دیو بند سے اپنا شرفِ تلمذ کا ذکر فرمایا ہے۔ شخ کی کتاب کا نام "الطالع السعيد المنتخب من المسلسلات والاسانيد" ہے، نیز شیخ علوی جامعاز ہر جانے سے پہلے جامعہاسلامیہ(مدرسہ عربیہ) میں سال دو پڑھ چکے ہیں،اوراس کا والہانہ عقیدت ومحبت بھرا تذکرہ وہ اپنے حضرات میں اورمجالس میں کرتے رہتے ہیں،حضرت شیخ الحديث صاحبٌ نے'' آپ بيتی'' وغيرہ ميں ان کا محبت بھرا برتا وَاوران پراعتاد کا اظہار فرمایا ہے، بلاشبہ شخ علوی ہمارے علمائے دیو بند کی طرح محدثات مرسومہ میں متشدد نہیں ہیں،لیکن وہ رضا خانی یابریلوی یا بدعتی ہرگزنہیں ہیں،انعقادِمیلا د کامسکلہخو داجلہ محدثین اور سیّدالطا نَفه حضرت حاجی صاحبؓ بلکه اوائل عمر میں خود حکیم الامتؓ کے ہاں بھی رہا ہے،علماء کووسیع علم اور بسیط معلومات کے ساتھ کچھ علاقائی مسائل کا بھی بھی ساتھ دینا ہوتا ہے جس میں خطا وصواب کا ایک پہلو غالب رہتا ہے، خدانخواستہ اگر اس قتم کے تبھرے ہمارے جانے بہچانے اور معروف معتمدین پر بغیر تحقیق اور چھان بین کے ہونے لگیں تو کہیں مولوی یونس سہار نپوری کی طرح شیخ ابوالوفاءافغانی اوراینے زمانے کے امام شیخ زامدالکوثریؓ جیسے ا کا برامت پر بدعتی کے احکام صا در نہ ہونے لگیں ، آنجناب کے بارے میں تو تبھی ہم سوج بھی نہیں سکتے تھے کہ آ یے صوفی اقبال صاحب یا مولوی عزیز الرحمٰن صاحب کی جماعت تبلیخ یا



دِي فهرست «» إ







حضرت شخ الحدیث صاحب گی نبست کریمہ کے دُوسری طرف ملتفت ہونے سے متا رُبوکر اس قدر غیرمختاط تیمرہ فرما ئیں گے اور یہ کوئی مشکل بات نہیں تھی۔ حضرت مولا نا عبدالرزاق صاحب اسکندر دامت برکا تہم اور خود حضرت مولا نا حبیب الله مختار صاحب مد ظلا شخ علوی اور ان کے نظریات مجھ سے زیادہ بہت قریب سے جانتے ہیں، کم از کم ان سے مشورہ ضروری تھا،'' بینات'' جو ملک و ملت کا نمائندہ شارہ ہے اسے کسی ایک فر وِمتشدد کے صرف اخلاص اور تقدی کا سہارا لے کر ایسے رجال کے خلاف استعال نہیں کرنا چاہئے جن پر ہمارے بڑے اعتماد کر چکے ہیں، میں نے یہ چند سطور حضرت والا سے قریبی عقیدت اور حضرت کی تحریر اور شوکت تقید کا غیر مصیب پہلود کیے کراکھی ہیں، اگر تیر نشانے پر بیٹھا تو مناسب اعتذار بینات میں کرنا ہمارے اسلاف کا وطیرہ ویانت رہا ہے، ورنہ سقطۃ المتاع کی حکمدردی کی گوکری ہے:

بشنود یا نشود من بائے ہوئی می کنم

قاضی صاحب دامت برکاتهم کا انکشاف که شخ علوی بر یلوی عقیدے کے حامل اور مولوی احمد رضاخان کے بیک واسطہ خلیفہ ہیں، اور جناب علوی کی عقیدت کا بیعالم ہے کہ وہ احمد رضاخان کے بارے میں لکھتے ہیں:

"نحن نعر ف تصنيفاته و تأليفاته فحبه علامة

السنة وبغضه علامة البدعة."

واقعی پرائشاف و تحقیق عجیب تو کیچینیں، غریب و مسکین ضرور ہے، کیونکہ اس کا حوالہ مولوی غلام مصطفیٰ مبتدع ہے، اگر واقعی شخ علوی کومولوی احمد رضا سے بیعقیدت ہے تو اجله علمائے دیو بند کو انہوں نے مشائخ حدیث کیسے تسلیم کیا ہے جن کے بارے میں مولوی احمد رضا خان لکھتے ہیں:

''دیو بندی عقیدہ رکھنے والے کا فراوراسلام سے خارج بیں۔'' (قادی رضویہ ج: ۲۲۲) اور ملفوظات میں لکھتے ہیں کہ:

O COM

149

د فهرست ۱۹۶

www.shaheedeislam.com





«مولوی خلیل احمه،رشیداحمه اورغلام احمه اوراشرف علی من

شك في كفرهم وعذابهم فقد كفر!"

سک فی حفرهم و عدابهم فقد حفر!

صرف ضیاء الدین مقدی سے اوراد میں اجازت لینے سے علوی صاحب علمائے دیو بند کے مخالف اور رضاخانی بدعتی بنتے ہیں، تو حضرت بنوری، حضرت مفتی محمد شفیع اور حضرت شخ الحدیث اور حضرت مولا ناعبد العفور مدنی رحمهم الله سے اسانیو حدیث اوراجازتِ اوراد سے اہلِ حق کے قریب کیوں نہیں مانے جاتے؟ امید ہے کہ ان مخضرات پر آپ غور فرمائیں گے:

اندک پیش تو گفتم غم دل ترسیدن که دل آزرده شوی ورنه خن بسیار است

یے خوش فہمیاں تو اہلِ حق کو بھی لاحق ہوجاتی ہیں، جیسے آپ کی تحریر میں اور قاضی صاحب کی تحریر میں احدرضا کے لئے"مولانا" اور"مرحوم" کے الفاظ لکھنا بھی مبتدع کے ساتھ لاکق برتاؤ رَوْش کے خلاف ہے، جس کے ردّ میں بہت کچھ مواد موجود ہے، تاہم شخ علوی کی ضیاء مقدی بدعتی اور مولوی احمد رضا جیسے مبتدع کے بارے میں خوش فہمی اس درجہ کی سے ورنہ وہ علمائے دیو بند کے شاگر داوران کے مستفید اوران کے حد درجہ معتقد اور معترف ہیں، جو اِن شاء اللہ العزیز آپ کے سامنے بتدری کا آئے گی، والسلام مسع التحیة

خادمكم الفقير

والاكرام!

محمدز رولى خان عفى عنه

۲۲ محرم الحرام ۱۳۱۷ اه

راقم الحروف كاجواب بسر لالله لارحس لارحير

بخدمت مخدوم ومحترم جناب مولا نازرولی خان صاحب، زیدت مکارکم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته!

ا:..... ' إصلاحِ مفاهيم' كے بارے ميں اس ناكارہ و نابكار كى جوتح برشائع ہوئى



دِه فهرست ١٥٠٠







ہے،اس کے بارے میں آنجناب کا کرامت نامہ موصول ہوکر موجبِ امتنان ہوا، آنجناب کو اس ناکارہ کی''غیرنا قدانہ وغیر مختاط'' تحریہ سے اذیت پہنچی،اس پر نادم ہوں، میر نے الم سے جولفظ ایسا نکلا جورضائے الہی کے خلاف ہو،اس پر بارگا والہی سے صدق دل سے تو بہ کرتا ہوں،اور آنجناب سے اور آپ کی طرح دیگرا حباب سے، جن کواس تحریہ سے صدمہ پہنچا ہو، غیر مشروط معافی کا خواستگار ہوں۔

۲:.....جو جوالفاظ آنجناب کوغیر ناقد انه اور غیرمخناط محسوں ہوئے ہوں ، ان کو نشان زدہ کر کے بھیج دیجئے ، میں ان سے رجوع کا اعلان کردوں گا ، اور ان کی جگہ جومخناط الفاظ استعال ہونے چاہئیں وہ بھی لکھ دیئے جائیں۔

سا: .....شانع شده تحریر کے صفحہ: ۲۹ سے صفحہ: ۲۱ تک جو کچھ کھا ہے، وہ جناب شخ محمد علوی مالکی کو'' ایک خوش عقیدہ عالم' سمجھ کر لکھا ہے، جس کی تصریح صفحہ: ۲۱ کے نکتہ: ۵ کی پہلی دوسطروں میں موجود ہے، البتہ نمبر: ۵ سے جو عبارت شروع ہوتی ہے، وہ جناب قاضی صاحب کے انکشافات پر مبنی ہے، لینی صرف دو صفحے کی تحریر الیکن آنجناب نے میری پوری تحریر ہی کو جناب قاضی صاحب کی تقلید کا نتیجہ قرار دے دیا۔

۳۰:.....قاضی صاحب نے ''جہانِ رضا'' کا حوالہ دیا ہے، جوفروری ۱۹۹۲ء میں شائع ہوا، ساڑھے تین سال بعداس نا کارہ نے قاضی صاحب کے حوالہ سے اس کا فوٹو شائع کر دیا تو سارانزلداس' غریب مسکین' پرآ گرا، تین ساڑھے تین سال تک کسی عقیدت کیش کوخیال تک نہیں آیا کہ شنخ علوی کوخانوادہ کر بیلویت سے منسلک کیا جارہا ہے۔

2: ..... "جہانِ رضا' میں "خانوادہ بریلی کا ایک عرب مفکر' کے عنوان سے "فضیلۃ الشخ پروفیسر ڈاکٹر مجمعلوی الحسنی المالکی مدخلہ' پر پوراایک مضمون شائع ہوتا ہے، جس میں اعلان کیا جاتا ہے کہ: "آپ کے دادا اور والدگرامی دونوں شنرادہ اعلیٰ حضرت، مفتی اعظم ہندشاہ مصطفیٰ رضاخان رحمۃ الله علیہ کے خلفا تھے، اور آپ، خلیفہ اعلیٰ حضرت، خطیب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی قادری رحمۃ الله علیہ کے خلیفہ ہیں' پاکستان کے کسی دیو بندی حلقہ سے اس کے بارے میں "صدائے برنخواست" تین سال کے بعدا گرقاضی



141

و المرست ١٥٠





صاحب ''جہانِ رضا'' کے اس مضمون کا فوٹو شائع کررہے ہیں، اور بیروسیاہ اس کا حوالہ دے ڈالتا ہے، تو بیروسیاہ بھی مجرم اور قاضی صاحب بھی متشدد، انا للہ و انا الیه راجعون!

۲: ..... شخ علوی کی تالیف ِ لطیف'' الطالع السعید'' کا مطالعہ واقعی اس مجہولِ مطلق نے نہیں کیا، اس میں ملاحظہ فر مالیا جائے، اس میں کسی بدعتی کا تذکرہ تو نہیں ہے؟ اگر واقعی ایسا ہوتو کیا تعجب کہ' جہانِ رضا'' کی روایت (جس کی تر دید آج تک اس روسیاہ کے علم میں نہیں آئی) بھی کچھ فلط نہ ہو، کیونکہ خواجہ حافظ جہت پہلے فر ماگئے ہیں:

اے کبک خوش خرام کجا مے روی بناز غرہ مشو کہ گربہ زاہد نماز کرد...

اور پیجی ممکن ہے کہ: معثوق ما بہ مشرب باہر کس برابر است با ما شراب خورد و با زاہد نماز کرد

ک:.....جناب علوی صاحب کی دُوسری کتابوں میں ان کی کتاب "حصول الاحتفال النبوی" بھی توہے، جس کو بریلوی حضرات نے اُردو میں شائع کیا ہے، آنجناب نے انعقادِ میلا د کے لئے 'سیّدالطا کفہ' کا حوالہ تو دے دیا، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ اعاظم خلفاء (اور ہمارے اکا بر دیو بند ؓ) کا طرزِ عمل اس بارے میں کیا رہا؟ اور آج شیخ علوی ماکمی کی سی بیار برجو' دیو بندی بریلوی اتحاد' کی تحریک چل رہی ہے، اس کا انجام کیا ہوگا...؟

الله المحافظة المحاف

آخر میں سمع خراش کی معافی جاہتے ہوئے اصلاح کا طالب ہوں، یہ نا کارہ تو واقعی'' نہ تین میں ہے نہ تیرہ میں!'' میرے اکابرؓ جو فر مائیں ان کا مقلدِ محض ہوں، اور آپ حضرات جواصلاح فرمائیں وہ سرآ تکھوں پر!



121

د فهرست ۱۹۰۶

www.shaheedeislam.com





اللهم انى اعوذ بك من شر نفسى ومن شر الشيطان وشركه، ومن الفتن ما ظهر منها وما بطن! والسلام

محمر ليوسف عفاالله عنه

۲۹/۱/۲۱۹۱۶

۴:..... جنا**ب محمد ابوز بیر**سکھر کا خط بخدمت اقدس حفزت مولا نامحمد یوسف صاحب دامت بر کاتهم

سلام مسنون!

ماہنامہ بینات کا بندہ مستقل خریدار ہے ،محرم الحرام کارسالہ پڑھ کربندہ حیران ہوا کہ اِصلاحِ مفاہیم کے سلسلے میں اختلاف کچھ کم ہوا تھا کہ جناب کے مضمون نے تیل حچٹر کنے کا کام کیا، آپ تو جانتے ہیں کہ حضرت شیخ نور اللہ مرفتدہ کی تڑپ خانقا ہوں کو آباد كرنے كى تھى ،اس كے لئے آپ نے آخرى عمر ميں مختلف سفر بھى كئے ،حضرت كے وصال کے بعد حضرت شیخ کی تڑپ کو لے کر چلنے والے اگر کوئی ہیں تو وہ یہ ہیں حضرت صوفی صاحب دامت بركاتهم ،حضرت مولا ناعبدالحفيظ كلى صاحب دامت بركاتهم ،حضرت مولا نا عزیز الرحمٰن صاحب دامت برکاتهم، بیره حضرات میں جنہوں نے خانقاموں کوآباد کرنے کے لئے رات دن ایک کردیا اور اس اہم کام کے لئے اپنے آپ کو وقف کر دیا اور ایوری دُنیا میں جگہ جگہاس کام کے لئے بید حضرات سفر فرمارہے ہیں،اس وفت ان حضرات کے اخلاص کی برکت ہے کہ جگہ جگہ ذکرودرود شریف کی مجالس قائم ہوگئیں اورروزانہ لاکھوں مرتبہ درود شریف پڑھا جارہا ہے، غالی مماتیوں نے پوری کوشش کی کہ کسی طرح ان کا راستہ بند کیا جائے، آخر کاران کو بیموقع ملا اور اصلاح مفاہیم کے اختلاف کو اتنا بڑھایا گیا گویا کہ کفرو اسلام کی جنگ ہورہی ہے،اور ہمارے مخلص حضرات نے اپنے رسالے میں اس اختلاف کو بڑھانے کے لئے وقف کر دیئے ،اس کتاب کومشہور کرنے والے درحقیقت یہی لوگ ہیں ورنهاس كتاب كوكوئي جانتا بھى نہيں تھا۔









اور عیب بات میہ کہ اصلاحِ مفاہیم پر تقریظیں لکھنے والے کی ایک بزرگ ہیں، لیکن جب تبھرہ کیا جاتا ہے تو سب کوچھوڑ کر حضرت مولانا عزیز الرحمٰن صاحب دامت برکاتہم پر نزلہ اُتا را جارہا ہے، اس کو ناانصافی نہ کہیں اور تو کیا کہیں آنجناب نے بھی اپنے تبھرہ میں اس ناانصافی کا مظاہرہ کیا ہے، آپ جیسے خلصوں سے ایسی تو قع نہ تھی، یہیں سے میہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت شیخ کے مشن کو لے کر چلنے والوں کے خلاف ایک بہت برئی سازش کی جارہی ہے اور ان کو بدنام کیا جارہا ہے، اور اب تو ذاتیات تک نوبت پہنچ گئ ہے، جس کی لیسٹ میں آنجناب بھی ہیں کہ ایک نجی خط کوشائع کر کے وام کوان حضرات سے دور کرنے کی کوشش کی ہے، ایک نجی خط تھا اس کو ویسے ہی جواب دے دیا جاتا ، آنجناب کا قلم غیروں کے مقابلے میں اپنوں کے لئے بہت سخت تھا۔

دُوسری بات بیہ ہے کہ کمی مالکی صاحب نے وہ کتاب سلفیوں کے خلاف لکھی ہے، تبصرہ کے شروع میں آنجناب نے بھی یہی فر مایالیکن آگے چل کر حضرت قاضی صاحب نے انکشاف فرمادیا کہوہ ہمارے علاء کے بارے میں لکھا ہے، عجیب بات ہے کہ ہم خوداینے ا کا برین کو گالیاں دلوارہے ہیں، کمی مالکی صاحب نے اپنی کتاب شفاءالفواد میں ہمارے ا کابر کا تذکرہ بڑے عمدہ طریقہ سے کیا ہے،اور' المہند'' سے تقریباً چیصفحات اپنی کتاب میں ذکر کئے اور ہمارے اکابرین کا کبار محدثین فی الہند کے نام سے تذکرہ کیا۔حضرت مولانا عبدالحفيظ كلى صاحب نے بتایا كه كلى ماكلى صاحب حضرت شيخ كى خدمت ميں حاضرى ديتے اور حضرت شیخ ان کوسید ہونے کی وجہ سے اپنے ساتھ بٹھاتے تھے، اور آج بھی مالکی صاحب کے ہاں حیات صحابہ کی تعلیم کرائی جاتی ہے۔حضرت مولا ناعبدالحفیظ صاحب کی نے بتایا کہ کی مالکی صاحب جب یا کستان تشریف لائے تو میں خودان کے ساتھ تھا مختلف علمائے کرام سے انہوں نے اصلاح مفاہیم پرتقریظیں لکھوائیں، تو حضرت مکی صاحب نے عرض کیا کہ: کچھ تقریظیں بریلوی علماء سے بھی ککھوالیں ،اس برکمی ماکمی صاحب نے فرمایا کہ:ان میں کوئی بڑا عالم نہیں ہے۔اب آپ بتا کیں ایسے شخص کو جو ہمارے اکابر کی خدمت میں بھی حاضری دے، ہمارے بزرگوں کا تذکرہ بھی کرےاور ہمارے حضرات کی کتاب کی تعلیم بھی











کرائے، اس کوہم زبردتی بریلوی بنانے کی کوشش کریں اور سلفیوں کے متعلق اس نے جو پچھ لکھا، اس کواپنے اکابر پر چسپاں کردیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آنجناب کواگر مالکی صاحب کی بارے میں کچھ معلوم ہی کرنا تھا تو وہ آپ حضرت مولا ناعبدالحفیظ صاحب کی صاحب کوان کے بارے میں کیاعلم ہے؟ ان کے حالات تو وہ ہی بتا سکتا ہے جو مکہ شریف میں ان کے قریب ہو، حضرت قاضی صاحب کا حال تو یہ ہے کہ بندہ کی پچھلے مہینہ ملاقات ہوئی، نعل شریف پر پچھ بحث چل پڑی، بندہ نے عرض کیا کہ: میرا تعلق حضرت شخ نور اللہ مرقدۂ سے ہے، اور انہوں نے اپنی کتابوں میں اس کے فوائد ذکر کئے ہیں، اس پر حضرت قاضی صاحب نے فرمایا کہ: حضرت شخ کو چھوڑ دو، ان کی بات کیوں مانتے ہو؟ حضرت تقافی کی بات مانو! اب ان کوتو حضرت شخ سے اتنا بغض ہے اور آب ان کوتو حضرت شخ سے اتنا بغض ہے اور کی بات مانو! اب ان کوتو حضرت شخ سے اتنا بغض ہے اور کئی بات مانو! اب ان کوتو حضرت شخ سے اتنا بغض ہے اور کئی بات مانو! اب ان کوتو حضرت شخ سے اتنا بغض ہے اور کئی بات مانو! اب ان کوتو حضرت شخ سے اتنا بغض ہے اور کئی بات مانو! اب ان کوتو حضرت شخ سے اتنا بغض ہے اور کئی بات مانو! اب ان کوتو حضرت شخ سے اتنا بغض ہے اور کئی ہوں مانے ہو؟ حضرت تی کھی ہوں مانے ہو؟ حضرت تی تھی ہوں میں ہیں ہوں میں ہوں میں ہوں کہا ہوں کے ہیں۔

پھر مکی مالکی صاحب مکہ شریف میں ہیں، وہاں پر وُنیا بھر کے لوگ آتے ہیں، ہر مسلک والے آتے ہیں، اور ان سے بھی مل لیتے ہیں، اور ملا قات کے دوران مالکی صاحب ان کی تعریف فر مادیتے ہیں، تو کیا اس کی وجہ سے وہ کٹر بریلوی ہو گئے؟

آنجناب نے یہ بھی الزام لگایا کہ حضرت صوفی صاحب دامت برکاتہم نے حضرت صوفی صاحب دامت برکاتہم نے حضرت شخ رحمہ اللہ سے بوفائی کی ہے کہ مالکی صاحب کے حلقہ میں داخل ہوگئے ہیں۔
کاش کہ آنجناب اس کی تحقیق فرمالیتے ، مالکی صاحب کی کیا حیثیت ہے ، حضرت صوفی صاحب زید مجدہ کے مقابلے میں بیسراسر حضرت پر بہتان ہے ، قیامت کے دن ان جھوٹے الزامات کا جواب دینا ہوگا ، حضرت صوفی صاحب دامت برکاتہم پر ہزار کمی مالکی جیسے قربان ہوجا کیں۔

ماہنامہ بینات کے مدیر حضرت ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب بھی کی مالکی صاحب کے اوران کی کتاب کے مداح ہیں، آنجناب ان سے حقیق فرمالیتے۔

چنردن قبل بندہ کاصوبہ سرحد جانا ہوا، کئی علماء سے اس سلسلہ میں بات ہوئی ، اکثر علماء کی رائے بیتھی کہ آنجنا ب ایک بڑی شخصیت ہیں ، آپ کوالیں علماء کی رائے بیتھی کہ آنجنا ب ایک بڑی شخصیت ہیں ، آپ کوالیں



120

و المرست ١٥٠



جِلدو ٢



با تین نہیں لکھنی جا ہئیں تھیں۔

تحریری طوالت کی معافی جاہتا ہوں،اگر کوئی سخت بات محسوں ہوتواس کی معافی جاہتا ہوں،اللّٰہ پاک تمام قلوب کوت پر جمع فر مادے،امید ہے کہ دعواتِ صالحہ میں فراموش نہیں فر مائیں گے۔والسلام

محمد ابوز بیر سکھروی کے خط کا جواب بسم اللہ الرحس الرحبی

مخدوم ومكرم! زيدمكاركم ،السلام عليكم ورحمة اللهوبركاته!

نامهكرم لائق صداحترام واكرام موا، بينا كاره تووا قعتاً "نه آنال ميل بي نهاينال

میں'''نه تین میں ،نه تیرہ میں۔''

آنجناب کا گرامی نامه تین مضامین پرمشمل ہے:

ا:.....ا کابرِثلاثه (صوفی صاحب،مولانا مکی اورمولاناعزیز الرحمٰن دامت برکاتهم وزیدت فیوضهم) کاشخ نورالله مرقدهٔ کے فیض کوعام کرنا، الله تعالی ان حضرات کواخلاص کے ساتھ مزید ترقیات سے نوازیں، بینا کارہ ان پراسی طرح رشک کرتا ہے جس طرح ایک فقیرِ بے نواکسی رئیس پررشک کرے،اس لئے اس ناکارہ نے بلاتکلف اپنے خط میں لکھا ہے:

فقیرِ بے نواکسی رئیس پررشک کرے،اس لئے اس ناکارہ نے بلاتکلف اپنے خط میں لکھا ہے:

دمضرت مولا ناعزیز الرحمٰن مدظلہ کے ساتھ اس ناکارہ و

روسیاہ کا بھی تعلق ہے، وہ میر بےخواجہ تاش ہیں، اور اس نا کارہ سے کہیں بہتر وافضل ہیں۔''

لہٰذا اس ضمن میں تو آنجناب نے میری معلومات، اور میرے حسنِ طِن میں کوئی اضافہ نییں فر مایا۔

۲:....شخ علوی مالکی کے بارے میں جو کچھ لکھا وہ بریلویوں کے پرچہ''جہانِ رضا'' کے حوالے سے لکھا، اگر بیغلط ہے تو بہت آسان بات ہے، شخ علوی مالکی صاحب سے''جہانِ رضا'' کے مندر جات کی تر دید کرادی جائے، میں اس تر دیدکوشا کع کرکے اپنی تفریعات واپس لے لول گا۔



127

د فهرست ۱۹۶





سا: ..... حضرت صوفی صاحب مدظلۂ کے بارے میں ایک ثقہ راوی کی سائی روایت درج کی ہے، اگر یہ غلط ہے تو اس سے توبہ کرتا ہوں، اور موصوف سے بھی معافی جا ہتا ہوں، مناسب ہوگا کہ اس روایت کی تر دید حضرت صوفی صاحب زید مجدۂ ہی سے کرادی جائے تا کہ اس کوشائع کر کے اس کے ساتھ اپنا توبہ نامہ بھی شائع کر دوں۔

ان اُمور کے علاوہ جو بات بھی اس ناکارہ نے غلط کسی ہواس کی نشاندہ ہی فرمادی جائے، اس سے بلاتکلف رجوع کرلوں گا۔ اُمید ہے مزاحِ بعافیت ہوں گے، دعاؤں کا حتاج اور اُجتی ہوں۔

والسلام

محمر لوسف عفاالله عنه

21717/17/10

۵:.....جناب اختر على عزیزی كا خط
بهم الله الرحمٰن الرحیم
تا تو بیدار شوی ناله کشیدم ورنه
عشق كاریت كه به آه و فغان نیز كنند
محتر می جناب مولانامحمه یوسف لدهیانوی صاحب زید مجدهٔ
السلام علیكم ورحمة الله و بركانة ، مزاح بخیر!

اگرچہ بندہ ماہنامہ' بینات' کاخریدا نہیں تاہم مستقل قاری ضرور ہے،اورآپ کے ادار ہے اور بیانات محبت سے دیکھتا ہے، لیکن اس شارہ محرم الحرام میں آپ کامضمون '' کچھ اِصلاحِ مفاہیم کے بارے میں' نظر سے گزرا، اپنے پیرومر شد، ولی کامل، عالم باعمل حضرت شخ الحدیث مولانا محرز کریا مہاجر مدنی نوراللہ مرقدہ کے باغ تصوف اور چمنسانِ سلوک کے حقیق وارث ونگران مجاہد مضرت مولانا محرعزیز الرحمٰن صاحب دامت برکاہم معلق آپ کے تحریکر دہ مضمون کا مطالعہ کیا، فطری بات ہے کہ حزن و ملال سے رنجیدہ اورغم وفکر سے نٹر ھال ہوا۔ جنا ہے محرم ! آپ نے ایک ایسے عظیم مجاہد کے خلاف (بدون محقیق کے) اوراق کثیرہ سیاہ کئے ہیں جو کہ ہر باطل کے خلاف سیف بے نیام ہوکر میدانِ



122

د فهرست ۱۹۰۶





عمل میں کودتے ہیں۔رد روافض کا فریضہ ہو، یا مودودی صاحب کے غلط نظریات پرضربِ کاری کا،مرزائیت کا جنازه نکالنا هو یا تو بینِ رسالت کیس، ڈاکٹر اسراراحمہ کا تعاقب ہو یا يروفيسر طاہرالقادري كامقابله ہرموقع پریہ مجاہد فی سبیل اللّٰداغیاراوراسلام دشمن قو توں كا قلع قمع کرتے ہیں اور مع ہذا مثبت روبیا ورتعمیری سوچ رکھتے ہوئے اکابر دیو بند کے نقشِ قدم بر خصوصاً اپنے شیخ قدس سرہ کی نیابت کرتے ہوئے ہزاروں مخلوقِ خدا کواللہ کا پیارا نام سکھایا اور ان کی وساطت سے ان بندگانِ خدا کا تعلق اپنے مولیٰ سے بن گیا (اگر اغماض نہ فرمائیں تو آپ بھی اس کے قائل ہوں گے )، آپ کومعلوم ہونا جا ہے کہ ان کی توجہ و برکات سے اور اسلوبِ اکابراپنانے کی وجہ سے راولپنڈی میں (اور جہاں جہاں ان کے مستر شدین ہیں،ان کےعلاقوں میں بھی ) کتنی مساجد بریلوی مکتب فکر والوں ہے آزاد ہوکر دیو بندیوں کے ہاتھ آگئ ہیں، خود راقمِ سطور کا جو علاقہ ہے کا ٹنگ ضلع مردان، پہلے بریلویوں کے قبضہ میں تھا، ہمارے یانچ چھ علمائے کرام (جو کہ جید مدرس عالم ہیں، اکوڑہ ختُك اورا مدا دالعلوم پیثا ور سے فارغ انتحصیل ہیں اور حضرت مولا ناعزیز الرحمٰن صاحب زید مجدۂ سے بیعت ہیں)نے یہاں اپنے شیخ کے اُصول پر کام شروع کیا،الحمد للہ کہ کافی علاقہ بریلویت کے زہر سے نچ گیا کیکن نہ جھگڑا ہوا، نہ خون خرابہ، اپنے ا کابر کے طرزیر ذکرودور د شریف اور تصوف کا راستہ اختیار کر کے بریلویت کا جنازہ نکل گیا، جس کی تصدیق آپ مولانا عطاء الرحمٰن صاحب اور مولانا امداد الله صاحب مدرسین جامعہ بنوری ٹاؤن سے كرسكتے ہيں، كيونكہ وہ ہمارے علاقہ كے رہنے والے ہيں۔

میرے محترم! آپ نے کتاب ' إصلاحِ مفاہیم' اوراصل عربی کتاب پر جوتبرہ کیا ہے، عجیب ہے، آپ نے کتاب ' جوتبرہ کیا ہیں، کیا ہے، عجیب ہے، آپ نے کھا ہے: '' جن حضرات نے اس پر تقریظات ثبت کی ہیں، اس ناکارہ کا احساس ہے کہ انہوں نے بے پڑھے محض مؤلف کے ساتھ حسن طِن اور عقیدت سے مغلوب ہوکر لکھ دی ہیں۔' (ص: ۳۰) بات بیہ ہے کہ آپ نے صرف کتاب کودیکھا ہے لیکن کتاب کے پسِ منظر اور پیشِ منظر سے اطلاع حاصل نہیں کی ہے، واقعہ اس کا شاہد ہے کہ جن حضرات نے تقریظات ثبت کی ہیں وہ بعد مطالعہ کتاب کی ہیں، مثلاً: شخ الحدیث کہ جن حضرات نے تقریظات ثبت کی ہیں وہ بعد مطالعہ کتاب کی ہیں، مثلاً: شخ الحدیث



دِي فهرست «» إ







مولانا محد ما لک کا ندهلوی مرحوم نے بغیر مطالعہ کے تقریظ کرنے سے معذرت ظاہر کی تھی، پھر جب مطالعه فرمایا تو تقریظ ثبت فرمائی (اس کی آپ معلومات کر سکتے ہیں )،اس طرح باقی حضرات کے تقاریظ بھی ،لہذا نتیجہ بی ذکلا کہ آپ کا احساس مبارک بنی برغلط ہے اور ان حضرات نے تقریظات کتاب پڑھ کرعقیدہ رکھتے ہوئے اظہار حق کی بنیاد پر ثبت فرمائی ہیں۔پھرآ یہ نے لکھا ہے:''اگر کسی نے پڑھا ہے تواس کوٹھیک طرح سمجھانہیں، نہ ہمارے ا كابر كے مسلك كونتي طور يربضم كياہے ....انخ ـ " (بينات ص:٣١) توبي بھى علم كے سمندر پراجارہ داری اورٹھکیداری کا دعویٰ ہے کہ صرف آپ کا مطالعہ اورفہم ٹھیک ہے، باقی تمام حضرات (شیخ الحدیث مولا نامحمه ما لک کا ندهلوی، شیخ الحدیث مولا ناسید حامد میاں صاحب، خليفة شخ الاسلام حضرت مدنى نورالله مرقدهٔ امير جمعيت علمائے اسلام، جامعه العلوم الاسلاميه کے ناظم تعلیمات مولا نا عبدالرزاق اسکندرصاحب، شیخ الحدیث مولا نا عبدالکریم صاحب كلا چي،مولا ناعبدالقادرآ زاد، شيخ الحديث مولا نامفتي محمه فريد صاحب دامت بركاتهم العاليه اوران جیسے بیبیوں حضرات علمائے کرام کا ہاضمہ خراب ہے۔ نہ کتاب کے نام کامفہوم سمجھتے ہیں اور نہ اکا برعلمائے دیوبند (کثر اللہ جماعتهم )کے مذات سے واقفیت، شاباش! بایں عقل ودانش ببایدگریخت ۔ پھرتو وہی بات ثابت ہوئی جس ہے آ پانتہائی حد تک اظہارِ بیزاری کرچکے ہیں کہ''اب ہمارےاستبدادِ رائے کا ایسا غلبہ ہے کہ نہ کوئی کسی کے سننے کو تیار نہ ماننے کو....الخہ'' (بینات ص:۳۴)

لیکن استخریر کے باوجود آپ پنی رائے کو حرف آخر اور وحدۂ لاشریک لهٔ مانتے ہیں، باقی تمام اکابر علماء کا ہاضمہ خراب ہو گیا بلکہ کتاب کے نام تک نہیں پہنچ سکے، پس مثل سائر صادق ہوا:"فر من المطر ووقع تحت المیزاب"۔

آپ نے صاحبِ کتاب پر تنقید کی ہے کہاس نے داعیا نہ اسلوب اور مصلحانہ اندازِ شخاطب اختیار نہیں فرمایا....الخ، (بینات ص:۳۸) تو راقم کہتا ہے: غیر کی آنکھوں کا تنکا تجھ کو آتا ہے نظر د کھے اپنی آنکھ کا غافل ذرا شہتر بھی

149

دِي فهرست هه إ







آپ نے خود حضرت شیخ الحدیث نور الله مرفدهٔ کے محبوب خلیفه سرحلقه عشاق <mark>جناب حضرت صوفی اقبال صاحب زید مجدهٔ هوشیار پوری ثم المد نی اور مجامد ملت حضرت</mark> مولا ناعز يزالرحمٰن صاحب اور داعي كبير مولا ناعبدالحفيظ صاحب مكى اور ديگر خلفائے كرام کو (جوابھی تک حقیقی طور پرحضرت قدس سرۂ کے مشن کے نگہبان ہیں )اینے شخ کے ساتھ بوفائی کا طعنہ دیا ہے اوراپنے شیخ سے بے وفائی نعوذ باللہ من ذالک وہ خض ہی کرسکتا ہے جوكم عقل، كم فهم ، تنك نظر ، جابل ، بدفهم اور متعنت مو، تو جوالفاظ علوى ما لكي نے اپنے مخالفين (متشدد سلفی حضرات) کے حق میں استعمال کئے ہیں وہ آپ نے حضرت شیخ کے محبوب خلفائے کرام کے حق میں لکھ دیئے ،تو پھر کیوں آپ کا نداز تخاطب داعیا نہ اور مصلحانہ ہے ، اورشخ علوي كامنا ظرانه ومجادلانه؟

ایں گناہیت کہ در شہر شا نیز کنند

باقی ہمارے شخ مولانا عزیز الرحمٰن صاحب مدخلۂ کے سی مرید کا خط جوآپ نے نقل کیا ہے کہ حضرت مولانا تبلیغی جماعت کے خلاف ذہن بناتے ہیں، (بینات ص: ۴۵) \_ تو پیچش جھوٹ، بہتان اوران پرافتر اء ہے،لعنت اللّٰه علی الکاذبین! راقم کا تعلق حضرت مولا نا کے ساتھ اس وقت سے قائم ہے جبکہ بندہ مختصر المعانی پڑھ رہا تھا،اورالحمد للّٰہ سالِ رواں بندہ کی تدریس کا چھٹاسال ہے، کیکن تا ہنوز ہم نے حضرت مولا ناصاحب سے ابل تبلیغ اور جماعت والول کے متعلق سوائے خیرخواہی کے پیچے نہیں سنا۔ رہا بعض مبلغین کی کچھ خامیوں کی نشاندہی کرنا، تو اسے تبلیغ کی مخالفت کہنا اور حضرت شیخ کے مشن سے وفائی <del>مھمرا نا سوءِ ظن ہے</del>،اگربعض مفاد پرست علماء پراعتراض برداشت کیا جا تا ہےاورا سے علم اورعلماء کی مخالفت سے تعبیر نہیں کیا جاتا، یا بعض جاہل متصوفین پر بغرضِ اصلاح طعن کی جاتی ہے اورا سے تصوف کی مخالفت نہیں سمجھا جاتا (بلکہ حق پرست لوگ خیر خواہی سمجھتے ہیں ) تو پھر ناواقف مبلغین کی اصلاح کے لئے اگرایک عالم باعمل (جو کہ حضرت شخ کے مشن کا باغبان بھی ہو )کسی غلطی کی نشاند ہی فر مائے تو وہ کیسے تبلیغی جماعت کی مخالفت اور حضرت شخ رحمہ الله سے بے وفائی ہوگی؟ آپ نے بغیر تحقیق کئے ایک شخص کے خط پر (خدا جانے وہ کون







هرب جلد د



ہے؟ اصدق وا كذب ) ہمارے شخ پر بے جا تقيدات واعتر اضات كا دروازه كھولا ہے، اور ايخ دل كى بھاپ نكالى ہے، كاش كه آپ اوراق لكھة وقت فتبينوا أن تصيبوا قوما بجھالة فتصبحوا على ما فعلتم نلامين ذہن ميں لاتے اورا يك مجهول شخص كى وجه سے ايك معروف خدارسيده عالم پر نہ برستے، پھرظلم به كهاس شخص نے آپ سے استفسار كيا ہے، آپ اسے جواب دیے، ليكن ما ہنامہ ' بينات' ميں اس كے چھاپنے كى كيا ضرورت تقى؟ صرف حضرت مولا ناصا حب كے متوسلين كے قلوب كوآ زار؟

مع ہذاتتم بالائے ستم یہ کہ کتاب''مفاہیم'' پرتقریظات تو مختلف علائے کرام نے کی ہیں،کین مدف اعتراض صرف مولا ناعزیز الرحمٰن صاحب ہیں، کیاانہوں نے کسی کا باپ مارا ہے؟ آپ کم از کم جامعہ کے ناظم تعلیمات سے نمٹ جائیں: مارا ہے؟ آپ کم از کم جامعہ کے ناظم تعلیمات سے نمٹ جائیں: تہراری زلفوں میں آئی تو حسن کہلائی

تمہاری زنفوں میں آئی تو مسن کہلائی وہ تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں تھی

باقی آپ نے جن اکابر کے متعلق لکھا ہے کہ انہوں نے اکابر کا مسلک صحیح طور پر ہمضم نہیں کیا ہے، ان میں سے شخ الحدیث حضرت مولا نا حامد میاں صاحب اور شخ الحدیث مولا نا محد ما لک کا ندھلوگ اب اس دارِ فنا سے تشریف لے جاچکے ہیں، اور آپ مکررسہ کرر سہ کرر سہ کرر سہ کر متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ: انہوں نے حسن طن سے کام لیا ہے، مطالعہ نہیں کیا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہئے وغیرہ وغیرہ، تو کیا اموات کے متعلق ایسے اقوال کہنا (جبکہ وہ بنی ایسا نہیں کرنا چاہئے وغیرہ وغیرہ، تو کیا اموات کے متعلق ایسے اقوال کہنا (جبکہ وہ بنی کہ: اس کوان بزرگوں کے تق میں سوادب کا ارتکاب نہیں جمحنا چاہئے ۔' (بینات ص: سے وہ کیکن پیضرور سوءِ ادب ہوگا جبکہ اکابر کے سروں پر ایسے امور تھوپ دیئے جائیں جن سے وہ بری ہیں کہ انہوں نے فرمایا ہے ہم نے کتاب دیکھا مطالعہ کیا اور اسے معتدل اور جامع پایا وغیرہ، اور آپ اختمالات کا سہارا لے کر فرماتے ہیں محض حسنِ طن ہے، تو آپ کی توجیہ برائے کلام اکابر توجیہ الکلام بما لا یہ صنی به قائلۂ کے قبیل سے ہے۔

یہ تمام اُموراس پر دلالت کرتے ہیں کہ آپ قاضی مظہر حسین صاحب سے متاثر



IAI





ہیں، اور ان کا پریشر آپ پر پڑا ہے، لیکن یا در ہے کہ قاضی مظہر حسین صاحب نے کسی کو معافیٰ نہیں کیا ہے، پرائے تو پرائے ہیں، اپنوں پرائیں یلغار کرتے ہیں جیسے کہ نفر واسلام کی جنگ ہو۔ حضرت مولا نامفتی محمود اُور حضرت مولا نا غلام غوث ہزارو کی کے ساتھان کی لڑائی ہوتی رہی ، اس کے بعد مولا ناحق نواز شہید گئے ساتھ، مولا ناسمین الحق صاحب، مولا نافضل الرحمٰن صاحب، مولا نا ضیاء الرحمٰن فاروقی، مولا نا عبداللہ صاحب خطیب اسلام آباد، مولا نا عبداللہ صاحب خطیب اسلام آباد، مولا نا عظم طارق، مولا نا اسحاق سند بیوی اور ان کے علاوہ مختلف علائے کرام کے ساتھ جہاد کہیر کرتے رہے، یہی وجہ ہے کہ تحرکی خدام اہلِ سنت سن صغر سے شروع ہو چکی ہے اور ابھی کے دوست ہیں کل ان کے ساتھ میدانِ کے دوست ہیں کل ان کے ساتھ میدانِ کارزار ہیں ہوں گے۔

آپ لکھتے ہیں کہ: ''اگر حضرت شخ کی نسبت کا رنگ غالب رہتا .....الخ۔''
(بینات ص: ۴۷) تو جناب مکرم! حضرت شخ نورالله مرقدهٔ کی نسبت کا رنگ جتنا حضرت مولاناعزیز الرحمٰن زیر مجدهٔ پرچڑھ گیاہے،اس کی نظیر نہیں ملتی، بلکہ کئی چیدہ چیدہ علائے کرام سے سنا ہے کہ حضرت شخ نور الله مرقدهٔ کے حقیقی وارث اور نعم البدل حضرت مولانا عزیز الرحمٰن صاحب ہیں،اور جتنا کا مرد فرق ضالہ وباطلہ کا ان سے الله تعالی نے لیاوہ بھی قابل رشک ہے،لہذا الیی شخصیت کے متعلق بدون تحقیق الیی باتیں منسوب کرناکسی طرح زیب نہیں دیتا۔

الله تعالی ہم سب کو صراطِ مستقیم پر چلنے کی تو فیق مرحمت فرمائے ، ممکن ہے خط میں بعض جملے ناخوشگوار ہوں ، لیکن مجروح قلب سے نکلے ہیں لہذا برداشت کیا جائے ، مع ہذا معافیٰ کا خواستگار ہوں۔

راقم السطور

بنده اختر علی عزیز ی خادم دارالعلوم عنار وقیه کا ننگ ضلع مردان ۳رصفر ۱۳۱۲ اهـ''



IAT



جلد د جلد د



جناب اختر علی عزیزی کے خط کا جواب

بسم الله الرحس الرحيم

مخدوم ومعظم زيدت الطافهم ،السلام عليكم ورحمة الله وبركانة!

محبت نامه موصول ہوکر موجبِ عزت افزائی ہوا، یہ ناکارہ اپنے اسی مضمون میں کھے چکا ہے کہ یہ 'نہ تین میں ہے، نہ تیرہ میں!' میں کیا، اور میری رائے کیا؟ کوئی لفظ صحیح لکھا گیا تو مالک کی عنایت، ورنہ اس روسیاہ کی تحریر حرف غلط کی طرح مٹادینے کے لائق ہے، اس ناکارہ کو علم کجا؟ انسانوں کی صف میں شار کرنے کی گنجائش نہیں، کہ یہ خود اپنے کو بہائم سے برتر سمجھتا ہے، الا أن يتغمدنى الله برحمته!

میرے اکابر، میری تحریر کے جس لفظ کے بارے میں فرمادیں کہ بیغلط ہے، اس
سے بغیر کسی بحث کے تو بہ کرتا ہوں ، اس ناکارہ نے کتاب کے بارے میں لکھا تھا کہ یہ
ہمارے اکابرؓ کے ذوق ومسلک کی تر جمان نہیں ، دیو بندی بریلوی متنازع فیہ مسائل میں
ہمارے اکابرؓ کو خالفین کی جانب سے جو کہا گیا، اور کہا جارہا ہے، ان مسائل میں ہمارے
اکابرؓ تق بیناکارہ ، کم فہم ان مسائل میں کسی کچک کو گوار انہیں کرتا ، نہ مصالحت کو صحیح
سمجھتا ہے، جن بزرگوں نے اس کتاب کو ہمارے اکابرؓ کے مسلک کی تر جمان قرار دیا ہے،
ان کے بارے میں اپنا احساس لکھا کہ یا تو انہوں نے اس کتاب کو ٹھیک طرح سے پڑھا
نہیں یا اس کے مالۂ و ما علیہ کا احاط نہیں کیا، آنجناب کے تیز و تندعنا بیت نامہ کے بعد بھی
کی جو افسوس ہے کہ بیناکارہ اپنے اس احساس میں کوئی تبدیلی نہیں یا تا ، ان تقریظ کنندگان
کی بے ادبی مقصور نہیں تھی ، بلکہ بقول عارف روئیؓ:

گفتگوئے عاشقاں در امر ربّ جوشش عشق است نے ترک ادب

بہرحال اگراس روسیاہ کا کتاب کے بارے میں بیرخیال غلط ہے تواس سے سوبار تو بہرتا ہول، وما أبرئ نفسى ان النفس الأمارة بالسوء الا ما رحم رہى! اورجن بزرگول کے بارے میں ''ترک اوب' "سمجھا گیا ہے، اس سے بھی تو بہرتا ہوں۔







جن بزرگوں کے آنجناب نے فضائل ومنا قب رقم فرمائے ہیں،اس ناکارہ کے علم میں کوئی اضافہ نہیں فرمایا، کیونکہ بینا کارہ خودان کو'اپنے سے بدر جہافضل' ککھ چکاہے، (اوراس ننگ بہائم کا ان بزرگوں سے تقابل ہی کیا؟) سیّدعلوی کے بارے میں''جہانِ رضا'' کے حوالے سے جو کچھ لکھا ہے، مصنف ما شاء اللہ بقیدِ حیات ہیں، ان سے''جہانِ رضا'' کے مضمون کی تر دید کرادی جائے تو بینا کارہ اپنی تفریعات و نتائج کو بھی علی الاعلان واپس لے لے گا۔

آنجناب نے اس نا کارہ کے بارے میں جوتند و تیز الفاظ استعال فرمائے ہیں، ان کے لئے حافظ ً بہت پہلے فرما گئے ہیں:

بدم گفتی وخر سندم عفاک الله نکو گفتی

میمیرے مالک کی ستاری ہے کہ اس روسیاہ کے سارے عیوب پر آنجناب کو مطلع نہیں فرمایا ، ورنہ ''بترزانم کہ گفتی'' ،اللہ تعالیٰ اس روسیاہ کے عیوب کی پر دہ پوشی فرما ئیں ،اور میرے اکا بڑکے درجاتِ عالیہ کو بلند سے بلند تر فرما ئیں۔

دعوات صالحہ کی درخواست ہے،اور کوئی لفظ جناب کی شان کے خلاف صادر ہوا ہوتو ندامت کے ساتھ معذرت اور معافی کی التجا کرتا ہوں، والسلام!

محمر ليوسف عفااللهعنه

1417/4/41

۲:.....مولا ناعزیز الرحمٰن کے ایک مرید کے خط کا جواب بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

محتر م حضرت اقدس جناب مولا نامحر يوسف صاحب دامت بركاتهم السلام عليكم ورحمة اللدو بركاته!

خیریت کے بعد عرض ہے کہ بندہ آپ کی رہنمائی چاہتا ہے، مسکدیہ ہے کہ بندہ کا اصلاحی تعلق مولا نا عزیز الرحمٰن صاحب دامت برکاتہم سے ہے، ان کا اور حضرت مولا نا قاضی مظہر حسین صاحب دامت برکاتہم کا اختلاف پیدا ہوا ہے، چنانچہ ان کی طرف سے



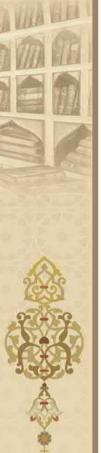



میں نے خود سنا ہے کہ اب وہ فر ماتے ہیں کہ یہ بدعتی ہے، فتندا قبالیہ یا فتنہ عزیز یہ کہہ کر یکارتے ہیں۔

سیخط میں اس لئے لکھ رہا ہوں کہ ایک بات کی تصدیق چاہتا ہوں ، اور وہ سے کہ حضرت مولا ناعزیز الرحمٰن صاحب دامت برکا تہم کے خلیفہ کی مجلس میں میں خود بیٹھا ہوا تھا،
توانہوں نے یہ بات آپ کی طرف نبعت کر کے فرمائی کہ حضرت مولا نامجہ یوسف صاحب دامت برکا تہم نے حضرت مولا ناعزیز الرحمٰن صاحب دامت برکا تہم سے مسجبہ حرام میں معافی مائلی ہے، کیا آپ کے نزد یک الیک کوئی بات ہوئی ہے یانہیں؟ برائے مہر بانی اس کی حقیقت سے بندہ کو مطلع فرمادیں کہ ایسا ہوایا نہیں؟ اور قاضی صاحب کا ہر رسالہ میں ان کا تذکرہ کرنا کیسا ہے؟ اور اب ان میں سے حق پر کون ہے؟ لیعنی کون اعتدال پر ہے؟ اور کون ایپنا اکابرین کی اتباع کر رہا ہے؟ اور ان کو برعتی کہنا اور سابق دیو بندی کہنا کیسا ہے؟ معاملہ ہے اور اس میں آج کل کے دور میں دینہیں کرنی چاہئے ، نیز بندہ کے کوئکہ اصلاتی تعلق کا معاملہ ہے اور اس میں آج کل کے دور میں دینہیں کرنی چاہئے ، نیز بندہ کے لئے خصوصی دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالی اپنے مخلص بندوں کے ساتھ رکھے اور ان کے ساتھ اُٹھائے ،
کی درخواست ہے کہ اللہ تعالی اپنے مخلص بندوں کے ساتھ رکھے اور ان کے ساتھ اُٹھائے ، ایمان پر خاتمہ فرمائے اور ہر بدعت سے بچائے ہتریمیں معاطمی کی معافی چاہتا ہوں۔
والسلام!

و منه ۱. دعاؤں کامختاج اجمل حسین

#### الجواب

برادرمحترم.....السلام علیکم ورحمة الله و بر کانة! حضرت مولا ناعزیز الرحمٰن صاحب سے اس بندہ کواختلاف تھا، اور ہے، مگراس ناکارہ کی عادت کسی کے پیچھے پڑنے کی نہیں ہے، اور بیہ جوآپ نے فر مایا ہے کہ: ''حضرت مولا ناعزیز الرحمٰن صاحب دامت برکاتہم کے



110







خلیفه کی مجلس میں میں خود بیٹھا تھا، انہوں نے آپ کی طرف نسبت کرکے فرمایا کہ: محمد یوسف نے حضرت مولا نا عزیزالرحمٰن دامت برکاتهم سے مسجد حرام میں معافی مانگی ہے۔''

میرواقعہ اُلٹ گیا ہے، اصل قصہ یہ ہے کہ ہمارے دوستوں نے حضرت مولا نا عزیزالرطن صاحب دامت برکاتهم سے گفتگو شروع کردی، اور بیگفتگو بیت الله شریف کے <mark>دروازے تک جاری رہی،مولا ناعزیز الرحمٰن پٹھان آ دمی ہیں،انہوں نے غصہ سے کہہ دیا</mark> کہ میں اس پر مباہلہ کرنے کے لئے تیار ہوں، میں اس گفتگو سے لاتعلق تھا، کیکن جب انہوں نے مباہلہ کا تذکرہ کیا تو میں نے مولا نامحتر م کا دامن پکڑااور کہا کہ: بیت اللہ شریف

سامنے ہے، چلئے میں اسی وقت آپ سے مباہلہ کرتا ہوں! اس بروہ ڈھیلے بڑ گئے اور بات گئی گزری ہوگئی، بعد میں انہوں نے اس پرمعذرت کی، پیخلاصہ ہے ساری کہانی کا۔

مولا نا عزیزالرحمٰن میرے پیر بھائی ہیں، میں ان کا احترام کرتا ہوں اوران کو اینے سے ہزار ہا درجہ بہتر جانتا ہوں ،لیکن مسلکِ علمائے دیو بند کے نام سے جو کچھانہوں نے لکھاہے، میں اس سے بیزار ہوں ،اوراس کواپنے شیخ کے مسلک کے خلاف سمجھتا ہوں۔ آب ان سے اصلاحی تعلق رکھیں اور ان سے اکتبابِ فیض کریں، لیکن ان

فضولیات اور لغویات میں اپنے اوقات کوضائع مت کریں۔میرادین وعقیدہ یہ ہے کہ:

'' حضرت محرصلی الله علیه وسلم جو کچھ اللہ کی طرف سے لے کرآئے ،اور جو کچھسلف صالحین ،صحابیٌّو تا بعینٌ ،اور ہمارے شیخ نورالله مرفدهٔ تک جمارے اکا بر دیوبند نے سمجھا وہ برحق ہے، اگر

میری رائے یا کسی اور کی رائے کسی مسئلے میں ان کے خلاف ہوتو وہ والسلام

قابلِردہے!"

محمر لوسفءغااللهءنه 00/11/11/10



TAY







#### 2:.....د يو بندى بريلوى اختلاف حقيقى يا فروعى؟ دارالعلوم د يو بند كافتوى

کیافرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرعِ متین مسکد ذیل میں ہمارے یہاں تقریباً دو تین سال سے بیا ختلاف روز افزوں ہوتا جارہا ہے اور ہمارے اکابر دیوبند کے منتسبین فریفین میں منقسم ہوتے جارہے ہیں، الہذا مندرجہ ذیل اُمور کا مفصل و مدل بحوالہ کتب جواب باصواب تحریر فرما کر ہماری رہنمائی فرما کیں۔ بریلوی، دیوبندی اختلاف فروعی ہے یا اُصولی اور اعتقادی؟ ایک جماعت کہتی ہے کہ فریفین کے درمیان بیا ختلاف فروعی ہے، اور ہمارے علمائے دیوبند اور اکابر دیوبند نے جو تی اختیاری تھی عارضی اور وقتی تقیی کیونکہ دونوں فریق اہلِ سنت والجماعت میں سے ہیں اور مسلک خفی پر قائم ہیں، اشاعرہ اور ماتریدیہ کے بیان کردہ عقائد پر قائم ہیں، بیعت وارشاد میں بھی دونوں فریق شے طریقہ پر موجود ہیں۔

اب چونکہ اسلام رخمن عناصر قوت سے اُمجر رہے ہیں، لہذا دیوبندیوں اور بریادیوں اور بریادیوں اور بریادیوں کہ کیا بریادیوں کو متحد ہوکران کا مقابلہ کرنا چاہئے، ماضی کے تجربات کی روشنی میں بتلائیں کہ کیا ایس مقصد کے لئے دیوبندیوں کو اپنے اُصولی موقف اور مسائل سے ہٹنااور عرس ومیلا داور فاتحہ وغیرہ میں شریک ہونا جائز ہے؟

دُوسری جماعت میکہتی ہے کہ اکابردیو بند کا اختلاف بریلویوں سے فروئ ہی نہیں بلکہ اُصولی اوراعتقادی بھی تھا اور ہے، مثلاً: نورو بشر کا اختلاف علم غیب کلی کا اختلاف ، حتایہ کلی ہونے کا اختلاف ، حاضر و ناظر ، قبروں پر ہجود کا اختلاف وغیرہ وغیرہ اہم اور عظیم ہیں ، کلی ہونے کا اختلاف ، حاضر و ناظر ، قبروں پر ہجود کا اختلاف وغیرہ اہم اور عظیم ہیں ، نیز اکابردیو بند کے بارے میں تکفیری فتاوی ان کی کتابوں میں ہیں ، لہذا ان سے اتحاد کے لئے ضروری ہے کہ پہلے وہ اپنی کتابوں سے تکفیری فتاوی نکال دیں اور ان سے براہت ظاہر کریں اور اپنے عقائد درست کریں۔

اول الذكر حضرات ميلا دشريف اورعرس وغيره كے جواز اور استحباب پر ا كابرِ ديو بندكے بعض اقوال سے استدلال كرتے ہيں،مثلاً: رسالہ ہفت مسئلہ مصنفہ حضرت مولا نا



IAZ

و المرست ١٥٠

www.shaheedeislam.com





اشرف على تقانوى رحمة الله عليه، نيز حضرت شيخ الحديث مولا نامحد زكرياصا حب رحمة الله عليه ك بعض اقوال سے -

اب دریافت طلب امریہ ہے کہ کیا ہریلویوں کی مجالسِ میلا دوعرس وغیرہ میں مطلقاً شریک ہونا جائز ہے؟ کیا ان کے اعمال کومصلقاً برداشت کر کے متحد ہونے کی دعوت دینا جائز ہے؟ کیا بیافت اُصولی اور اعتقادی ہے یا فروعی؟ کیا بریلوی بھی اہل سنت والجماعت ہیں؟

کیابریلویوں کی بدعات فی نفسہ ہمارے حضرات ویو بند کے یہاں بھی جائز ہیں اور مباح ؟ نقش نعلین شریفین کی کیا حقیقت ہے؟ کیا اس سے استبراک، چومنا، سر پر رکھنا وغیرہ جائز ہے؟ بید مسائل پاکستان میں بہت عام ہوتے جارہے ہیں، ابھی تک علمائے دیو بند کے فقاو کی کو بیلوگ اہمیت دیتے ہیں، اُمید ہے کہ بیلوگ خلاف شرع اُمور سے باز و جا کیں، بینوا و تؤ جروا!

تفطوا حمل م. مستفتی اساعیل بدات از مدینه منوره ۱۸روار برای این

الجواب ومن الله التوفيق حامرً (ومصلباً ومعلماً، (ما بعر!

دُوسری جماعت کا خیال صحیح ہے کہ دیو بندیوں کا بریلویوں سے اختلاف فروی نہیں بلکہ اُصولی اوراعتقادی بھی ہے، اور پہلی جماعت کا خیال صحیح نہیں ہے کہ فریقین کے درمیان صرف فروی اختلاف ہے اور دونوں فریق اہل السنّت والجماعت میں سے ہیں اور مسلک حِنی پر قائم ہیں، نیزا شاعرہ و ماترید ہے بیان کردہ عقائد پر قائم ہیں، بیعت وارشاد میں بھی دونوں فریق صحیح طریقہ پر موجود ہیں، کیونکہ بریلویوں (رضاخانیوں) نے اہل السنّت والجماعت کے عقائد میں بھی اضافہ کیا ہے، اورا پسے فروی مسائل کو بھی دین کا جزو بنیادی فقہ خفی میں واقعی کوئی اصل نہیں ہے، مثلاً: عقائد میں چاراُصول اور بنیادی



IAA





عقائد بڑھائے ہیں: ا:...نور و بشر کا مسکد۔ ۲:...کلم غیب کلی کا مسکد۔ ۳:...حاضر و ناظر کا مسکد۔ ۳:... متاول ہونے کا مسکد۔ اور فروی مسائل میں غیراللہ کو پکارنا، قبروں پر سجدہ کرنا، قبروں کا طواف کرنا، غیراللہ کی منیں ماننا، قبروں پر چڑھاوے چڑھانا، میلا دِم وجہ اور تعزیہ وغیرہ سینکڑ وں با تیں ان کی ایجاد ہیں، جوصر تے بدعات ہیں۔ اور بیعت وارشاد میں بھی ان لوگوں نے بہت می غیرشری چیزوں کی آمیزش کرلی ہے، مثلاً: قوالی اور وجدو ساع وغیرہ نیز فراتی اور آلی اور وجدو ساع وغیرہ نیز اور آلی اور قبرہ نیز اور آلی ہونی کہ جارے علمائے دیو بند اور اکا بر دیو بند نے جو تحق اختیار کی تھی وہ عارضی اور وقتی تھی، بلکہ تھے بات یہ ہے کہ دیو بند بیت نام ہی تمسک بالسند اور تنفیر عن البد عرکا ہے، اکا بر دیو بند کا عمل ہمیشہ ''فیاصد ع بما تؤ مو'' پر رہا ہے، انہوں نے تنفیر عن البد عرکا ہے، اکا بر دیو بند کا عمل ہمیشہ زمی اور تکمیت سے اصلاحِ حال کی کوشش کی اور تکفیر بازی سے بھی گریز کیا ہے، اور ہمیشہ زمی اور حکمت سے اصلاحِ حال کی کوشش کی ہیں آتے بھی ان کے اخلاف کو یہی طریقہ اختیار کرنا چاہئے۔

رسالة فیصله مفت مسئلة " مسلک منقع" سے پہلے کی تصنیف ہے،اس سے استدلال سے نہیں ہے، اور حضرت شخ سہار نیوری رحمۃ الله علیه کے ایسے اقوال ہمارے علم میں نہیں ۔ اور بریلویوں کی مجالسِ میلا داور عرس وغیرہ میں مصلحاً شریک ہونا بھی جائز نہیں میں نہیں ۔ اور بریلویوں کی مجالسِ میلا داور عرس وغیرہ میں مصلحاً شریک ہونا بھی جائز نہیں ہے،اور اس کی ممانعت "و دوا لو تدھن فیدھنون" میں فدکور ہے،اور "لکم دینکم ولی دین" میں اشارہ بھی اسی طرف ہے،اور حضرت تھانوی رحمۃ الله علیه نے امدادالفتاوی جاور حضرت تھانوی رحمۃ الله علیه نے امدادالفتاوی جاد۔

''رسوم بدعات کے مفاسد قابلِ تسامح نہیں!''

اورج: ٣٨٠ ص: ٣٨٠ كسوال وجواب كاخلاصه يه هدم وغيره بدعات مين جولوگ شريك بوت بين، ان كى بيضرورت تعظيم وتكريم كرنے والے بھى "من وقسر صاحب بدعة فقد اعان على هدم الاسلام" كامصداق بين ـ

اور بعض بدعات کے فی نفسہ جائز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اُمور فی نفسہ تو جائز ہوتے کی وہ اُمور فی نفسہ تو جائز ہوتے ہیں، جیسے جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی ولادتِ مبارکہ کا تذکرہ، مگر



119

و المرست ١٥٠





التزام اورشرائط و قیود کی پابندی کی وجہ سے وہ چیزیں بدعت کے زمرہ میں داخل ہوجاتی ہیں،اوروہ ناجائز ہوجاتی ہیں۔

اورنقشه نعل مبارك كى كوئى اصل نهيں ہے، اور استبراك اور اس كوچومنا، سر پرركھنا بياس ہے، اور استبراك اور اس كوچومنا، سر پرركھنا بياضل ہے، اور حضرت تھانوى رحمة الله عليه نے امداد الفتاوى ج: ۲۵ مس ۲۷۸ ميں اپنے رساله "نيل الشفاء بنعل المصطفى" سے رجوع فرماليا ہے، والله اعلم و علمه اتم و احكم!

محمد ظفیر الدین سعیداحمد پالن پوری عفاالله عنه مفتی دارالعلوم دیو بند خادم دارالعلوم دیو بند ۲۵ رز والقعده ۱۴۱۷ه ۲۵ سا۲۸ز والقعده ۱۴۱۷ه

الجواب صحيح العبد نظام الدين مفتى دار العلوم ديوبند 1۵/ الر ۱۲۵

٨:.....مظا ہرالعلوم سہار نیور کافتوی بسم (للّٰم (لرحس (لرحیح

کیا فرماتے ہیں علائے دین (دیوبند) اس بارے میں کہ حضراتِ اکابرینِ دیوبند) اس بارے میں کہ حضراتِ اکابرینِ دیوبندکا جماعت بریلویہ ہے جواب تک اختلاف رہاہے، یہ اختلاف فروی ہے یا اُصولی و عقائد کا اختلاف ہے؟ اور جو بدعات بریلویوں نے اختیار کررکھی ہیں، مثلاً: تیجہ، بیسواں، عقائد کا اختلاف ہے؟ اور جو بدعات بریلویوں نے اختیار کررکھی ہیں، مثلاً: تیجہ، بیسواں، چالیسوال، برسی، قبروں پر سالانہ عرس، میلاد کا قیام، اجتماعی سلام وغیرہ ان اُمورکی اکابرِ دیوبند حصوصاً حضرت مولا نارشید احمد گنگاور حضرت مولا ناشیخ الاسلام سیّد حسین احمد دلی اور ان کے خلفاء و تلافہ ہے نے جوشدت سے ان کی تردید کی تھی، کیا موجودہ علائے دیوبند اس پرقائم ہیں؟ یا اس میں کچھ خفت آگئ ہے؟ اور کیا جماعت پریلویہ کو کسی بھی اعتبار سے اہل سنت والجماعت میں شار کیا جا سکتا ہے؟

کیاان لوگوں کا مذہب حضراتِ اشاعرہ اور حضراتِ ماتریدیہ کے موافق ہے؟ بعض ایسے لوگ ہیں جو حضرت شیخ الحدیث مولانا محد زکریا کا ندھلوی رحمۃ اللہ علیہ سے انتساب کے مدعی ہیں، انہوں نے یوں کہنا شروع کیا ہے کہ: اکابرِ دیو بند جو



190

د فهرست ۱۹۰۶

www.shaheedeislam.com





برعات ہے منع فرماتے تھے وہ سے ڈا لیلب اب تھا، اور عارضی طور پران سے بیخنے کی تاکید فرماتے تھے، اور بیر کہ صلحوں کی بناپران بدعات کو اختیار کر لینا جا ہے۔

رماحے سے، اور مید کہ سول بی بنا پران بدعات واصیار تربیا جائے۔
دریافت طلب امریہ ہے کہ کیا واقعی موجودہ حضرات علمائے دیوبند نے ہریلویوں کی بدعات کی مخالفت میں کچھ ہلکا پن اختیار کرلیا ہے؟ اور کیا مصلحاً ہلکا ہوجانا مناسب ہے؟
اور کیا حضرت شخ الحدیث صاحب قدس سرؤ کچے دیوبندی تھے؟ ان کے اکا ہر نے جوسوچ سمجھ کر بدعات، ہریلویو کا تخق سے مقابلہ کیا تھا، کیا بیش الحدیث کو گوار انہیں تھا،
ان سے انتساب رکھنے والے جو بعض لوگ ہریلویوں کی بدعات (جیسا کہ حال ہی میں ایک ان سے انتساب رکھنے والے جو بعض لوگ ہریلویوں کی بدعات (جیسا کہ حال ہی میں ایک پاکستانی صاحب نے ''اکا ہر کا مسلک و مشرب'' کے نام سے ایک کتا بچہ شائع کیا ہے)
والے اعمال کو مصلحت کے نام سے اختیار کرنا مناسب سمجھتے ہیں، ان لوگوں کی رائے کا کیا وزن ہے؟ کیا ان لوگوں کے انتساب سے حضرت شخ الحدیث صاحب قدس سرؤ کی شخصیت پرحرف نہیں آ رہا ہے؟ بینو ا تؤ جرو وا!

السائل اساعیل بدات، مدینه منوره

الجواب

حضرات علائے دیو بندجن کے اسائے گرامی سوال میں مذکور ہیں، اوران کے تلامٰدہ اورخلفاء سب کی متبع سنت تھے، اور ہرائیں چیز کے شدت کے ساتھ مخالف ہے جو شرعی اُصول کے مطابق بدعت کے دائرہ میں آتی ہو، چونکہ حسب فرمانِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر بدعت گراہی ہے، اس لئے اس گراہی سے امت کو محفوظ رکھنے کا اہتمام فرماتے تھے، اس سلسلہ میں ان کی چھوٹی بڑی کتابیں معروف ومشہور ہیں، اور ان کے تر دیدی مضامین اور فقاوی، اور 'البراہین القاطعہ''، 'المہند علی المفند'' اور 'الشہاب الثاقب'، مضامین اور فقاوی' اور 'السراہین القاطعہ''، 'المہند علی المفند'' اور 'الشہاب الثاقب' مالمانہ میں موجود ہیں، انہوں نے سوچ سمجھ کرا بنی عالمانہ ذمہ داری کوسا منے رکھ کرخوب کھل کرنہ صرف بریلویوں کی بدعات کی بلکہ ہراس بدعت کی



191





(جواعقادی ہو یاعملی) جس کاکسی بھی علاقہ میںعلم ہوا ہختی سے تر دیدفر مائی ،ان کی بیتر دید عارضی نہیں تھی۔

بدعت بھی سنت نہیں ہوسکتی ،لہذااس کی تر دید بھی عارضی نہیں ہوسکتی ،اوراس کی تر دید میں ملکا بین اختیار کرنے کی شرعاً کوئی اجازت نہیں۔

حضراتِ اکابر دیوبندنے جو بدعت کی تر دید کی اوراس بارے میں جومضبوطی کے ساتھ اہل بدعت کے سروڑ وں افراد کے ساتھ اہل بدعت کے ساتھ جم کرمقابلہ کیا ، ان کی اس محنت اور کوشش سے کروڑ وں افراد نے بدعتوں سے تو بہ کی ، اور سنتوں کے گرویدہ ہوئے۔

آج اگرکوئی شخص یوں کہتا ہے کہ اب بدعتوں کی تر دید میں شخق نہ کرنی چاہئے یا مصلحتا ان کوکسی تأویل سے اپنالینا چاہئے ، ایسا شخص دیو بندی نہیں ہے، اگر چہ اکابر دیو بند سے متعلق ہونے کا مدعی ہو۔ حضرت شخ الحدیث مولا نامحرز کریاصا حب کا ندھلوی قدس سرۂ بہت ہی پکے دیو بندی تھے، اپنے اکابر کے مسلک سے سرِموانح اف کرنا نہیں گوارا نہ تھا، ان کی ساری زندگی اور ان کی کتابیں اس پر گواہ ہیں، جوکوئی شخص ان کی طرف بدعت کے ساری زندگی اور ان کی کتابیں اس پر گواہ ہیں، جوکوئی شخص ان کی طرف بدعت کے بارے میں ڈھیلا پن منسوب کرتا ہے، وہ اپنی بات میں سے نہیں ہے۔

لفظ 'اہلِ سنت والجماعت' کا اطلاق حضراتِ اشاعرہ و ماتریدیہ پر ہوتا ہے، احمد رضاخاں بریلوی اور ان کی جماعت کا ان دو جماعتوں سے کوئی تعلق نہیں ، احمد رضاخاں جو رسول الدّصلی الدّعلیہ وسلم کے لئے علم غیب کلی مانتے ہیں یا یوں کہتے ہیں کہ رسول الدّصلی اللّه علیہ وسلم کوسارے اختیارات سپر دکر دیئے گئے تھے، یہ دونوں با تیں اشاعرہ اور ماتریدیہ کے یہاں کہیں بھی نہیں ، نہ کتبِ عقائد میں کسی نے نقل کی ہیں ، اور نہ ان کی کتابوں میں ان کا کوئی ذکر ہے ، اور یہ دونوں با تیں قرآن وحدیث کے صریح خلاف ہیں ، یہ سب بریلویوں کی اپنی ایجاد ہیں ، اگر کوئی شخص بریلوی فرقہ کو اہلِ سنت والجماعت شار کرتا ہے تو یہ اس کی صریح گمرا ہی ہے۔

ہم سب دستخط کنندگان کی طرف سے تمام مسلمانوں پرواضح ہوجانا چاہئے کہ اب بھی ہم اس دیو بندی مسلک پرشدت کے ساتھ قائم ہیں، جو ہمارے عہد اوّل کے اکا بڑسے



195

و المرست ١٥٠





مم تك يبني إبي بهمين كسي قتم كى خفت كوارانهيس ب،وبالله التوفيق!

مجمد سلمان قائم مقام ناظم عبدالرحمٰن عفی عنه نند:

جلد د

محمه عاقل عفاالله عنه صدرالمدرسين مقصودعلي مفتي مدرسه

(مهردارالا فياءمظا ہرالعلوم سهار نپور)

9:..... مبحانك هذا بهتان عظيم!

بسم (الله (الرحس (الرحيم

میرے بعض مخلص احباب نے مجھے اطلاع دی ہے کہ علوی ماکلی صاحب کی کتاب ' إصلاحِ مفاجِم' پرمیرے تأثرات اور' بینات' میں اس کی اشاعت کے بعد کچھ ناعاقبت اندلیش حضرات سید ھے سادے مسلمانوں اور میرے احباب میں بیفلط فہمی پیدا کر رہے ہیں کہ میں نے اپنی تحریر سے براءت کا اعلان کر دیا ہے، اور جناب علوی ماکلی صاحب نے ' چھے ثاذلیہ سلسلہ میں خلافت دے دی ہے۔ سبحانک ھلذا بھتان نے ' چھے ثاذلیہ سلسلہ میں خلافت دے دی ہے۔ سبحانک ھلذا بھتان عظیم! میں اپنے شخ حضرت اقدس شخ الحدیث مولا نامحدز کریا مہا جرمدنی نوراللہ مرقدہ کے عظیم! میں اپنے شخ حضرت اقدس شخ الحدیث مولا نامحدز کریا مہا جرمدنی نوراللہ مولدہ کے گفت کے گفت ہوں! جولوگ میری طرف یہ بات منسوب کرتے ہیں، میں ایسے حضرات کو اللہ سے ڈرنے اورعنداللہ مسئولیت کی یا در ہانی کراتے ہوئے عض کروں گا کہ کل قیامت کے سے ڈرنے اورعنداللہ مسئولیت کی یا در ہانی کراتے ہوئے عض کروں گا کہ کل قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ آپ سے اس بہتان وافتر اء کے بارہ میں پوچھ لیں تو آپ کے پاس اس کا کہا جواب ہوگا…؟

میں آج بھی علوی مالکی کو بریلوی عقیدہ کا حامل اور مبتدع سمجھتا ہوں، میں نے آج تک اس کی شکل نہیں دیکھی، اور نہ ہی دیکھنا چا ہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے بدعت وہوئی کے فتنہ سے پناہ مانگتا ہوں، اور خاتمہ بالخیر کی دعا کرتا ہوں۔ والسلام محمد بوسف عفااللہ عنہ محمد بوسف عفااللہ عنہ ۱۲۹/۸/۲۱ھ







ساية اصلى كامفهوم

س....فقهائ كرام رحمة الله تعالى عليهم اجمعين كى ايك عبارت ہے: "بلوغ ظل كل شي سوي في زوال 'اس كا كيامطلب ہے؟ اوراس استثناء سے كيامراد ہے؟

ج ....عین نصف النہار کے وقت جو کسی چیز کا سایہ ہوتا ہے، یہ اصلی سایہ کہلاتا ہے، مثل اور مثل دوم کا حساب کرتے ہوئے سایۂ اصلی کو مشتیٰ کیا جائے گا، مثلاً عین نصف النہار کے وقت کسی چیز کا سایہ ایک قدم تھا تو مثل اوّل ختم ہونے کے لئے کسی چیز کا سایہ ایک مثل مع ایک قدم کے ثمار ہوگا۔

نماز حچوڑ نا کا فر کافعل ہے

س .....احادیث میں آتا ہے کہ جس نے ایک نماز جان بوجھ کرچھوڑی اس نے کفر کیا، آپ مہر بانی فرما کریہ بتائیں کہ کفر سے مراداللہ نہ کرے آدمی کا فر ہو گیایا یہ کہ کفر کیا ہے یہ چھوڑی جانے والی نماز کے بعد جونماز پڑھی جائے تو در میان میں جو وقت گزرے کفر کی حالت میں رہاحالانکہ جس نے ایک دفعہ کلمہ طیبہ پڑھا اسے کا فرنہیں کہنا چاہئے۔

ج..... جو شخص دین اسلام کی تمام با توں کو سپیا مانتا ہو، اور تمام ضروریات دین میں آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتا ہو، اہل سنت کے نزدیک وہ سی بافعلی کی وجہ سے کا فرنہیں قرار دیا جائے گا، اس حدیث شریف میں جس کفر کا ذکر ہے وہ کفراء تقادی نہیں بلکہ کفر عملی ہے، حدیث شریف کا قریب ترین مفہوم ہے ہے کہ اس شخص نے کفر کا کام کیا یعنی نماز چھوڑ نامومن کا کام نہیں، کافر کا فعل ہے، اس لئے جومسلمان نماز چھوڑ دے اس نے کافروں کا کام کیا۔ اس کی مثال ایس ہے جیسے سی کو بھنگی کہد دیا جائے، یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ وہ واقعتا بھنگی ہے بلکہ ہے کہ وہ بھنگیوں کے سے کام کرتا ہے، اس طرح جو شخص نماز نہ کے وہ اگر چہ کا فرنہیں لیکن اس کا میٹل کا فروں جیسا ہے۔

بنمازى كوكامل مسلمان نهيس كهه سكتے

ں ....ایک آ دمی پوراسال نماز نہ پڑھے تواسے کامل مسلمان کہا جاسکتا ہے، جمعہ اور عید کی



190

و عرض الما الم





نماز بھی نہیں پڑھتا۔

ج .....اگروہ خص اللہ اور رسول پرایمان رکھتا ہے اور نماز کی فرضیت کا بھی قائل ہے گرستی یا غفلت کی بناپر نماز نہیں پڑھتا تو اساشخص مسلمان تو ہے لیکن کامل مسلمان اسے نہیں کہا جاسکتا کہ وہ نماز جیسے اہم اور بنیا دی رکن کا تارک ہونے کی وجہ سے سخت گنہ گار اور بدترین فاسق ہے قرآن واحادیث میں نماز کے چھوڑنے پرسخت وعیدیں وار دہوئی ہیں۔

بِنمازی کے دیگر خیر کے کام

س .....بعض حفزات ایسے ہیں کہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، زکو ۃ دیتے ہیں، ہرطرح غرباً کی مدد کرتے ہیں، صلد رحمی کرتے ہیں لیکن جب ان سے کہا جائے بھائی نماز بھی پڑھ لیا کرو، تو کہتے ہیں یہ بھی تو فرض عبادت ہے، کیا بے نمازی کے بیرسارے اعمال قبول موجاتے ہیں؟

ح .....کلمہ شہادت کے بعد اسلام کا سب سے بڑارکن نماز ہے نماز نیج گانہ اداکر نے سے بڑھ کرکوئی نیکی نہیں، زنا، چوری وغیرہ بڑے برط کرکوئی گناہ نہیں، زنا، چوری وغیرہ بڑے بڑے گناہ نم برابر نہیں، پس جو شخص نماز نہیں بڑھتا وہ اگر خیر کے دوسرے کام کرتا ہے تو ہم بیتو نہیں کہہ سکتے کہ وہ قبول نہیں ہوں گے، کیکن ترک نماز کا وبال اتنابڑا ہے کہ بیا عمال اس کا تدارک نہیں کر سکتے۔

ان حضرات کا میے کہنا کہ' نیے بھی تو فرض عبادت ہے'' بجا ہے، کیکن'' بڑا فرض'' تو نماز ہے،اس کوچھوڑنے کا کیا جواز ہے؟

مسجدمين نماز جنازه

س .....گزارش میہ ہے کہ ہمارے علاقہ کی جامع مسجد میں کافی عرصہ سے نماز جنازہ ہیرون مسجد ہورہی تھی ، اور یہاں مسجد سے متصل ایک بہت بڑا میدان بھی ہے، کین تھوڑ ہے ہی دنوں سے مسجد کے امام صاحب نے فرمایا کہ نماز جنازہ مسجد کے اندر ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، اوراب اس کوملی جامہ یہنایا جاچکا ہے، اس نماز جنازہ کا طریق کاریجھ یوں ہے۔



دِ عِنْ **فَهِرِستِ** عِنْ اللهِ فِي







امام صاحب کے محراب کے آگے جنوبی طرف ایک دروازہ اور کھڑکیاں کھلتی ہیں،
اور وہاں مسجد کی بچھیلی طرف یعنی جنوب سے محراب کے اندر داخل ہونے کے لئے سٹر ھیوں
کے ساتھ ایک چبوترہ بنا ہوا ہے، جس پر جنازہ رکھ دیا جاتا ہے، امام صاحب اسی چبوترہ پر
کھڑے ہوکرا پنے بیچھے ۵، کنمازی کھڑے کردیتے ہیں، اور باقی نمازیوں کی صفیں برستور
مسجد کے اندر رہتی ہیں، یہ چبوترہ محراب سے باہر اور مسجد سے متصل ہے، بس اسی طریق کار
سے نماز جنازہ اوا کی جارہی ہے۔

مزید برآل مولانا صاحب کا بیفرمان که چونکه نماز جنازه فرضِ کفایه ہے لہذا فرضوں کے فوراً بعد سنتوں سے پہلے نماز جنازه اداکی جاتی ہے، اور سنتیں اور نفل بعد میں ادا کی جاتی رہتی ہیں، کیا بیصورتِ حال دُرست اور شرع کے مطابق ہے؟

ج .....امام ابوصنیفهٔ کے نزد یک بغیر مجبوری کے مسجد میں نما زِ جناز ہ مکروہ ہے،خواہ میت مسجد سے باہر ہو، جب مسجد کے ساتھ کھلا میدان موجود ہے تو مسجد میں جنازہ نہ پڑھا جائے،کسی مجبوری اور عذر کی بنا پر مسجد میں جنازہ پڑھنا پڑے تو دُوسری بات ہے۔

بہتر تو بہی ہے کہ جنازہ فرضوں کے بعداورسنتوں سے پہلے پڑھا جائے کیکن اگر سنتوں کے بعد پڑھ لیا جائے تو اس کی بھی گنجائش ہے، کیونکہ سنتوں سے پہلے جنازہ پڑھنے میں بعض اوقات نمازیوں کواوراہلِ میتت کوتشویش ہوتی ہے۔

حضور صلى الله عليه وسلم كى نما زِجنازه سطرح برِهى گئ؟

س.....آپ صلی الله علیه وسلم کی نماز جنازه کی امامت کس نے کرائی تھی؟ تفصیل ہے کھیں کہ آپ صلی الله علیه وسلم کی نماز جنازه کس ترتیب سے بڑھی گئ تھی؟

ح..... حاکم (ج:۳ ص: ۲۰) حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه کی روایت ہے کہ ہم نے آخضرت صلی الله علیه وسلم سے دریافت کیا یارسول الله! آپ کی نماز جنازہ کون پڑھے گا؟ آخضرت صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری جمیز و تکفین سے فارغ ہوجاؤ تو تھوڑی دیر کے لئے حجرہ سے باہرنکل جانا،سب سے پہلے مجھ پر جبریل نماز پڑھیں گے، پھرمیکا ئیل، پھر







اسرافیل، پھر ملک الموت، پھر ہاتی فرشتے،اس کے بعد میرے اہل بیت کے مردنماز پڑھیں گے، پھراہل بیت کی عورتیں، پھر گروہ درگروہ آکرتم سب مجھ پرصلوٰۃ وسلام پڑھنا۔

چنانچاسی وصیت کے مطابق آپ صلی الله علیه وسلم کی نماز جنازہ پڑھی گئ،
اس نماز میں کوئی امام نہیں تھا بلکہ صحابہ کرام گروہ درگروہ جحرۂ شریفہ میں داخل ہوکر صلوۃ وسلام پڑھتے تھے، یہی آپ صلی الله علیه وسلم کی نماز جنازہ تھی۔ ابن سعد کی روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی الله عنہما ایک گروہ کے ساتھ حجرۂ نبوی میں داخل ہوئے اور جنازہ پڑھا، اس طرح تیس ہزار مردوں اور عورتوں نے آپ صلی الله علیه وسلم کی نماز جنازہ پڑھی، اس مسئلے کی تفصیل حضرت مولا نامجمدا در ایس کا ندہلوگ کی کتاب ''سیرۃ المصطفیٰ صلی الله علیه وسلم'' (جلد: ۳۳ ص: ۱۸۷ و ما بعد) میں اور اس ناکارہ کی کتاب کتاب ''عہدِ نبوت کے ماہ وسال' (ص: ۳۸۰) میں ملاحظہ کی جائے۔

گاۇل مىں جمعە

س....ایکستی جوتقریباً بیس مکانات پر شمتل ہے، گاؤں میں ایک مسجد ہے اور بازار نہیں اس گاؤں کے آس پاس قریب قریب چند متفرق مکانات پر شمتل بستیاں ہیں، ہر بستی کی اپنی اپنی مسجد ہے، کل آبادی مردم شاری کے اعتبار سے تقریباً دواڑھائی سوہوگی، یہاں ایک عالم بھی موجود ہے، تو ان سب بستیوں کے باشندوں کے مطالبہ پر گزشته رمضان المبارک سے ان مولوی صاحب نے لوگوں کو جمع کر کے اس گاؤں کی مسجد میں نماز جمعہ جاری کی ہے اب علاقہ کے حقی دیو بندی علاء نے اس جمعہ کی تائید کی ہے اس بنا پر کہ تین چار ماہ سے لوگ شوق ورغبت سے حاضر ہور ہے ہیں اور جمعہ بند کرنے کی صورت میں لوگوں میں انتشار و افتراق اور شکوک و شبہات بیدا ہوکر فتنہ و فساد کا قوی خدشہ ہے، اور مصر جامع کی تعریف بھی علائے احناف میں مختلف فیہ ہے اور شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ ججۃ اللہ میں جمعہ کے لئے ایک نوع علائے احناف میں مختلف فیہ ہے اور شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ ججۃ اللہ میں جمعہ کے لئے ایک نوع علی کے ایک نوع بھاں عاقل بالغ بچاس مردر ہے ہوں ، ان کے نزد یک جامع کی یہی تعریف ہے اسی پڑمل جہاں عاقل بالغ بچاس مردر ہے ہوں ، ان کے نزد یک جامع کی یہی تعریف ہے اسی پڑمل











کیاجائے اور جمعہ کو بندنہ کیا جائے۔

ح ..... جوصورت جناب نے تحریر فرمائی ہے حنفی مذہب کے مطابق اس میں جمعہ جائز نہیں، ''مصرجامع'' کی تعریف میں حضرات فقہاء کے الفاظ مختلف ضرور ہیں،کین کوئی تعریف میری نظر سے ایسی نہیں گزری جس کی رُو سے بیس مکانات کی بستی میں''مصر جامع'' کے لقب سے سرفراز ہو سکے۔

ر ہایہ کہ لوگوں کے فتنہ وفساد میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے بیہ کوئی عذر نہیں، کیا شریعت کولوگوں کی خواہشات کے تابع کیا جائے گا؟ کہ اگر مسلمان کی خواہش کے مطابق ہے تو ٹھیک ورنہ وہ اسلام ہی کو جواب دے جائیں گے؟ ہاں! ان مولوی صاحب سے برگشة مونا ضروری ہے لیکن اگر مولوی صاحب بھی بیاعلان کردیں کہ مجھ سے حماقت ہوئی کہ میں نے محض خودرائی ہے جمعہ شروع کرادیا تو اُمید ہے کہلوگ ان کوبھی معاف کر دیں گے،اورا گرنٹری مسکلہ کے علی الرغم لوگ جمعہ پڑھتے رہے تو سب کے ذمہ ظہر کی نماز باقی رہے گی، جس کا وبال نہ صرف جعہ راجے والوں کی گردن پر ہوگا، بلکہ سب کی نماز ہی غارت ہونے کا وبال جمعہ پڑھانے والےمولوی صاحب پرجھی ہوگا۔اوّل تو شاہ صاحبؒ کا مطلب آ یہ سمجھنہیں ،علاوہ ازیں شاہ صاحب سی فقہی مذہب کے امام نہیں کہ ان کی تقلید کی جائے ،اورجس حدیث کا حوالہ دیا گیا ہے وہ ضعیف ہے۔

عورتول كاجمعه اورعيدين ميں شركت

س.....بعض حضرات اس برز ور دیتے ہیں کہ عورتوں کو جمعہ، جماعت اورعیدین میں ضرور شریک کرنا چاہئے کیونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جمعہ، جماعت اورعیدین میںعورتوں کی شرکت ہوتی تھی ، بعد میں کون <sub>ت</sub>ی نئی شریعت نازل ہوئی کےعورتوں کومساجد سے روک دیا گیا؟

ح ..... جمعہ، جماعت اورعیدین کی نمازعورتوں کے ذمہبیں ہے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بابرکت زمانہ چونکہ شروفساد سے خالی تھا، ادھرعورتوں کوآ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے



و المرست ١٥٠





احکام سیھنے کی ضرورت بھی ،اس لئے عورتوں کو مساجد میں حاضری کی اجازت بھی اوراس میں بھی یہ قبورتوں کو مساجد میں میل کچیلی جائیں ،زینت نہ کریں ،خوشبونہ لگائیں اس کے باوجودعورتوں کو ترغیب دی جاتی تھی کہ وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں۔

چنانچچھنرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"تمنعوا نساء کم المساجد وبيوتهن خير لهن." (رواه ابوداؤدمشكوة ص ٩٦٠) ترجمه: ....." اپني عورتول كومسجدول سے روكو، اوران كے گران كے لئے زياده بہتر ہيں۔"

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه

وسلم نے فرمایا:

"صلوة المرأة في بيتها افضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخدعها افضل من صلوتها في بيتها."
(رواه البوداو رمشكوة ص: ٩٦)

ترجمہ:.....''عورت کا اپنے کمرے میں نماز پڑھنا اپنے گھر کی چارد یواری میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور اس کا پچھلے کمرے میں نماز پڑھنا اگلے کمرے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔''

منداحد میں حضرت ام حمید ساعد بدرضی الله عنها سے مروی ہے کہ انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ! میں آپ کے ساتھ نمازیڑھنا لینند کرتی ہوں ، آپ نے فرمایا:

"قد علمت انک تحبین الصلوة معی، وصلاتک فی بیتک خیر لک من صلاتک فی حجرتک، وصلاتک فی حجرتک خیر من صلاتک فی دارک خیر لک



إعا**فهرست** «ا







من مسجد قومک، وصلاتک فی مسجد قومک خیر لک من صلاتک فی مسجدی. قال: فامرت فینیت مسجد فی اقصیٰ شئ من بیتها واظلمه، فکانت تصلی فیه حتی لقیت الله عزوجل. "(منداهر ۲۰۳۰)" وقال الهیشمی ورجاله رجال الصحیح غیر عبدالله بن سوید الانصاری، و ثقه ابن حبان. "

(مجمع الزوائدج:۲ص:۳۴)

ترجمہ:..... بخصے معلوم ہے کہتم کو میرے ساتھ نماز پڑھنا گھر کے کمرے میں نماز پڑھنا گھر کے کن میں نماز پڑھنا گھر کے کمرے میں نماز پڑھنا گھر کے میں نماز پڑھنا گھر کے میں نماز پڑھنا گھر کے اوراحاطے میں نماز پڑھنا اپنے محلے کی معجد میں نماز پڑھنا ہے محلے کی معجد میں نماز پڑھنا ہے۔ بہتر ہے، اورا جا جے کہ کی معجد میں نماز پڑھنا میر کی معجد میں (میرے ساتھ) نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ پڑھنا میر کی معجد میں (میرے ساتھ) نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔

رادی کہتے ہیں کہ حضرت ام حمید رضی اللہ عنہا نے بیہ ارشاد سنگراپئے گھر کے لوگوں کو تھم دیا کہ گھر کے سب سے دوراور تاریک ترین کونے میں ان کے لئے نماز کی جگہ بنادی جائے، چنانچہ ان کی ہدایت کے مطابق جگہ بنادی گئی، وہ اسی جگہ نماز پڑھا کرتی تھیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے جاملیں۔''

ان احادیث سے عورتوں کے مساجد میں آنے کے بارے میں آنخضرت صلی اللہ علیہ مسلم کا منشائے مبارک بھی معلوم ہوجا تا ہے،اور حضرات صحابہ وصحابیات رضوان اللہ علیہم الجمعین کا ذوق بھی۔

بیتو آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے دور سعادت کی بات تھی، کیکن بعد میں جب عورتوں نے ان قیود میں کوتا ہی شروع کر دی جن کے ساتھ ان کو مساجد میں جانے کی





و المرست ١٥٠٠





اجازت دی گئی تو فقہائے امت نے ان کے جانے کو مکروہ قرار دیا، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی الله عنہا کارشاد ہے:

"لو ادرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بنى اسرائيل."

(صیح بخاری ج:اص: ۱۲۰ صیح مسلم ج:اص: ۱۸۳ ، مؤطاامام ما لکص: ۱۸۳) ترجمه: ......'' عورتوں نے جونئی روش اختر اع کر لی ہے اگر رسول الله صلی الله علیه وسلم اس کو دیکھ لیتے تو عورتوں کو مسجد سے روک دیتے ، جس طرح بنواسرائیل کی عورتوں کوروک دیا گیا تھا۔''

اذان سے قبل مروّجہ صلوٰ ہ وسلام پڑھنے کی شرعی حیثیت

س.....ا: یچھ دنوں پہلے میری ایک شخص سے اس بات پر تکرار ہوئی کہ اذان سے قبل مرقبہ صلوۃ وسلام جس کارواج آج کل عام ہوگیا ہے یہ بدعت ہے یا نہیں، میرا موقف یہ تھا کہ اذان سے قبل مرقبہ صلوۃ وسلام چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں الہٰذا یہ بدعت ہے اور سنت کے خلاف ہے جبکہ اس شخص کا کہنا تھا کہ مروجہ صلوۃ وسلام بدعت تو ہے لیکن بدعت حسنہ ہے اور اس کے کرنے والے کواجر و ثواب ملے گا اور اپنے موقف کی وضاحت کے لئے اس نے در مختار اور چند اور فقہ کی کتابوں اور بعض علائے دیو بندکی عبارتوں سے مثلاً مولا ناعبد الشکور کھنوی فاروتی تی کتاب 'ملم الفقہ'' کے حوالے سے کہا کہ ان بزرگوں نے بھی مرقبہ صلوۃ وسلام قبل الاذان کو بدعت حسنہ قرار دیا ہے اور اس کے کرنے کو باعث اجروثو اب کھا ہے، مزید اس نے یہ بھی کہا کہ مدارس عربیہ وغیرہ بھی نبی کرنے کہ باکہ مدارس عربیہ وغیرہ بھی نبی کرنے کہ باللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ٹے دور میں نہیں شے لہذا ہے بھی بدعت ہیں پھرتم مدارس کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ٹے دور میں نہیں شے لہذا ہے بھی بدعت ہیں پھرتم مدارس وغیرہ کیوں بناتے ہو، از راہ کرم آپ ان چندا مور کا جواب باصواب عنایت فرما کرمیر ااور میرے چند ساتھی دوستوں کا ضلحان دُ ورفر ما کیں ، اللہ آپ کواج عظیم عطافر مائے۔



141

و عرض الما الم

www.shaheedeislam.com





ح.....در مختار میں صلاق وسلام قبل الا ذان کو ذکر نہیں کیا بلکہ بعدالا ذان کو ذکر کیا ہے، در مختار کی عبارت کا ترجمہ بیہ ہے: فائدہ: اذان کے بعد سلام کہنا رہیجے الآخر ۸۱ کے میں سوموار کی عبارت کا ترجمہ بیہ ہے: فائدہ: اذان کیر جمعہ کے دن، پھر دس سال بعد مغرب کے علاوہ تمام نمازوں میں، پھر مغرب میں دومر تبداور بیہ بدعت ِحسنہ ہے۔

لیکن مُختَّی نے اس کو نا قابلِ التفات کہا ہے۔ جو چیز آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے آٹھ سوسال بعدا یجاد ہوئی ہواس کو دین میں کیسے داخل کیا جاسکتا ہے؟

الغرض درمختار کا حوالہ تو اس نے بالکل غلط دیا اورمولا نا عبدالشکورلکھنوئ کی کتاب ''علم الفقہ''میرے پاسنہیں۔اس سے کہا جائے کہاس کا فوٹو اسٹیٹ مجھے بھیجے دیں۔

بیوی کے زیور پرز کو ہ

س.....: میں نے جمعہ کے اخبار میں پڑھا کہ بیوی کواپنے زیور کی زکوۃ خوددینی چاہئے۔ تو مہر بان! وہ بیوی تواپنے زیور کی زکوۃ خودد ہے کتی ہے جو کسی بھی قتم کی سروس کرتی ہو، کیکن وہ بیوی کہاں سے دے گی جس کا دارومدارمیاں کی تخواہ پر ہو؟ اور شخواہ بھی کم ۔اس کے لئے شریعت کیا حکم دیتی ہے؟

س ..... میری عمر تقریباً ۴۰ سال ہے، اور میری شادی کو ۵ سال گزر چکے ہیں، میرے یہاں اولا دکوئی نہیں ہوئی، ذرا مہر بانی کر کے بتا ئیں کہ کیا رُکاوٹ ہے؟ میں ڈاکٹر، حکیموں کا اپنی حثیت کے مطابق علاج کرا چکی ہوں، سب کہتے ہیں نارل ہے، میں اس لئے زیادہ پریشان ہوں کہ میری عمر ویسے ہی کافی ہے اگر اور زیادہ ہوگئی تو کیا ہوگا؟ کیونکہ میرے سرال والے طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، ویسے میرے شوہر کی عمر میرے سے کم ہے۔

ج .....ا: اگر بیوی کے پاس رو پیم پیسه زکو قادینے کے لئے نہیں تواس کی دوصور تیں ہوسکتی ہیں، ایک میر کہ اتناز پور رکھاہی نہ جائے جس پرزکو قاواجب ہو، دُوسری مید کہ نیورہی کا پچھ

حصەفروخت كركے زكوة اداكردى جائے۔

ح.....۲: أَهُواروين بِارے ميں سورة النورہے، اس كى آيت نمبر: ۴٠٠ جو "أَوْ كَـظُـلُـمٰتٍ"



و المرست ١٥٠





سے شروع ہوکر ''فَ مَا لَهُ مِن نُّوْدٍ '' پرختم ہوتی ہے، چالیس لونگ لے کریہ آیت ہرلونگ پر سات سات مرتبہ پڑھیں، جس دن حیض کے شل سے پاک ہوں ایک ایک لونگ رات کو سوتے وقت کھایا کریں، مسلسل چالیس دن تک کھائیں، اوراُ و پر پانی نہ پیا کریں، اور بھی بھی ایپ میاں سے ملا کریں، اللہ تعالی کومنظور ہوگا تو اولا دہوگی، اور یہ نبیت کرلیں کہ انشاء اللہ اولا دکو قرآن مجید حفظ کرائیں گے اور دین کا خادم بنائیں گے۔

## تھوڑی تھوڑی کر کے زکو ۃ اداکرنا

س....میرے پاس ایک لا کھروپیہ ہے اور جس کی زکوۃ ۱۵۰۰روپیہ ہوتی ہے اور میں زکوۃ کو اس میرے پاس ایک لا کھروپیہ ہے اور جس کی زکوۃ دینا شروع کردیتا ہوں کھی ۵۰ بھی ۱۰۰ میں اس مند ملتا ہے ویسے دیتار ہتا ہوں اور جیسے ہی سال ختم ہوتا ہے میں اس سے پہلے ہی زکوۃ ادا کردیتا ہوں تو کیا بیز کوۃ ادا ہوجائے گی؟

ح.....اگرتھوڑی تھوڑی کرکےز کو ۃ دی جائے تو بھی ادا ہوجاتی ہے۔

س.... میں واپڈ املازم ہوں اور مجھے میڈیکل سہولت ملی ہوئی ہے میں نے ڈاکٹر سے جو واپڈ اکا میڈیکل آفیسر ہے اس سے دوالکھوائی اور واپڈ اکے میڈیکل اسٹور پر دوالیئے گیا تو اسٹور کیپر نے کہا کہ کچھ دوا ہے وہ لے لواور جو دوانہیں ہے اس کے پینے لے لوتو وہ پینے لے کر گھریہ چاتو گھر میں معلوم ہوا کہ آٹا وغیرہ یا اور کوئی ضرورت کی چیز نہیں ہے تو میں نے ان پینیوں کو استعال کرلیا تو میر سے لئے یہ جائز ہے یا نہیں؟ یا ان کی دوائی چاہئے تھی۔ حسار واقعی ضرورت کے لئے دوالکھوائی تھی تو وہ پینے آپ کے ہوگئے، ان کا جو حسار واقعی ضرورت کے لئے دوالکھوائی تھی تو وہ پینے آپ کے ہوگئے، ان کا جو

### اضطباع ساتوں چکروں میں ہے

جا ہیں کریں۔

س ..... مجھ کو جو بھی کتاب دیکھنے کا اتفاق ہواہے میں نے اس میں یہی لکھا ہوا پایا ہے کہ اضطباع ''جس طواف میں اضطباع مسنون ہے' پورے طواف یعنی ساتوں چکروں میں مسنون ہے۔ کیکن ہماری مسجد کے امام صاحب کا کہنا ہے کہ زمل کی طرح یہ بھی صرف پہلے



(r.m)

دِه فهرست ١٥٠٠





تین چکروں میں مسنون ہے، ان کولوگوں نے ٹوکا کہ مسکہ غلط بتلا رہے ہیں، کیکن وہ اپنی بات پراڑے مہر بانی بتلا ئیں کہ فق فقہ میں واقعی الیک کوئی روایت ہے؟ بات پراڑے رہے۔ برائے مہر بانی بتلا ئیں کہ فقہ میں واقعی الیک کوئی روایت ہے؟ ج....مناسک ملاعلی قاریؒ میں لکھا ہے کہ اِضطباع ساتوں پھیروں میں مسنون ہے علامہ شامی روالحجار میں لکھتے ہیں:

"وفى شرح اللباب: واعلم ان الاضطباع سنة فى جميع اشواط الطواف. كما صرح به ابن الضياء."
(رد المحتار ص: ٢٥٩٥، ٣٩٥، ترجمہ:....." اور شرح لباب میں ہے: واضح ہو كم اضطباع تمام چكرول میں مسنون ہے، جیسا كمابن ضیاء نے اس كی تصریح كی ہے۔"

س ..... میں نے کتابوں میں یہی لکھا ہوا پایا ہے کہ اگر کوئی شخص اِحرام میں مرجائے تو غیرہ کی طرح اس کو گفن دیا جائے ، اس کا سر ڈھا نکا جائے ، کا فور اور خوشبو وغیرہ لگائی جائے ، لین ہماری مسجد کے امام صاحب کا کہنا ہے کہ اس کو اِحرام ہی کے کپڑوں میں دفن کیا جائے ، لیکن اگر عورت ہو تو اس کو گفن دیا جائے ۔ برائے مہر بانی ہتلا ئیں کہ اس معاملت میں حفی فقہ کیا ہے؟ کیا واقعی مرد کے لئے الگ تکم ہے اور عورت کے لئے الگ؟ معاملت میں حفیہ کے زد کی موت سے اِحرام ختم ہوجا تا ہے، لہذا اگر کوئی شخص حالت ِ اِحرام میں فوت ہوجائے تو اسے بھی عام مرنے والوں کی طرح مسنون کفن دیا جائے گا، اس کا سر ڈھا نکا جائے گا اور خوشبو بھی لگائی جائے گی ۔ یہ بات دُ وسری ہے کہ قیامت کے دن اس کو حالت ِ اِحرام میں اُٹھایا جائے گا۔

وزارتِ مذہبی اُمور کا کتا بچہ

س .....گزارش ہے کہ آج آپ کی توجہ ایک اہم مسلے کی طرف مبذول کرانا چاہتی ہوں، وہ ایک اس کے ایک کتا بچہ تجاج کرام کے میں کہ اس سال' وزارتِ مذہبی اُمور واقلیتی اُمور اسلام آباد' سے ایک کتا بچہ تجاج کرام کے



4.14





نام بھیجا گیاہے جس کانام ہے'' آپ حج کیسے کریں؟''یدذی الحجہ ۱۹۸۰ھاورا کتوبر ۱۹۸۰ء کا شائع شدہ ہے،اس کے صفحہ: ۸۹ پرزمی کے سلسلے میں تحریر ہے کہ: '' بھیٹرزیادہ ہوتی ہے اس <u>لئے عورتیں ، بوڑ ھے اور کمز ورمر د وہاں نہ جائیں ، وہ اپنی کنگریاں دُ وسروں کو دے دیں۔''</u> اورصفیہ: ۹۴ یربھی عورتوں کو کنگریاں مارنے کے لئے منع کیا ہے۔ چنانچہ اس سال بہت سی عورتوں نے اس مسلے برآ نکھ بند کر کے مل کیا اور تین دن میں ایک دن بھی کنگریاں مارنے ، نہ دن میں اور نہ رات میں گئی تھیں ، اسی صفحہ: ۸۹ پر لکھا ہے کہ:''عورتیں اگر جانا جا ہیں تو مغرب کی نماز کے بعد جائیں۔'' چنانچہ میں نے بھی اسی پڑمل کیا اور میری خوش دامن نے بھی جومیرے ہمراہ تھیں،اور بھی بہت ہی عورتوں نے کہا کہ جب مذہبی اُمور کی وزارت نے اوراینے اسلامی جمہوریہ یا کستان کی حکومت نے لکھا ہے تب تو بالکل صحیح ہی ہوگا۔

یہاں آنے پرعلاء سے معلوم ہوا کہ عورتوں کا کنگریاں مارنا واجب ہے، اگردن میں بھیڑتھی تو رات کو دہر کر کے جب بھیڑ کم ہوجاتی تب جانا چاہئے تھا، اوراس طرح سے ترک واجب پر ہرعورت پرایک ایک وَم واجب ہوتا ہے جو کہ حدودِ حرم ہی میں دیا جائے گا۔لہذا ہم اب کیسے وہاں دَم دینے کا بندوبست کریں؟ اور دَم نہ دینے کی وجہ سے جن جن عورتوں کومعلوم بھی نہیں ہے اور وزارتِ مٰدہبی اُموریا کستان کے کتا بیج کے مطابق عمل کرے مطمئن ہیں کہ ہمارا حج مکمل ہوگیا ہے،ان ہزاروں عورتوں کو کس طرح بتلا دیا جائے کہا بک ایک دم حدو دِحرم میں مزید دینے کا بند وبست کر و؟ اوراس کا گناہ کس پرآئے گا؟ اور اس طرح ہزاروں عورتوں کا حج ناقص کرانے کا گناہ کس پر ہوگا؟ جو تھم شری ہومطلع فرمائیں۔(نوٹ) فوٹواسٹیٹ کتا بیچ کامنسلک ہے۔

ج .....مسئلہ وہی ہے جوعلائے کرام نے بتایا، خود رقی نہ کرنا بلکہ کسی دُوسرے سے رقی کرالینا،اس کی اجازت صرف ایسے کمزور مریض کے لئے ہے جوخود وہاں تک جانے اور رَمی کرنے پر قادر نہ ہو۔

عورتوں کے لئے یہ ہولت دی گئی ہے کہ وہ رات کے وقت رَمی کرسکتی ہیں ،اس لئے جن عورتوں نے بغیر عذر صحیح کے خودر می نہیں کی ، وہ واجب جج کی تارک ہیں ، اوران









کے ذمہ دَم لازم ہے، وہ کسی ذریعہ سے اتنی رقم مکہ کر سم جھیجیں جس کا جانورخرید کران کی طرف سے حدودِحرم میں ذرج کیا جائے ، ورنہ ان کا حج ، ترک ِ واجب کی وجہ سے ہمیشہ ناقص رہے گا ، اوروہ گنا ہگار رہیں گی۔

ر ہایہ کہ ہزاروں عورتوں نے اس غلط مشورے پرعمل کرکے جواپنے حج خراب کئے اس کا گناہ کس کے ذمہ ہوگا؟ اس کا جواب سے ہے کہ دونوں گنا ہمگار ہیں،الیسی غلط کتا بیس لکھنے والے بھی،اورایسے کچے کیے کتا بچوں پڑمل کرنے والے بھی۔

جولوگ جج کا طویل سفر کرتے ہیں، ہزاروں روپے کے مصارف اور سفر کی صعوبتیں برداشت کر لیا کریں کہ جج پر جانے صعوبتیں برداشت کرلیا کریں کہ جج پر جانے سے پہلے محقق اور معتبر علمائے دین سے جج کے مسائل معلوم کرلیا کریں، محض غلط سلط کتا بچوں پراعتماد کرکے اپناسفر کھوٹانہ کیا کریں۔

ہم وزارتِ مذہبی اُمور سے اور اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئر مین سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ غلط تنم کے کتا بچے شائع کر کے ہزاروں لوگوں کا حج بربادنہ کریں۔

کر سچن بیوی کی نومسلم بہن سے نکاح

س ..... میں ایک کر سچن عورت ہوں ، میرا شوہر میری بہن کو بھگا کراوکاڑہ لے گیا ، جب کہ وہ لڑ کی بھی عیسائی ہے ، دونوں مسلمان ہوئے اور نکاح کرلیا ، جبکہ میرے چھ بچے ہیں ، نہ مجھے طلاق دی اور نہ بتایا۔ آپ سے عرض میہ ہے کہ آپ کا فد ہب اسلام شری طور پر اس کی کیا اجازت دیتا ہے کہ دونوں بہنوں سے نکاح جائز ہے؟ اور دونوں کو نکاح میں رکھ سکتا ہے؟ جبکہ ایک عیسائی ہواور دوسری مسلمان ، تفصیل سے جواب دیں ، میرا مقدمہ عدالت میں چل رہا ہے۔

ج ..... شرعاً دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں، اور عیسائی (اہلِ کتاب) میاں بیوی کے جوڑے میں سے اگر شوہر مسلمان ہوجائے تو نکاح باقی رہتا ہے، لہذا آپ کا نکاح برستور باقی ہے، جب تک کماس نے طلاق نہ دی ہو، اور جب تک آپ کا نکاح باقی ہے وہ







آپ کی بہن سے نکاح نہیں کرسکتا۔عدالت کا فرض ہے کہان دونوں کے درمیان علیحدگی کرادے،واللہ اعلم!

# ہرایک سے گھل مل جانے والی بیوی کا حکم

س .....ایک صحابی نے شکایت کی بیر میر می بیوی کسی طلبگار کا ہاتھ نہیں جھٹکتی ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے طلاق دے دو صحابی نے عرض کیا کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا ، حضور گنے فرمایا تو پھراس سے فائدہ اٹھاؤ۔ بیروایت کیسی ہے؟ بیر بھی درایت کے خلاف معلوم ہوتی ہے؟

ج....مشکلوة شریف باب اللعان فصل ثانی میں بدروایت ہے ابن عباسٌ سے اوراس کے رفع ووقف میں اختلاف نقل کر کے امام نسائی کا قول بھی نقل کیا ہے:"لیسس شابت" اگر چہاس کی تأویل بھی ہو سکتی ہے کہ جرایک سے گھل مل جاتی ہے، یا یہ کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کو بیا ندیشہ ہوگا کہ اس کی محبت کی وجہ سے بیرام میں مبتلا ہو جائے گا۔

### حضرت سودہ گوطلاق دینے کے ارادہ کی حکمت

س....ایک آدمی اپنی بیوی کواس کے طلاق دے دے کہ وہ بوڑھی ہوگئی اوراس کے قابل نہیں رہی ،اس بات کوکوئی بھی بنظرِ استحسان نہیں دیجھتا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضورعلیہ السلام نے حضرت سودہ کو ان کے بڑھا پے کی وجہ سے طلاق دینا عابمی ، پھر جب حضرت سودہ نے اپنی باری حضرت عائشہ کو دے دی تو آپ نے طلاق کا ارادہ بدل لیا۔ یہ بات حضور کی ذات اقدس سے بعید معلوم ہوتی ہے اور مخالفوں کے اس اعتراض کو کہ نعوذ باللہ تعدّدِ از واج کی غرض شہوت رانی تھی ، تقویت ملتی ہے ، حالا نکہ حضور کی قیموں اور بیواؤں کا ملجا و ماوئی قرار دیا جاتا ہے۔

ج ....عرب میں طلاق معیوب نہیں مجھی جاتی جتنی کہ ہمارے ماحول میں اس کو قیامت سمجھا جاتا ہے،علاوہ ازیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ''ٹیرُ جِبیُ مَنُ تَشَاءُ مِنْهُنَّ





والمرست والم

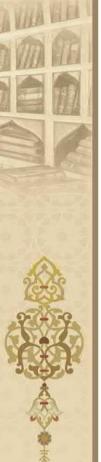

جِلد د م



وَتُوْوِيُ الْدُيْكَ مَنُ تَشَاءُ" فرما كرآپ كور كھنے ندر كھنے كا اختيار دے ديا گياتھا، اس كئے آخضرت صلى الله عليه وسلم كاكسى كى عليحدگى كا فيصله كرلينا كسى طرح بھى محل اعتراض نہيں۔ اور از دواجى زندگى صرف شہوت رائى كے لئے نہيں ہوتى موانست اور موالفت اس كے اہم مقاصد ميں سے ہے۔ بہت ممكن ہے كسى وقت كسى بى بى سے موانست ندر ہے اور طلاق كا فيصله كرليا جائے اور حضرت عائش كواپنى بارى دے دينا اور اپنے تمام حقوق سے دستبر دار ہوجانا حضرت اُم المؤمنين سودةً كا وہ ايثار تھا جس پر آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے فيصله تبديل فرماليا، اس پر اس سے زيادہ گفتگو كرتا ليكن يہاں اشارہ كافى ہے۔

نصرانی عورت سے نکاح

س....نساری خودق تعالی کے قول: "وَلا تَـقُولُوا قَلَوا قَلَاقَة" سے مشرک ہیں اور مشرک عورتوں سے نکاح جائز نہیں ، جیسا کہ ارشاداللی: "وَلا تَنکِحُوا الْمُشُوِ کَاتِ" میں اس کی تصریح ہے، پھر نساری کی عورتوں سے نکاح کیوں جائز ہے؟ جس وقت قرآن اُترا تھا اس وقت بھی قرآن کے مطابق وہ مشرک تھے، لہذا یہ کہنا کہ پہلے ان سے نکاح جائز تھا اور اب ناجائز ہے کچے معقول نہیں معلوم ہوتا۔

ح ..... بہت سے اہلِ علم کو یہی اشکال پیش آیا اور انہوں نے کتابیات سے نکاح کو عام مشرکین کے ساتھ مشروط کیا، کیک محققین کے نزدیک کتابیات کی حلّت "وَلَا تَسنُ کِحُوا الْمُشُر کَاتِ" کے قاعدے سے مشخی ہے۔ الْمُشُر کَاتِ" کے قاعدے سے مشخی

س.....آپ نے فرمایا کم محققین کے نزو یک کتابیات کی حلّت "وَلَا تَانُ بِحِواً الْمُشُو كَاتِ" كے قاعدے سے مشتیٰ ہے،اس جواب سے تسلّی نہیں ہوئی۔

ج .....مطلب بیکه نفرانیات کامشرکات ہونا تو واضح ہے اس کے باوجودان سے نکاح کی اجازت دی گئی ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ "وَ لَا تَنْ کِحُوا الْـمُشُورِ کَاتِ" کا حکم کتابیات کے لئے ہے۔ کتابیات کے لئے ہے۔

نيونة كى رسم

س ....شادی کی تقریب میں جو کھانا کھلاتے ہیں جے ولیمہ کہا جاتا ہے جوشادی کے



**۲**•A





دوسرے دن کیاجا تا ہے بعض حضرات تو گئی دنوں کے بعد ولیمہ کرتے ہیں اوراس کھانے کے بعد وہ لوگ کھانا کھانے والوں سے بچھر قم لیتے ہیں ۵۰ یا ۱۰۰ جیسی بھی حثیت ہواس حساب سے یا پھر جتنے دیئے ہوتے ہیں اسنے یااس سے زیادہ وصول کرتے ہیں جسے نیوتہ کہتے ہیں اور لینے والااس نیت سے لیتا ہے کہ میں آئندہ اس کے ولیمہ میں ۱۰۰ کی بجائے ۱۵۰ دوں گا اور دینے والا بھی اس نیت سے دیتا ہے کہ مجھے آئندہ اس سے زیادہ رقم ملے گی تو کیا اس نیت سے نیوتہ لینا اور دینا جائز ہے، اور اگر لینے کی نیت نہ ہو صرف اس لئے دے کہ ہیں رشتہ داروں سے قطع تعلق نہ ہویا پڑوس والے برانہ محسوس کریں اور نہ لینے کی نیت سے بھی رقم دے کر ولیمہ کھالے تو کیا اس طریقہ سے کھانا کھانے والے پر بھی گئاہ ہوگا حالا نکہ اس کی واپس لینے کی نیت نہیں ہے۔

ح.....میاں بیوی کی تنہائی جس رات ہواس سے اگلے دن ولیمہ حسب تو فیق مسنون ہے، نیو تہ کی رسم بہت غلط ہے، اور بہت ہی برائیوں کا مجموعہ ہے، اس لئے واپس لینے کی نیت سے ہرگز نہ دیا جائے، جو کچھ دینا ہے، مدید کی نیت سے دے دیا جائے، واپسی کی نہ نیت ہونہ تو قع ہو۔

''مجھ پرحلال دنیاحرام ہوگی'' کہنے سے طلاق؟

س ..... ایک شخص مثلاً زید اپنے گھر بارسے بے ربط عرصۂ تقریباً دوسال سے بالغدو والآصال بہروپ کی زندگی بسر کررہا ہے، گزشتہ سال ماہ اکتوبر میں متعلقین نے زیدسے حقائق معلوم کرنے کے لئے باز پرس کی، منازعت کے بعد مذکور شخص نے روبروگواہاں کے مندرجہ ذیل تحریدی:

ا:..... ماہ فروری ۱۹۸۸ء تک اپنے اہل وعیال کے پاس پینچنے کا پابندر ہوں گا۔ ۲:.....معینہ مدت تک مبلغ نین سورو پہیما ہوارا پنی منکوحہ اور بچوں کے نان ونفقہ کے لئے بھینچار ہوں گا۔

۳:.....انح اف کا نتیجه مجھ پرحلال دنیا حرام ہوگی۔ بیریا درہے مندرجہ ذیل الفاظ سے مخرف ہونے والے کی منکوحہ کومقاطعہ سمجھاجا تا ہے، لہذازید نے اس سے تجاوز کیا، اس







صورت میں قرآن وسنت کی روشنی میں زید کے لئے کیا حکم ہے؟

ح....في الخانية:

"رجل قال كل حلال على حرام او قال كل حلال المسلمين وله حلال او قال حلال المسلمين وله امراة ولم ينو شيئاً اختلفوا فيه قال الشيخ الامام ابوبكر محمد بن الفضل والفقيه ابو جعفر وابوبكر الاسكاف وابوبكر بن سعيد رحمهم الله تعالىٰ تبين منه امرأته بتطليقة واحدة وان نوىٰ ثلاثا فثلاث، وان قال لم انو به الطلاق، لا يصدق قضاءً لانه صار طلاقًا عرفًا. ولهذا لا يحلف به الا الوجال."

(فاوی قاضی خان برحاشید ناوی بندیی ۱۹۵۰:۱)

ترجمه: ..... نخانیه میں ہے که اگر کسی آدمی نے کہا که:

سب حلال مجھ پرحرام ہے، یا ہر حلال، یا یہ کہ اللہ کی جانب سے تمام

حلال، یا مسلمانوں کا حلال مجھ پرحرام ہے، اوراس کی بیوی بھی ہے، یا

اس نے کوئی نیت نہیں کی، اس میں (علاء کا) اختلاف ہے، شخ امام

ابو بکر محمد بن فضل ؓ، فقیہ ابوجعفرؓ، ابو بکر اسکاف ؓ اور ابو بکر بن سعیدؓ کے

نزدیک (یہ الفاظ کہنے سے) اس کی بیوی پر ایک طلاق بائنہ واقع

ہوجائے گی، اگر اس نے تین طلاق کی نیت کی تھی تو تین طلاق واقع

ہوجائیں گی، اگر اس نے تین طلاق کی نیت کی تھی تو تین طلاق کی نیت

ہوجائیں گی، اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے ان الفاظ سے طلاق کی نیت

طلاق کے الفاظ ہیں۔''

اس روایت ہے معلوم ہوا کہ صورت مسئولہ میں زید کے الفاظ:'' انحراف کا نتیجہ مجھ پر حلال دنیا حرام ہوگی۔'' تعلیق طلاق کے الفاظ ہیں، پس جب اس نے شرط پوری نہیں









کی تو اس کی بیوی پر فروری ۱۹۸۸ء گزرنے پر طلاق بائن واقع ہوگئ، عدت پوری ہونے کے بعد عورت دوسری جگدا پنا عقد کر سکتی ہے۔

تين طلاق كاحكم

س .....گزارش خدمت ہے کہ آپ کا کالم بہت مفید ہے، اور لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں الیک ہی وقت ہیں، لیکن ایک ہات ہم خوشیں آئی جو طلاق کے بارے میں ہے کہ تین طلاقیں ایک ہی وقت میں دینے کے بعد بغیر مقررہ تین ماہ گزرنے کے طلاق ہوجاتی ہے۔

میاں بیوی کئی سال انتظار ہے ہیں، ان کے پیارے پیارے بیچ بھی ہوتے ہیں، انسان ہونے کنا طے کسی وقت غصہ آئی جا تا ہے، اور بکواس منہ سے نکل جاتی ہے، لیکن بعد میں ندامت ہوتی ہے، تو یقیناً خدا تعالی جو بہت ہی غفور الرحیم ہے معاف فرمادیتا ہے، ورنہ تو کئی گھر اجڑ جا کیں۔

قانون کے تحت تین طلاقیں تین ماہ میں پوری ہوتی ہیں،خواہ ایک ہی وقت میں دی جائیں، تین ماہ گر رجانے کے بعد تو خدا تعالی بھی معاف نہیں فرمائے گا کیونکہ تین ماہ کی مہلت سے فائدہ نہیں اٹھایا گیا۔ اگر تین طلاقیں ایک دم دینے پر فوری طور پر طلاق ہوجاتی ہوتو پھر تو پورپ وامریکہ والی طلاق بن جاتی ہے، جو یقیناً اسلامی نہیں۔

اب اصل بات لکھتا ہوں، جوامید ہے کہ آپ من وعن شائع فرمائیں گے اور جواب سےنوازیں گے تا کہ سب لوگ اس سے فائدہ اٹھاسکیس۔

آپ کے کالم میں متعدد بار جواب میں پڑھا کہ تین بار ایک ہی وقت دی گئی طلاق، طلاق ہوگئی، مدت کا ذکر نہیں ہوتا کہ کتنے عرصہ کے بعد طلاق واقع ہوگی، یعنی فوری طلاق ہوگئی، قر آن کریم میں تو خدا تعالی نے طلاق کو سخت ناپسند فرمایا ہے، اور صرف انتہائی صورت میں جب گزار ہے کی صورت نہ ہو، طلاق کی اجازت دی ہے، اور اس میں بھی تین طلاقیں رکھی ہیں تا کہ تین ماہ کے عرصہ میں احساس ہونے پر رجوع ہو سکے۔

انگریزی حکومت میں (پہ قانون اب بھی ہوگا) اگر کوئی شخص بغیرا طلاع دیئے





ڈیوٹی سے غیرحاضر ہوتا تو اگر چھ ماہ کے اندرواپس آ جاتا تو وہ فارغ نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ اپنی ملازمت میں ہی رہتا تھا، دہلی میں ایک دوست کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا تھا کہ چھ ماہ کے اندرواپس حاضر ہوجانے سے اس کی ملازمت ختم نہیں ہوئی بلکہ جاری رہی۔

اسی طرح طلاق کے لئے جوتین ماہ کی مدت ہے اس سے طلاق دینے والے کو اس کے اندر طلاق وینے والے کو اس کے اندر طلاق واپس لینے کاحق ہے، ہاں تین ماہ گزرجانے کے بعد واپسی کی صورت نہیں رہے گی، اگرتین طلاقیں ایک ہی وقت میں دینے سے فوراً طلاق ہوجاتی ہے، تو پھر تو یورپ وامریکہ والی طلاق ہوجائے گی جو یقیناً اسلامی نہیں۔

میری ناقص رائے میں ایک ہی وقت میں تین طلاقیں دی جانے پرآپ کے جواب میں تین طلاقیں دی جانے پرآپ کے جواب میں تین ماہ کی مہلت کا بھی ذکر آنا چاہئے ،بصورت دیگر گھر بھی اُجڑیں گے اور بچ بھی۔ جو میں نے لکھا، اور ائمہ اربعہ اور فقہائے امت اس کے قائل ہیں، آپ نے جوشبہات لکھے ہیں ان کا جواب دے سکتا ہوں، مگر ضرورت نہیں سمجھتا، اگر کسی طرح کی گنجائش ہوتی تو اس کے اظہار میں بخل نہ کیا جاتا ، لیکن جب گنجائش ہی نہ ہوتو کم از کم میں تو اپ آپ کواس سے معذور پاتا ہوں۔

ز ہر کھانا قانو نامنع اور شرعاً حرام ہے، لیکن اگر کوئی کھا بیٹے اور اس کے نتیج میں ڈاکٹر بیکھ دے کہ اس زہر سے اس کی موت واقع ہوگئ ہے تو مجرم ڈاکٹر نہیں کہلائے گا، اس کاقصور صرف اتنا ہے کہ اس نے زہر کے اثر اور نتیج کوذکر کر دیا۔

حرمت مصاہرت کے لئے شہوت کی مقدار

س .....علائے کرام اس مسکلہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ جب کوئی مردکسی عورت کو کمس کرتا ہے شہوت کے ساتھ الیکن اس کو شہوت پہلے موجود تھی ، بعد میں اس نے کسی عالم سے بوچھا پھراس عالم نے کہا کہ اگر پہلے شہوت موجود ہے تو شہوت کا بڑھنا شرط ہے ، پھر اس تحف نے کہا کہ چلومیں کسی اور مسلک کو اختیار کرتا ہوں جس میں حرمت مصاہرت کمس سے نہ ہو ، پھر تقریباً ایک سال گزرا تو اس شخص نے ہدایہ ثانی اور شرح وقایہ میں وضاحت سے نہ ہو ، پھر تقریباً ایک سال گزرا تو اس شخص نے ہدایہ ثانی اور شرح وقایہ میں وضاحت سے بڑھا کہ شہوتے کمس وہ معتبر ہے جس سے اس کاذکر منتشر ہو ، اگر ذکر پہلے سے منتشر ہے تو



و عرض المرست ١٥٠





کمس کی وجہ سے انتشار زیادہ ہوگیا ہو، اب اس نے غور کیا کہ مس کی وجہ سے انتشار بڑھایا نہیں؟ تواس کوشبہ نظر آیا اور پہلے کنز الدقائق میں صرف یہ پڑھا کہ مس بشہوت ہے، یہ معلوم نہ تھا کہ مس بشہوت کی تعریف کیا ہے؟ اور میرے دماغ میں صرف یہ تھا کہ مس بشہوت وہ ہے جو عورت کو مس کرنے سے ذری نکلے، پھر عالم سے اس میں صرف یہ تھا کہ مس بشہوت پہلے موجود ہے؟ تو اس نے کہا کہ پھر شہوت زیادہ ہو، تو اب بنا پر سوال کیا تھا کہ اگر شہوت پہلے موجود ہے؟ تو اس نے کہا کہ پھر شہوت زیادہ ہو، تو اب ہرایہ نانی پڑھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ مس بشہوت کی تعریف یہ ہے اور تعریف معلوم ہوتا ہے کہ مس بشہوت کی تعریف یہ ہے اور تعریف معلوم کیا اس صورت میں شادی کرنا جائز ہے یا نہیں ، اور علماً نے بھی بینہ یو چھا کہ مس بشہوت کی تعریف آپ کو معلوم ہے؟ اور اب عقل سے غور کرتا ہوں تو شبہ نظر آتا ہے تو اس مسئلہ میں تعریف آپ کو معلوم ہے؟ اور اب عقل سے غور کرتا ہوں تو شبہ نظر آتا ہے تو اس مسئلہ میں علمائے کرام کیا فرماتے ہیں؟ ایک سال تقریباً سوچنے کے بعد شبہ کا اعتبار کیا جائے گایا غلمائے کرام کیا فرماتے ہیں؟ ایک سال تقریباً سوچنے کے بعد شبہ کا اعتبار کیا جائے گایا خبیں؟ ایک سال تقریباً سوچنے کے بعد شبہ کا اعتبار کیا جائے گایا خبیں؟ ایک سال تقریباً سوچنے کے بعد شبہ کا اعتبار کیا جائے گایا خبیں؟ ایک سال تقریباً سے خبیں؟ ایک سال تقریباً سوچنے کے بعد شبہ کا اعتبار کیا جائے گایا

یں، ہبررویات ہیں۔ رہیں ہے۔ س....:۱ گرشبہ کا اعتبار کیا جائے گا تو وہ عورت سے کیسے پوچھے کہآپ کوشہوت تھی یانہیں یا عورت کی شہوت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا؟

۔ س.....۳: اگر دوسرے مذہب پر کلی طور پر چلے توضیح ہے یا نہیں؟ حالانکہ سارے مذاہب ت ہیں جو بھی آ دمی راستہ لے لے۔

ح.....ا:" دع ما يريبك الى ما لا يريبك" حديث ِنبوئ هے، جب شہوت كاوجود متقن ہے اور از ديادِ شہوت كار مشتبه كا متقن ہے اور از ديادِ شہوت ميں شبہ ہے تو حلال وحرام كے درميان اشتباہ ہو گيا، اور مشتبه كا ترك بھى اسى طرح واجب ہے جس طرح حرام كا۔

علاوہ ازیں اقرب ہے ہے کہ انتشار آلہ بھی تصورکمس سے ہوا ہوگا، اورکمس سے اس میں زیادتی اقرب الی القیاس ہے، اس لئے نفس کی تاویلات لائق اعتبار نہیں، حرمت ہی کا فتو کی دیا جائے گا۔

ج.....۲: مذا مب اربعه برحق میں، کیکن خوا ہش ِنفس کی بنا پرترک مذہب الی مذہب حرام ہے۔اوراس پر مذا ہب اربعہ منفق میں، لہذا صورت مسئولہ میں انتقال مذہب کی اجازت



rim

د فهرست ۱۰۰

www.shaheedeislam.com





نهيس، هذا ما ظهرلي والله اعلم بالصواب!

#### عورتوں کے لئے سونے جاندی کا استعال جائز ہے

س..... پچھلے دنوں ایک ماہنامہ بنام'' حکایت'' میں ایک مضمون پڑھا جس کو پروفیسرر فیع الله شهاب نے تحریر کیا تھا!اس مضمون میں پروفیسرصاحب نے ابوداؤد کی چندا یک احادیث کا حوالہ دے کرسونے کے زیورات کوعورتوں پر بھی حرام قر اردے دیا،احادیث کے حوالے پیش خدمت ہیں:

ا:.....حضرت اساءرضی الله عنها بنت یزید نے روایت بیان کی ہے که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت نے بھی اینے گلے میں سونے کا گلو بندیہنا تو قیامت کے دن اسے ویسا ہی آگ کا گلو بند پہنایا جائے گا، اور جوعورت بھی اپنے کا نول میں سونے کی بالیاں پہنے گی تو قیامت کے دن انہیں کی ما نندآ گ اس کے کا نوں میں ڈالی حائے گی۔

۲:.....حضرت حذیفة کی ایک بهن سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہا بے عورتوں کی جماعت!تم جا ندی کے زیورات کیوں نہیں پہنتیں کیونکہ تم میں سے جوعورت سونے کا زیور پہنے گی اوراس کی نمائش کرے گی تو قیامت کے دن اسے اس ز يورى عذاب ديا جائے گا۔ (سنن ابوداؤ دجلد نمبر اصفی نمبر • الهم صری ایڈیش )

مولا ناصاحب! مندرجه بالااحاديث سے توپروفيسر صاحب كي تحقيق صحيح ثابت ہوئی جب کہ ہمارے علمائے کرام کا فیصلہ اس کے بالکل برعکس ہے، بھی احادیث سے فیصلہ فرما كراس مسكله كوواضح فرما كيں۔

ح ....ابوداؤدج: ۲، ص: ۲۲۵ (مطبوعه ایج، ایم، سعید، کراچی ) کے حاشیہ میں ہے: "هـذا الحـديث وما بعده وكل ما شاكله منسوخ، وثبت اباحته، للنساء بالاحاديث الصريحة الصحيحة وعليه انعقد الاجماع، قال الشيخ ابن حجر:



و عرض الما الم







النهى عن خاتم الذهب او التختم به مختص بالرجال دون النساء، فقد انعقد الاجماع على اباحته للنساء، والله تعالى اعلم و علمه احكم و اتم."

ترجمہ: "بی حدیث، اس کے بعد کی حدیث اور اس مضمون کی دوسری احادیث منسوخ ہیں، اور سونے کا عورتوں کے لئے جائز ہونا صرح احادیث سے ثابت ہے، اور اس پرامت کا اجماع منعقد ہو چکا ہے، شخ ابن جرِّرُ فر ماتے ہیں کہ: "سونے کی اگرھی اور اس کے پہننے کی ممانعت صرف مردوں کے لئے ہے، عورتوں کے لئے ہے، کا بہنناعورتوں کے لئے جائز ہے۔ کا بہنناعورتوں کے لئے جائز ہے۔ کا بہنناعورتوں کے لئے جائز ہے۔ "

ابوداؤد کی شرح بندل السهجهود (ج:۵،ص:۸۷مطبوعه کتب خانه یحوی،

سہار نیور) میں ہے:

"قال ابن رسالان هذا الحديث الذي ورد فيه الوعيد على تحلى النسا بالذهب يحتمل وجوهًا من التاويل: احدها انه منسوخ كما تقدم من ابن عبدالبر، والثانى انه في حق من تزينت به وتبرجت واظهرته والثالث ان هذا في حق من (لا) تؤدى زكوته دون من اداها، الرابع انه انما منع منه في حديث الاسورة والفتخات، لمارائى من غلظه فانه من مظنة الفخر والخيلاء."

ترجمہ: "" 'ابن رسلان کہتے ہیں: میہ حدیث جس میں عورتوں کے سونے کے زیور پہننے پر وعید آئی ہے اس میں چند تاویلوں کا احتال ہے، ایک میہ کہ ریمنسوخ ہے، جیسا کہ امام ابن









عبدالبر کے حوالے سے گزر چکا ہے، دوم یہ کہ بیہ وعیداس عورت کے حق میں ہے جواپنی زینت کی عام نمائش کرتی پھرتی ہو، سوم یہ کہ یہ اس عورت کے حق میں ہے جواس کی زکوۃ نہ دیتی ہو، اس کے بارے میں نہیں جوزکوۃ ادا کرتی ہو، چہارم یہ کہ ایک حدیث میں کنگنوں اور پازیوں کی ممانعت کی گئی ہے کیونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ بڑے موٹے موٹے زیور فخر و تکبر کا ذریعہ ہوسکتے ہیں۔'

ان دونوں حوالوں سے معلوم ہوا کہ عورتوں کے لئے سونے کے استعال کی ممانعت کی احادیث یا تو منسوخ ہیں یا مؤول ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ عورتوں کے لئے سونے کے استعال کی اجازت احادیث صحیحہ سے ثابت ہے اور یہ کہ اس پرامت کا اجماع ہے، اب اجازت کی دوحدیثیں لکھتا ہوں:

اوّل: ..... "عن على رضى الله عنه ان نبى الله صلى الله عليه وسلم اخذ حريرا فجعله فى يمينه واخذ ذهبا فجعله فى شماله ثم قال ان هذين حرام على ذكور امتى و فى رواية ابن ماجة حل لانا ثهم."

(ابوداؤدج:۲۶،ص:۲۲۵نسائیج:۲۶،ص:۲۸۲،ابن ماجیس:۲۵۷)

ترجمہ:..... '' حضرت علی رضی اللّه عنه فرماتے ہیں کہ نبی
کریم صلی اللّه علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ میں ریشم اور بائیں ہاتھ میں
سونالیا، پھر فرمایا کہ بید دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پرحرام
ہیں،اورابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ میری امت کی عورتوں کے
لئے حلال ہیں۔''

ووم:....."عن ابى موسى الاشعرى رضى الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عليه وسلم قال حرم لباس









الحرير والذهب على ذكور امتى واحل لانا ثهم." (ترذى من ٢٠٥٥ ق. ١٠٠١ ق. ١٠ ١٠ قال الترمذى: وفى الباب عن عمر، وعلى، وعقبة بن عامر، وام هانى، وانس، وحذيفة، وعبدالله بن عمرو، وعمران بن حصين، وعبدالله بن الزبير وجابر، وابى ريحانة، وابن عمر، والبراء، هذا حديث حسن صحيح."

ترجمہ:..... "حضرت ابوموسی اشعری رضی الله عنه، سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: "ریشی لباس اور سونا میری امت کے مردول پر حرام ہے اور ان کی عورتوں کے لئے حلال ہے۔ "امام تر مذی فرماتے ہیں کہ بیصد بیث حسن صحیح ہے اور اس باب میں مندرجہ ذیل صحابہ سے بھی احادیث مروی ہیں، حضرت عمر، حضرت الس، حضرت علی، حضرت الله بن عامر، حضرت ام ہانی، حضرت الله عنم، حضرت عبدالله بن عمرو، حضرت عبدالله بن عمرو، حضرت ابور یجانه، حضرت ابن عمران بن حصیت ابور یجانه، حضرت ابن عمر، اور حضرت براءرضی الله عنهم۔ "

منت ماننا کیوں منع ہے؟

س .....بعض لوگوں سے سنا ہے کہ نذر کی شریعت میں ممانعت آئی ہے،اس کی کیا وجہ ہے؟

ج .....حدیث میں نذر سے جوممانعت کی گئی ہے علماء نے اس کی متعدد تو جیہات کی ہیں،
ایک بیہ کہ بعض جاہل میں بھتے ہیں کہ نذر مان لینے سے وہ کام ضرور ہوجا تا ہے، حدیث میں
اس خیال کی تر دید کے لئے فرمایا گیا ہے کہ نذر سے اللہ تعالی کی تقدیر نہیں ٹلتی، دوم بیہ کہ

بندے کا بیہ کہنا کہ اگر میرے مریض کو شفا ہوجائے تو میں استے روزے رکھوں گا، یا اتنا مال
صدقہ کروں گا، بی ظاہری صورت میں اللہ تعالی کے ساتھ سودے بازی ہے، اور بی عبدیت
کی شان نہیں۔









كعبه كي نياز

س..... "وَالْبُدُنَ جَعَلْنَهَا لَكُم مِّنُ شَعَائِرِ اللهِ" كَتِيكَى نياز كَاونْ، برَّفْسِراوررَجَ مِي اللهِ" كَتِيكَى نياز كَاونْ برَّفْسِراوررَجَ مِي مِين كَعبه كِي چِرُهان يعنى قربانى كرنے كاونْ لكھا ہے، جو ترجمہ ہے: "وَالْهَدُى وَالْقَلَائِدَ" كَا سُوال بيہ كه كعب شريف بھى تو غيراللّه ہے پھراس كى نياز كيسے بوكتى ہے؟

ح ..... کعبہ بیت اللہ ہے اس کئے کعبہ کی نیاز دراصل رب کعبہ کی نیاز ہے۔

کیا نبی کی نیاز اللہ کی نیاز کہلائے گی؟

س.....حضرت محمصلی الله علیه وسلم الله کے رسول ہیں ان کی نیاز بھی رب کعبہ ہی کی نیاز ہے۔ اسی طرح تمام اولیاء کی نیاز سے پھر کیوں منع کیا جاتا ہے؟

ت ..... بہت نفیس سوال ہے، ہدی کے جانوررب کعبہ کی نیاز ہے ان کی نیاز کی جگہ مشاعر تج لینی حرم شریف ہے، اس لئے مجازاً ان کو کعبہ کی نیاز کے جانور کہاجا تا ہے، بخلاف آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء کرام کے کہ ان کی نیاز اللہ کے لئے شرع میں معہود نہیں اس لئے در مختار میں لکھا ہے کہ اولیاء اللہ کے مزارات پر جونذریں لائی جاتی ہیں اگر اس سے مقصد وہاں کے فقراء پر صدقہ ہوتو یہ نذر اللہ کے لئے ہے، اس لئے جائز ہے اور اگرخود اولیاء اللہ کی نذرگز ارنی مقصود ہوتو یہ ترام ہے کیونکہ نذر عبادت ہے اور عبادت غیر اللہ کی جائز ہیں، اس کی مثال بیت اللہ کی طرف سجدہ ہے کہ سجدہ تو حق تعالی شانہ کو کیا جاتا ہے اور جہت سجدہ بیت اللہ ہے کہ کے سجدہ تو حق تعالی شانہ کو کیا جاتا ہے اور جہت سجدہ بیت اللہ ہے کہ کین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ جائز نہیں۔

اولیاءاللہ کے مزارات پرنذر

س .....کعبہ کی نیاز کے اونٹ کے سلسلے میں آپ نے فر مایا کہ اولیاء اللہ کے مزارات پراگر نذر سے مراد وہاں کے فقراء پر تصدق ہوا ورایصال ثواب صاحب مزار کو ہوتو یہ جا کز ہے۔
بے شک ربط شخ اور فیضان شخ کے حصول کا یہ بہت بڑا ذریعہ ہے اور تمام مشاکخ میں اس کا فقدان ہے بلکہ منع کیا جاتا ہے،
میں اس کا معمول ہے، مگر افسوس کہ ہمارے سلسلے میں اس کا فقدان ہے بلکہ منع کیا جاتا ہے،









میں نے نہیں دیکھااور سنا کہ کسی نے اپنے شیخ کے لئے صدقہ کیا ہو۔نقذ،کھانا، کیڑاکسی قسم کا بھی نہ گھریر نہ مزاریراور نہ دُوسرے اولیاء اللہ کے مزارات کی زیارت کا اہتمام ہے، جب کہ حدیث شریف میں تو عام مؤمنین کی قبور کی زیارت کی تاکید کی گئی ہے، اسی طرح اور بہت سے طریقت کے اعمال جن سے تزکیه نفس اور تصفیه قلب میں مددملتی ہے اور بغرض علاج ہرسلسلے میں رائح ہیں (بدعات کوچھوڑ کر) ہمارے سلسلے میں رائح نہیں، حلقہ بنا کرذ کر كرنے ہے بھى اجتناب كرتے ہيں، نماز، روزہ اور دُوسرے فرائض و واجبات تو سالك وغيرسا لك دونوں ميںمشترك ہيں،تمام مشائخ اس بات يرمتفق ہيں خالي نماز روز ہ وغيرہ ہے نفس کا تزکیہ اور وصول نہیں ہوتا جب تک اس کے ساتھ باطنی اعمال ، تھیجے نیت ،غنی ، تو كل ماسوات كريز اور دُوسرى رياضت ومجاہدات جومتقد مين ميں رائج تھے خصوصاً طعام، کلام،منام،انام کی نقلیل وغیره نه ہو مختصریه که مشائخ ہیں،خلفاء کی کمبی کمبی فهرشیں ہیں، مریدین کی فوج کی فوج ہے، مگر وہ رُوح نہیں اور نہ وہ آ ثار کسی میں نظر آتے ہیں، جو مجاہدات سے مرتب ہوتے ہیں، الا ما شاءاللہ، جب کہ دُوسرے سلاسل مثلاً سلسلہ عالیہ تقشبندیہ کے بہت سے بزرگوں میں وہ صفات دیکھی گئی ہیں جواس طریق کے لوازم میں ہے ہیں، بعد وفات بھی اینے مریدین اور عقید تمندوں پربذریعہ خواب یا مراقبہ یا واقعہ اپنے فیضان جاری رکھتے ہیں اوران کی مگہداشت کرتے رہتے ہیں اس طرح جیسے ایک چرواہا پی بکریوں کی۔

وُوسری بات یہ کہ شخ اور پیرطریقت بننے کے لئے جن شرائط اور اوصاف اور باطنی کمالات کا ہونا ضروری ہے جسیا کہ تمام متند کتب تصوف میں لکھا ہے اور خاص طور پر امداد السلوک میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر میاوصاف شخ میں نہ ہوں تو اس کا شخ طریقت بننا حرام ہے، تو جناب میہ باتیں آج کل اکثر مشائخ میں نہیں پائی جا تیں (آپ جیسے پچھ بزرگ یقیناً ان اوصاف کے حامل ہوں گے مگر میں اکثریت کی بات کرر ہا ہوں )۔ جسس ربط شخ بذر بعد ایصال تو اب اور بذر بعد زیارت قبور ضرور ہونا جا ہئے ، یہ کثیر النفع ہے، الحمد للداس ناکارہ کواس کا فی الجملہ اہتمام رہتا ہے۔



دِهِ بِهِ فَهِرِستِ «» إِ



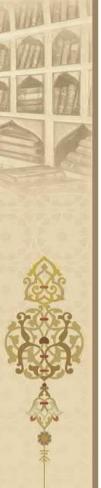





امدادالسلوک کی شرط پرتو آج شاید ہی کوئی پورااتر ہے، بینا کارہ حلفاً عرض کر ہے کہ اس شرط پر پورانہیں اتر تا تو حانث نہیں ہوگا، اس لئے بینا کارہ مشائخ حقہ کی طرف محول کرنا ضروری سمجھتا ہے، پہلے تو مطلقاً انکار کردیتا تھا کہ میں اہل نہیں ہوں لیکن میر ہے بعض بڑوں نے مجھے بہت ڈاٹٹا کہ تم حضرت شخ سے کی اجازت کی تو ہین کرتے ہو، تب سے اپنی نااہلی کے باوجود بیعت لینے لگا اور اب تو بلا شبہ اور ڈھیٹ ہوگیا ہوں، اللہ تعالی ان لوگوں پر رحم فرمائے جن میں پیراور شخ اس روسیاہ جیسے لوگ ہوں، بس وہی قصہ ہے جو تذکر ۃ الرشید میں حضرت گنگوہی قدس سرہ نے ایک ڈاکو کے پیر بننے کا لکھا ہے۔
صرف ول میں خیال آنے سے نذر نہیں ہوتی

س......محترم مولا ناصاحب! آپ کے جواب سے پھر شفی نہیں ہوتی وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، ''جو پھرتم مانو گے تو اللہ تعالی کو تمہاری نیت کاعلم ہوجائے گا'' (سورہ بقرہ: ۲۵) نیت کے بارے میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم فرماتے ہیں: ''بشک تمام اعمال کا دارومدار نیت پر ہے۔'' لہذا ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی۔ (حوالہ سجے بخاری کتاب الایمان باب النیت ) دُوسری جگہا یک اورارشاد بھی ہے: ''اور تمہارے چروں اور تمہارے اموال کو نہیں دیکھتا وہ تو تمہارے دلوں اور تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے۔'' اورایک روایت میں ہے، آپ نے سینہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: ''تھوئی یہاں ہوتا ہے۔''

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ خلوص نیت کا مقام دل ہے اور چونکہ سائلہ نے خلوص نیت سے دل میں اس کی منت مانی تھی اور جس کو پورا کرنے کے لئے ابھی تک وہ اپنی خلوص نیت سے داری جھتی ہیں، مگر اپنے حالات کی وجہ سے معذور ہیں اور خوداس کی ادائیگی نہیں کر سکتی ہیں، لہٰذا آپ سے اس کاحل بوچھا ہے، مگر آپ کا جواب ہے کہ دل میں خیال کر لینے سے نیت نہیں ہوتی جب تک کہ زبان سے نیت کے الفاظ ادانہ کئے جائیں۔

مندرجہ بالاقر آن کی آیت اور دونوں حدیثوں کی روشنی میں آپ کا جواب غیر تسلی بخش ہے، چونکہ سائلہ کی نیت سرسری نہ تھی اور حقیق نیت تھی جس کی ادائیگی یا متبادل حل کے



140

د فهرست ۱۹۰۶





لئے وہ بے چین ہے وجہاس کی میہ ہے کہ نذرکسی ایسی چیز کواپنے اُوپر واجب کر لینے کو کہتے ہیں جو پہلے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے واجب نہ ہواور چونکہ سائلہ نے منت مانی تھی چاہے وہ دل میں خیال کر کے کی ہواس کی اوائیگی ان پر واجب ہوجاتی ہے بصورت دیگروہ گنہگار ہوتی ہیں۔

وُوسری ایک اہم بات یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے نذر مت مانا کرواس کئے کہ نذر تقدیری امور میں کچھ بھی نفع بخش نہیں ہے، بس اس سے اتنا ہوتا ہے کہ بخیل کا مال نکل جاتا ہے، (حوالہ سے مسلم کتاب النذر اور سے بخاری کتاب الأیمان و السندر ) ان احادیث سے معلوم ہوا کہ اس قتم کی نذر لا یعنی اور ممنوع ہیں۔ اور اگر میرے مستمحھنے میں کچھنے میں کے خاطمی ہے تو میری اصلاح فرما کیں۔

ج.....نذر کے معنی ہیں کسی الیی عبادت کوایئے ذمہلازم کر لینا جواس پر لازم نہیں تھی،اور ''اینے ذمہ کرلینا''زبان کافعل ہے ، محض دل میں خیال کرنے سے وہ چیزاس کے ذمہ لازم نہیں ہوتی، جب تک کہ زبان سے الفاظ اوا نہ کرے، یہی وجہ ہے کہ نماز کی نیت کر لینے سے نمازشروع نہیں ہوتی جب تک تکبیرتح بیہ نہ کہے، حج وعمرہ کی نیت کرنے سے حج وعمرہ شروع نہیں ہوتے جب تک کہ تلبیہ کے الفاظ نہ کہے، طلاق کا خیال دل میں آنے سے طلاق نہیں ہوتی جب تک کہ طلاق کے الفاظ زبان سے نہ کہے، اور نکاح کی نیت کرنے سے نکاح نہیں ہوتا جب تک کہ ایجاب وقبول کے الفاظ زبان سے ادانہ کئے جائیں ،اسی طرح نذر کا خیال ول میں آنے سے نذر بھی نہیں ہوتی جب تک کہ نذر کے الفاظ زبان سے نہ کہے جائیں، چنانچے علامہ شامی نے کتاب الصوم میں شرح ملتقی نے قال کیا ہے کہ 'نذرزبان کاعمل ہے۔'' آپ نے قرآن یاک کی جوآیت نقل کی اس میں فرمایا گیا ہے''جوتم نذر مانو'' میں بنا چکا ہوں کہ نذر کا مانناز بان سے ہوتا ہے ،اس لئے بیآ بت اس مسلے کے خلاف نہیں۔ آپ نے جو حدیث نقل کی ہے کہ''اعمال کا مدار نیت پر ہے'' اس میں عمل اور نیت کوالگ الگ ذکر کیا گیاہے،جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف نیت کرنے سے ممل نہیں ہوتا، بلک عمل میں نیت کا صحیح ہونا شرط قبولیت ہے، لہذااس حدیث کی روسے بھی صرف نیت







اورخیال سےنذ زئیں ہوگی جب تک کرزبان کاعمل نہ پایا جائے۔

دُوسری حدیث میں بھی دلوں اور عملوں کو الگ الگ ذکر کیا گیا، جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ صرف دل کے خیال کا نام عمل نہیں، البتہ عمل کے لئے دل کی نیت کا صحیح ہونا ضروری ہے، اور آپ نے جو حدیث نقل کی ہے کہ' نذر الا یعنی اور ممنوع ہے' یہ نتیجہ غلط ہے، آپ نے اس سے جو نتیجہ اخذ کیا ہے کہ' اس قتم کی نذر الا یعنی اور ممنوع ہے' یہ نتیجہ غلط ہے، کیونکہ اگر حدیث نثر رف کا یہی مطلب ہوتا کہ نذر الا یعنی اور ممنوع ہے تو نثر یعت میں نذر کے پوراکر نے کا حکم نہ دیا جا تا، حالانکہ تمام اکا برا مت متفق ہیں کہ عبادت مقصودہ کی نذر صحیح ہے اور اس کا پوراکر نالازم ہے۔

حدیث میں نذر سے جوممانعت کی گئی ہے علاء نے اس کی متعددتو جیہات کی ہیں، ایک یہ کہ بعض جاہل یہ بیجھتے ہیں کہ نذر مان لینے سے وہ کام ضرور ہوجا تا ہے، حدیث میں اس خیال کی تقدیم نہیں ٹلتی ، دوم یہ کہ بندے کا یہ کہنا کہ اگر میرے مریض کوشفا ہوجائے تو میں اسنے روزے رکھوں گایا اتنا مال صدقہ کروں گا ظاہری صورت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ سودے بازی ہے، اور یہ عبدیت کی شان نہیں۔

آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے پاس کچھر ہتانہیں تھا

س....ایک طرف تو آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے فقر وفاقے کے متعلق سیکڑوں واقعات اوراحادیث شریف کا ذخیرہ ہے اور دوسری طرف انہیں کتابوں میں اچھا خاصا سامان مثلاً تمیں غلام، سوبکریاں، گھوڑے، خچر، اونٹنیاں وغیرہ کی ملکیت آپ کی طرف منسوب کی گئ ہے، ابن قیم کی زاد المعاد اور مولانا تھانوی کی نشر الطیب میں اس کی پوری تفصیل ہے، یہ تضاد کسے رفع ہو؟

ج .....آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے پاس کوئی چیز رہتی نہیں تھی ، آتا تھا اور بہت کچھ آتا تھا مگر چلا جاتا تھا، زادالمعادیا نشر الطیب میں ان چیز وں کی فہرست ہے جو وقاً فو قاً آپؓ کے پاس رہیں، ینہیں کہ ہمہ وفت رہیں۔



و المرست ١٥٠

www.shaheedeislam.com





س.....طبقات ابن سعد میں ہے کہ حضور علیہ السلام ایک مینڈ ھاتمام امت کی طرف سے اور ایک اپنی آل اولا دکی طرف سے قربانی کیا کرتے تھاس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر شخص قربانی نہیں کرتا تھا۔

ج ..... "قربانی کیا کرتے ہے" کے الفاظ تو مجھے یا ذہیں، جہاں تک مجھے یاد ہے ایک مینڈھا آپ نے قربان کیا اور فرمایا کہ بیمیری امت کے ان لوگوں کی طرف سے ہے جوقربانی نہ کرسکیں۔مشکوۃ شریف س: ۱۲۵ میں بروایت مسلم حضرت عاکشہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے مینڈھاذ ہے فرمایا اور دعاکی یا اللہ قبول فرما مجمد کی طرف سے اور آل مجمد سے اور امت مجمد مید کی طرف سے ، ایک مینڈھے میں تو دوآ دمی بھی شریک نہیں ہو سکتے ، اس لئے میہ نتیجہ اخذ کرنا کہ ہر شخص قربانی نہیں کرتا تھا صحیح نہیں۔

عذركي وجهسے دعوت قبول نه كرنا ترك سنت نہيں

س....کسی مسلمان کی دعوت طعام بغیر کسی شرعی عذر کے رد کرنا کیبیا ہے؟ حضور علیہ السلام سے کسی کی دعوت کارد ثابت نہیں بلکہ آپ دعوت سے بہت خوش ہوتے تھے، ایک دعوت میں حضرت عائشۂ کواصرار کر کے شریک کیا،ایک حجام کی دعوت قبول کرنا بھی آپ سے ثابت ہے۔

ج.....قبولِ دعوت بھی مسلمان کے حقوق میں سے ایک حق ہے، اس لئے بغیر عذر کے رد نہیں کرنا چاہئے ، البتہ عذر کی نوعیت مختلف ہوسکتی ہے، اگر کوئی محض کسی عذر کی وجہ سے معذرت چاہتا ہے تواس کومعذور قرار دیا جائے گا تارکِ سنت نہیں۔

# میّت کے گھر کا کھانا

س....میّت کے گھر کھانا اور جولوگ میّت کے گھر آئیں ان کو کھلانا دونوں کو علمامنع کرتے ہیں جب کہ بہت سے صحابہؓ اور اہل اللہ سے منقول ہے کہ انہوں نے وصیت کی کہ میرے جنازے میں شریک لوگوں کو کھانا کھلانا، حضرت ابوذر ؓ نے بکری اور حضرت عمران بن حصین ؓ نے اونٹ ذرج کرکے کھلانے کی وصیت کی ،خود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک میّت کو ذن



444

د فرست ۱۹۰۶

www.shaheedeislam.com







کرکے اہل میّت کے گھر کھانے کو گئے مگر بکری چونکہ ما لک کی مرضی کے بغیر ذیج ہوئی تھی اس لئے بغیر کھائے واپس آ گئے۔

ج....میت والوں کو کھلانے کا تو تھم ہاں سے منع نہیں کیا جاتا، جس چیز سے منع کیا جاتا ہے وہ میت کے ایصال تو اب کا کھانا کھانا ہے، ''طعام الممیّت یمیٹ القلب'' (مردے کا کھانا دل کومردہ کرتا ہے) حضرت ابوذر گی وصیت آنے والے مہمانوں کو کھلانے کی تھی اور مہمانوں کو کھلانے سے منع نہیں کیا جاتا، آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے جس واقعہ کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے اس روایت کے نقل کرنے میں صاحب مشکوق سے تسامح ہوا ہے، مشکوق میں ''ف است قبلہ داعی امواته. ''کے الفاظ ہیں جس کا مفہوم ہے:'' آپ اہل میّت کے یہاں کھانے کے لئے گئے'' اصل کتاب میں جو الفاظ منقول ہیں اس کا مفہوم ہے: '' والیسی میں کسی عورت کے قاصد نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔'' یہ بلانے والی عورت اہل میّت سے نہیں تھی لہٰذا اس روایت سے میّت کے گھر کا کھانا کھانے پر استدلال صحیح نہیں۔

الملِميّت كالهرمين كهانا

س.....آپ نے فرمایا ہے:''جس چیز ہے منع کیا جاتا ہے وہ میّت کےابصال ثواب کا کھانا کھانا ہے،اور حضرت ابوذر ؓ کی وصیت مہمانوں کو کھلانے کی تھی اور مہمانوں کو کھلانے ہے منع نہیں کیا جاتا''

ا:.....جب کسی کی موت واقع ہوتی ہے تو جولوگ دور سے اور قریب سے جنازے میں شرکت کے لئے آتے ہیں وہ سب مہمان ہی ہوتے ہیں، بعد فن وہی لوگ اور ان کی عور تیں کھانا کھاتے ہیں، یہ کھانا کیسا ہے؟

ح .....اس کے جواز میں کیا شبہ ہے؟ مگر حکم یہ ہے کہ اہل میّت اور ان کے مہمانوں کو دوسر بےلوگ کھانادیں۔

ایصالِ ثواب کے کھانے سے خود کھانے کا حکم

س ....آپ نے فرمایا''ایصال ثواب کا کھانامنع ہے''میں جب اپنے والدین یامشائخ کے



و المرست ١٥٠





ایصال ثواب کے لئے کھانا تیار کراتا ہوں تو اس میں سے خود بھی کھاتا ہوں اور اپنے ہمسایوں اور کچھ فقراً ومساکین کو بھی دیتا ہوں۔ ابھی عید پر ایک جانور حضور علیہ السلام کی طرف سے ایصال ثواب کیا،خود بھی کھایا اور دوسروں کو بھی کھلایا، کیا بیسب نا جائز ہوا؟ خانقاه مشائخ میں جو ہر وقت دیکیں چڑھی رہتی ہیں جس کوعرف میں کنگر کہتے ہیں وہ ایصال ثواب ہی کا کھانا ہوتا ہے جس کو بڑے بڑے اولیاً اللہ بڑی رغبت سے کھایا کرتے تھے، حضرت نظام الدین اولیاً کالنگر،حضرت گنج شکر رحمه الله کالنگرمشهور ہے،جس پر وہ اپنے مشائخ کی فاتحہ ایصال ثواب کیا کرتے تھے، سیج عقیدت مندلنگر کی دال اور سوکھی روٹی کو ا پنے گھر کے مرغن کھانوں پر ترجیح دیتے اور تبرک کہتے تھے، شہدائے کر بلا کو کھانے اور شربت وغیرہ سے ایصال ثواب کرتے ہیں،غنی اور فقیرسب کھاتے ہیں،اورایصال ثواب صرف کھانے ہی سے نہیں بلکہ ہرنیک کا مجس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، کر کے، ہوسکتا ہے؟ لوگ اینے مردوں کے ایصال ثواب کے لئے درخت لگاتے ہیں، پل، سڑک، کنواں بنواتے ہیں،اس سے غنی فقیر سب مستفید ہوتے ہیں،سواگر ایصال ثواب کا کھانا نا جائز تو ان اشیاً ہے استفادہ بھی ناجائز، حضرت سعدؓ نے اپنی ماں کے ایصال ثواب کے لئے جو كنوال كھدوایا تھااس سے بغیر تخصیص غنی فقیرسب مسلمان استفادہ كرتے تھے، جس ز مانے کے اعراس جائز تھے وہاں بڑے بڑے مشائخ اولیاً اللہ جاتے تھے اور ایصال ثواب کا کھانا کھایا کرتے تھے۔

ح..... ا:....ایصال ثواب تواسی طعام کا ہوگا جو ستحقین کوکھلا یا جائے، جوخود کھالیا یا عزیز وا قارب کوکھلا یااس کا ایصال ثواب ہیں۔

۲:....قربانی سے مقصود ''ار اقدۃ السدم'' ہے، جب آپ نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کواس کا ثواب علیہ وسلم کواس کا ثواب پہنچ گیا۔ گوشت خود کھالیس یافتا جوں میں تقسیم کر دیں یا دعوت کر کے کھلا دیں۔

۳:....مشائخ کے یہال نگر ایصال ثواب کے لئے نہیں ہوتے بلکہ واردین اور صادرین کی ضیافت کے لئے ہوتے ہیں اور اس کوتبرک سمجھنا مشائخ سے محبت اور عقیدت کی



في فهرست ١٥٥٠











بناپرہ،اس لئے نہیں کہ یہ کھانا چونکہ فلاں بزرگ کے ایصال ثواب کے لئے ہے اس لئے متبرک ہے۔ اور اس کھانے پراپ مشائخ کا نام پڑھنا بھی ان مشائخ کی نسبت کے لئے ہے گویاا پنے مشائخ کو بھی اس ایصال ثواب میں شریک کرلیا گیا ہے اور سب سے اہم تریہ کہ مشائخ کا عمل شریعت نہیں کہ اس کی اقتد اُلازی ہو،البتہ ان اکا برسے ہماری عقیدت اور حسن ظن کا نقاضا ہے کہ ہم ان کے افعال واقوال اور ان کے احوال کی الیمی توجیہہ کریں کہ یہ چیزیں شریعت کے مطابق نظر آئیں، اگر ہم کوئی الیمی توجیہہ نہیں کرسکتے تب بھی ان کے ساتھ حسن ظن رکھتے ہوئے یہ جھیں کہ ان بزرگوں کے پیش نظر کوئی توجیہہ ہوگی،الغرض ان برطعن بھی نہ کریں اور ان کے افعال کو شریعت بھی نہ بنائیں۔ ضیافت، ایصال تو اب اور مکارم اخلاق کا فرق فیات ، ایصال تواب اور مکارم اخلاق کا فرق

س.....آپ نے فرمایا ہے کہ ایصال تو آس کھانے کا ہوگا جو مستحقین کو کھلایا جائے، جو خود کھالیا عزیز واقر با کو کھلایا اس کا ایصال تو ابنہیں، اس جواب سے مندرجہ ذیل سوال پیدا ہوتے ہیں: پیدا ہوتے ہیں:

ا:..... بقول حضرت تھانویؒ ایصال ثواب کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کوئی نیک عمل کیااس پر ہمیں ثواب ملا، ہم نے درخواست کی کہ الہی اس عمل نیک کے ثواب کوہم اپنے فلاں عزیزیا شخ کو بخشتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فر مایا: "اطعموا الطعام" یہ تھم مطلق ہے اس میں غنی یا فقیر کی کوئی قیر نہیں، اب اگر اس حدیث کے امتثال امر میں اپنے عزیز واقر با اور دوسرے بزرگوں کو کھانا کھلاؤں اور نیت کروں کہ الہی اس کا ثواب میرے والدین یا شخ کو ملے تواس میں کیا شرعی قباحت ہے اور کھانے والوں نے کون ساگناہ کیا؟

۲:..... جیسے پہلے سوال میں عرض کیا تھا کہ ایصال ثواب کھانے کے علاوہ سڑک بنوا کر، سایہ دار، میوہ دار درخت لگوا کر، پانی کی سبیل لگوا کر یا کنواں وغیرہ کھدوا کر بھی کیا جاتا ہے اور اس سے غنی فقیر سب فائدہ اٹھاتے ہیں، تو اگر ایصال ثواب کا کھانا صرف فقراً اور مساکین کے لئے ہے تو یہ امور بھی صرف ان کے ہی لئے ہونے چاہئیں مگر ایسانہ بیں ہے، غنی فقیر سب سائے میں بیٹھتے ہیں، کنویں کا پانی پیتے ہیں، سڑک پر چلتے ہیں، راستے میں سبیل فقیر سب سائے میں بیٹھتے ہیں، کنویں کا پانی پیتے ہیں، سڑک پر چلتے ہیں، راستے میں سبیل

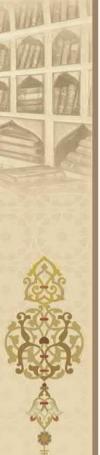





سے پانی چیتے ہیں،حضرت سعد بن معاذ ﷺ کے کنویں سے جوانہوں نے اپنی مال کے ثواب کے لئے بنوایا تھاسب مسلمان استفادہ کرتے تھے۔

سا:.....شریعت کے فقہانے جس کھانے کو منع کیا ہے وہ میت کے گھر کا کھانا ہے،اوروہ بھی مکروہ کہا گیا ہے،اورعلت اس کی بیربیان کی گئی ہے کہ ضیافت خوشی کے موقع پر موقع پر کیا جائے وہ اگر نمی میں ہوتو مکروہ ہے۔ بزرگوں اور اولیاء ہوتی ہے سوجو کا مخوشی کے موقع پر کیا جائے وہ اگر نمی میں ہوتو مکروہ ہے۔ بزرگوں اور اولیاء اللہ کے ثواب کے لئے جو کھانا پکتا ہے وہاں بیملت نہیں پائی جاتی کیونکہ ان کی وفات کو عرصہ گزر چکا ہوتا ہے اور وہ کوئی نمی کا موقع نہیں ہوتا۔

مولانا سرفراز خان صفر رصاحب نے ''راہ سنت'' کتاب میں اس سلسلے میں جوتے بھی حوالے دیئے ہیں حوالے دیئے ہیں ان سب میں موت سے تین دن کے اندراندر جوضیافت ہے وہ مکر وہ بتائی گئی ہے، برسوں کے بعد مشاکخ یا والدین کے ایصال ثواب کے لئے جو کھانا پہلے تے ہیں اس کا کوئی حوالہ نہیں، براہ کرم ان تین اشکالات کا نمبر وار جواب عطافر ما ئیں ۔ ج۔ سکھانا کھلا نا مکارم اخلاق میں سے ہے، مگر نیک کا مغر با کو کھانا کھلا نا ہے، اس کا ایصال ثواب کیا جا تا ہے، خود کھا پی لینا یا دولت مندا حباب کو کھلا دینا اور نیت بزرگوں کے ایصال ثواب کی کر لینا بیعقل میں نہیں آتا، ہاں ایک صورت اور ہے اہل حرمین میں مشہور ہے کہ مکہ مکرمہ میں کوئی شخص کسی کی دعوت کرتا ہے تو یہ دعوت اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتی ہے کیونکہ وسلم کی دوت کرتا ہے وہ دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہوتی ہے کیونکہ زائرین مدینہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجان ہیں، کوئی ایسال ثواب کی نیت نہیں ہوتی بلکہ یہ کھانا ہی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کو آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کھلا یا جاتا ہے۔

صدفہ ہیں صلهٔ رحمی ہے

س.....آپ نے سوال کے دوسرے اور تیسرے حصہ کا جواب نہیں دیا، آپ نے فرمایا: ''نیک کام غرباء کو کھلانا ہے' بندے کے خیال میں ہرا یک کھلانا نیک کام ہے،"اَطُعِمُوا الطَّعَامَ" میں غرباء کی تخصیص کہاں ہے؟"وَاتنی الْمَالَ عَلیٰ حُبِّهٖ ذَوِی الْقُرُبیٰ" میں



772

و عرض الما الم





غریب کی شخصیص کہاں ہے؟ غنی فقیر ہررشتہ داراس میں آتا ہے۔

ج.....غرباء کو کھلانا صدقہ ہے، ذوی القربی کو دینا صله رحی ہے اور عام لوگوں، واردین و صادرین کو کھانا دینا مکارم اخلاق ہے، بزرگوں کے ایصالِ ثواب کے لئے کھانا دینا صدقہ ہے اور علی حبہ کی شرط سب میں ملحوظ ہے، البتہ بزرگوں کی طرف سے کھلانا ضیافت ہے۔
کیا بیصدقہ میں شارنہیں ہوگا؟

س....اس مرتب بھی آپ نے سابقہ سوال کے دوسرے اور تیسرے حصہ کا جواب نہیں دیا،

غالبًا ذہن سے نکل گیا ہوگا اس لئے وہ سوال دوبارہ منسلک کرتا ہوں، آپ نے فرمایا

غریبوں کو کھلا نا صدقہ، رشتہ داروں کو کھلا نا صلہ رحی اور عام لوگوں کو کھلا نا مکارم اخلاق سے

ہے۔ محترم! بیسارے کام صدقہ ہی کے ذیل میں آتے ہیں، آنخضرے صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا راستے سے کا نٹا ہٹا نا صدقہ، بیوی کے منہ میں لقمہ دینا صدقہ، ماں باپ کو محبت کی نظر
سے دیکھنا صدقہ اور صلہ رحمی کے منہ میں بھی آپ نے فرمایا: ''صلہ رحمی کروا پنے رشتہ داروں
سے امیر ہوں یا غریب۔''

ج.... میں پہلے لکھ چکا ہوں کہ کھانا کھلانا مکارم اخلاق میں سے ہے لیکن جو کھانا ثواب کی نیت سے کھلایا جائے اس کا ایصال ثواب کیا جاتا ہے، قرآن کریم میں ہے: "وَیُطُعِمُ وُنَ الطَّعَامَ عَلٰی حُبِّهٖ مِسْکِیْنًا وَیَتِیْمًا وَّاسِیْرًا" گھر والوں کو کھلانا بھی صدقہ، دوست احباب کو کھلانا بھی صدقہ مگران کھانوں کا ایصال ثواب کوئی نہیں کرتا، آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری ذرج کرائی اور فرمایا اس کا گوشت تقسیم کردیا جائے یہ فرما کرآ ہے اہر تشریف لے گئے والیسی پر پوچھا کہ گوشت ساراتقسیم ہوگیا، عرض کیا گیا گیا کہ صرف ایک ران چی ہے! آپ نے فرمایا سارانج گیا بس صرف یہی ران نہیں کہا گئے ۔ الغرض اس ناکارہ کے خیال میں ایصال ثواب اس کھانے کا کیا جاتا ہے جو صرف بھی خیر کی اور بالواسطہ ثواب کی ہوں، مگران کا ایصال ثواب نہیں کیا جاتا، بیں خواہ وہ بھی خیر کی اور بالواسطہ ثواب کی ہوں، مگران کا ایصال ثواب نہیں کیا جاتا، اس کھانے شرکی اور بالواسطہ ثواب کی ہوں، مگران کا ایصال ثواب نہیں کیا جاتا، تھی آب اگراس کوعام سیحے ہیں تو میں منازعت نہیں کرتا، بس یہ بحث ختم۔









كنوال ياسر ك كالصال ثواب؟

س .....آپ نے فرمایا''بس یہ بحث ختم''اس لئے بندہ حکم عدولی تونہیں کرے گا، تا ہم اس کا جواب آپ نے ذمہ رہے گا کہ کھانا صرف غرباء کو کھلا کر ایصالِ ثواب ہوگا ورنہ نہیں تو لوگ ایصالِ ثواب کے لئے جوسڑک بنواتے ہیں، کنواں کھدواتے ہیں، درخت سایہ دار لگاتے ہیں تو کیاان کو بھی غرباء کے نامزد کیا جائے گا جب ایصالِ ثواب ہوگا یا جو بھی فقیر غنی اس سے فائدہ اٹھائے ایصال ثواب ہوجائے گا؟

ح ..... بدرفاهِ عامه کے کام ہیں اور صدقہ جاریہ ہے اور صدقہ جاریہ کا ثواب منصوص ہے۔

فرمودهٔ رسول سوحکمتیں رکھتاہے

س....آپ کا ارسال کردہ جواب مل گیا ہے پڑھ کر مکمل مایوی ہوئی، آپ نے میرے صرف ایک سوال کا جواب تسلّی بخش دیا ہے، جس کے لئے میں آپ کاشکر گزار ہوں۔

میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ ساز سننا کیوں ناجائز ہے؟ یا جائز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ آلات کے ساتھ راگ سننا شریعت اور تصوف میں ناجائز ہے، تو آپ کا مطلب صرف اور صرف یہی ہے کہ بعض ہزرگان دین جنہیں ہم اور تاریخ تسلیم کرتی ہے، وہ شریعت اور تصوف کے خلاف کام کرتے تھے، اور میں نے سنا ہے کہ جو شخص ایک بھی عمل حضور گی سنت اور شریعت کے خلاف کرے وہ مرشد نہیں شیطان ہے، تو گویا آپ نے بالواسطہ طور پران تمام ہزرگان دین کو جو آلات کے ساتھ محفل سماع سنتے تھے (نعوذ باللہ) ناجائز امور کام تکب قرار دیا؟

۲:.... محترم علامہ صاحب میں نے سوال کیا تھا کہ ٹیلیویژن یا اور طرح کی چلتی پھرتی تصاویر سے منع پھرتی تصاویر سے منع فرمایا ہے اور بنانے والوں پر لعنت فرمائی ہے، تو محترم بزرگ اس اتن ہی بات کا تو ہمیں پہلے ہی علم تھا گرتستی کس چیز کا نام ہے؟ آپ کا علم کیا کسی کو مطمئن کرنے کے لئے نہیں ہوسکتا؟ یہ کوئی جواب نہیں ہے، مجھے اتناعلم ہے کہ حضور گنے ہر بات کے لئے اس کا جواز ہوسکتا؟ یہ کوئی جواب نہیں ہے، مجھے اتناعلم ہے کہ حضور گنے ہر بات کے لئے اس کا جواز



779

د فهرست ۱۹۰۶





بیان فرمایا ہےاور میں وہ جواز جاننا جا ہتا ہوں۔

":....میرا تیسرا سوال یہ تھا کہ ایک کتاب میں یہ تحریر تھا کہ اگر کسی نے اپنے مکان کی عمارت کی بلندی ساڑھے گیارہ فٹ سے زیادہ کی ،اس پر خدا کاعذاب ہوا، آپ نے جواب میں فرمایا کہ میں اس حدیث سے واقف نہیں ہوں، اور اس رسالہ کی تمام روایات متنز نہیں ہیں۔ میں نے بہیں پوچھا تھا کہ وہ متند ہیں یا نہیں؟ یا آپ نے بڑھی ہیں یا نہیں؟ میں نے توصرف یہی پوچھا تھا کہ آیا یہ درست ہے یا غلط؟

اس سے پہلے میں نے جو خطارسال کیا تھااس کے ساتھ ڈاکٹکٹ بھی تھاوالیسی کا، مگر مجھے بیرنگ خط موصول ہوا جس کی مجھے خوثی ہوئی کیونکہ اگر خدا نے روز قیامت یہ سوال کیا کہتم دنیا سے کیالائے ہو؟ تو صرف میں یہی جواب دوں گا کہ ایک عالم کی گردن پر قرض چھوڑ آیا ہوں، اوراس کے بدلے میں اپنی بخشش مانگوں گا، اگر آپ کومیراحق رفع کرانا ہے تو اس کے لئے مجھے تلاش کریں بالکل اسی طرح جس طرح آپ نے فرمایا کہ باطنی رہنمائی کے لئے کسی بزرگ کوخود تلاش کرو۔

ج .....آپ کا بدارشاد صحیح ہے کہ خلاف سنت کرنے والا ولی نہیں ہوسکتا، اس لئے جن بزرگوں کی طرف آلات کے ساتھ راگ سننے کی نبیت کی جاتی ہے یا تو بینسبت ہی غلط ہے، یا یہ کہ وہ اس کو جائز سمجھتے ہوں گے، اس لئے معذور ہیں۔

۲:....جس شخص کی تستی ارشا در سول صلی الله علیه وسلم سے نہیں ہوسکتی ، اس کی تستی میر بے بس میں نہیں ، ارشا دات نبوگ میں حکمتیں ضرور ہیں ، اور بحمد الله بقد رظر ف معلوم بھی ہیں ، کیکن ان کے بغیر تستی نہ ہونا غلط ہے ، الحمد لله ہمیں ایک بھی حکمت معلوم نہ ہو تب بھی فرمود ہ رسول صلی الله علیہ وسلم سو کمتیں رکھتا ہے۔

س:.....جب میں واقف ہی نہیں توضیح یا غلط کا کیا فیصلہ کرسکتا ہوں۔ ۴:.....ہم نے ٹکٹ لگا کر بھیجا تھا ممکن ہے اُتر گیا ہو، یا اُتارلیا گیا ہو، اگرایک

نگٹ کا قرض آپ کی نجات کے لئے کافی ہوجائے تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔



14.

د فهرست ۱۰۰

www.shaheedeislam.com





مدارس ومساجدكي رجستريشن كاحكم

س.....آج كل جو مدارس دينيه و مكاتب قرآنيه اور مساجد كوجو كه وقف لله موتے ہيں، رجسر ڈ کرایا جاتا ہے، تو اس رجسر کشن سے کیا وہ ادارہ اپنی وقف للد کی حیثیت پر باقی رہتا ہے؟اس رجٹریش سے کیاوقف کی حیثیت پر کوئی اثر تونہیں پڑتا؟اس سلسلہ کے درج ذیل شبهات كاجواب مطلوب ع:

ا:.....کیااس سے وقف للّٰد کا تحفظ مزید ہوجا تاہے؟

٢:....اس سے مسلک کی حفاظت ہوجاتی ہے؟

٣:.....کیااندرون و بیرون کے شرور سے وہ ادارہ اوراس کے متعلقین ومتعلقات

محفوظ ہوجاتے ہیں؟

 ہم:..... شوریٰ (یعنی رجسٹرڈ باڈی) کو اخلاص ویکسوئی سے کام کرنے کی سہولت موجاتی ہے؟ جب کدرجسر یشن کے عدم جواز کے سلسلہ میں ایک فتوی کا بھی حوالہ دیاجا تا ہے۔ ال ضمن میں جب حضرت مولا نامفتی جمیل احمر تھانوی صاحب زیدمجدہ جامعہ اشر فيه لا مهور،مولا نامفتی زين العابدين زيدمجده دارالعلوم فيصل آباد،مولا نامفتی عبدالرؤف صاحب زيده مجده دارالعلوم كراجي ،مولا نامفتي وليحسن خان لُونكي زيدمجده جامعة علوم اسلاميه علامه بنورى ٹاؤن كراچى، سے رجوع كيا گياتوانهوں نے درج ذيل تحريرى جوابات ديئ:

# حضرت مفتى جميل احمر تھانوى كافتو كى:

س..... مدرسه مظاہر علوم سہار نپور ہمارا قدیم مدرسہ ہے، جس کی شوریٰ/ سر پرستان ممبران وا کابرین علائے ہندوستان رہے ہیں۔اس وقت بھی بفضلہ تعالی شوریٰ کے ارا کین جیدعلاً اورمعروف دینداراورمخیرؓ تجارییں ۔ مدرسہ کی اب تک رجسڑیشن نہیں ہوئی تھی، دارالعلوم دیو بند کے فتنہ کے بعدارا کین شور کی اور ہمدردان مظاہر علوم کی رائے ہوئی کہ مدرسہ مظاہر علوم کواستحکام بخشنے کے لئے اورا ندرونی و بیرونی انسانی شرور سے محفوظ ر کھنے کے لئے سبب کے طور پر رجسڑ ڈ کرالیا جائے ، چنانچے مجلس شور کی کے با قاعدہ اجلاس











میں (جو کہ حضرت مولانا انعام الحن صاحب دامت برکاتهم کی بیاری کی وجہ سے نظام الدین میں ہوا) متفقہ طور پر طے پایا کہ مدرسہ مظاہرعلوم کی شوریٰ کورجسڑ ڈ کرالیا جائے۔ سوسائٹیز رجیٹریشن ایکٹ کے ضابطہ کے مطابق کسی بھی ادارہ کے تین عہدہ داران ضروری ہوتے ہیں، نمبر ا: صدر، نمبر ۲: سکریٹری، نمبر ۳: خازن ۔ سکریٹری کی طرف سے رجس یشن آفس میں ادارہ کی رجسر کیشن کی درخواست پیش کرنی ہوتی ہے۔

حضرت مولا نا محمط طحه صاحب دامت بركاتهم كوسيكريش مقرركيا گيا، چنانجدان کے دستخط سے رجسڑیشن کی درخواست داخل کر دی گئی،جس کی کاروائی جاری ہے۔

سائل نے آج سوسائٹیزا بکٹ کے تحت رجسٹریشن کرانے والے ماہرین اور وکلاً سے رجسڑیشن ایکٹ اوراس کے تحت رجسڑیشن کرانے پاہونے والےاداروں کے بارے میں تفصیلات معلوم کیں، ریفضیلات بھی لف ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رجسر یشن سے کسی بھی ادارہ کےکسی بھی وقف کونقصان پہنچنے کا قطعاً کوئی احتمال نہیں ہے۔ نہ ہی اس میں حکومت کی کوئی مداخلت ہے، بلکہ رجٹریشن کے بعد ادارہ کی ملکی قانون کے اعتبار سے قا نونی حثیت اس درجہ میں بن جاتی ہے کہ واقعی بیا یک با قاعدہ ادارہ ہے۔اورا گربھی اس کواندرونی یا بیرونی شرسے دوحیار ہونا پڑتا ہے تو ملکی قانون کی طرف سے اس کو تحفظ بھی حاصل ہوتا ہے۔

اندریں صورت آپ سے درخواست ہے کہ کیا رجسر کشن موجودہ حالات میں سائل صغيرا حمد ــ لا هور کرا ناشرعاً جائز بلکہ ضروری نہیں ہے؟

از احقر جميل احمد تھانوي سابق مدرس مدرسه مظاہر العلوم سہار نپور،مفتی خانقاہ اشر فیہ تھا نہ بھون حال مفتی جامعہ اشر فیہ لا ہوریہ عرض کرتا ہے کہ آپ کے استفتاء میں صرف دوچیزیں ہیں انہی کے متعلق تفصیل سے عرض ہے:

ا:....رجسٹریشن شرعاً ضروری ہے اور نہ کرانے پر گناہ ہو، بیتو نہیں کہا جاسکتا گر ناجائز بھی نہیں کہا جاسکتا، جیسے تمام سے ناموں ، ہبدناموں ، وقف ناموں ، اقرار ناموں اور اب ایک طویل عرصہ سے نکاح ناموں کا رجسڑیشن جائز ہے مگر شرعاً ضروری کہ جس کے بغیر



rmr

د فهرست ۱۹۶





صحیح ہی نہ ہویا نہ ہونے پر گناہ ہو نہیں ہے، ہاں ایک قسم کی حفاظت کا قانونی ذر لعہ ضرور ہے اور صدیوں سے تمام مسلمانوں کا اس پر تعامل بلانکیر ہے، اور عرصہ سے تو نکاحوں ، مسجدوں ، انجمنوں ، دینی وغیر دینی مدارس ، رفاہ عام کے اداروں کی رجٹریشن کا معمول ہے ، جو حفاظت کے لئے نہایت مستحسن ہے، خصوصاً اس زمانہ میں جب کداگر برزوں کے جمہوریت کے دلفریب پرو پیگنڈہ نے اعلیٰ سے اعلیٰ دماغوں کو بھی متاثر کردیا ہے، اکثریت کے بل بوت پر یا حکومت کی طرف سے اس کی اعانت پر شخصی قومی بلکہ خدائی اوقاف پر بھی روز روز والے ڈاکے ڈالے جارہے ہیں، اگر رجٹریشن سے ان کی حفاظت ہو مکتی ہو تو چونکہ ہر شخص پر اپنی معلوکات اور ہر مسلمان پر خدائی مملوکات یعنی اوقاف کی حفاظت واجب ہے حتی کہ اس کی مفاظت میں : "من قتل دون مالے فہو شہید" تک جانے کی بھی اجازت ہے اور رجٹریشن اسبابِ حفاظت میں سے ہے تو ایک درجہ میں استحساناً ضروری ہوجا تا ہے ، خصوصاً رجٹریشن اسبابِ حفاظت میں سے جو ایک درجہ میں استحساناً ضروری ہوجا تا ہے ، خصوصاً اس زمانہ میں کہ جب یہ ڈاکے عام ہورہے ہیں، مقدمۃ الواجب واجب ، کہنے کی بھی گنجائش ہے مگر حفاظت کے طریقے دو سرے بھی ہیں۔

اس کو مداخلت فی الدین کہنا ہے اصل ہے، صدیوں سے سب کو تمام رجٹریوں کا تجربہ ہور ہا ہے کہ رجٹری سے کسی کی ملک نہ نکاح میں طلاق میں، کسی مسجد وادارہ میں کوئی مداخلت ہے اور نہ رجٹری کے قانون میں اس کی گنجائش ہے، ہاں مخالفوں کی مداخلت سے ایک گونہ بچاؤ ہے اور بیسب چیزوں میں ہے اور سب کے تجربہ سے ہے۔

٢: يەفتوى بەچندوجوە نا قابل اعتبار بے:

الف:..... مدرسہ کے مفتی اعظم مولا نامفتی محمود حسن صاحب کے دستخط کے بغیر ہے۔ ہے کسی نا تجر بہ کارنوآ موزکی اپنی رائے ہے، حقیقت مفتی اعظم سے معلوم کی جاسکتی ہے۔ ب:..... وستخط کرنے والوں میں کوئی فتوے کا ماہر نہیں اس طرح امرے غیرے کے تو ہزار دستخط بھی کا لعدم ہیں۔

ج:....مولا نامحریجیٰ خود مدرسہ کے کہنمشق مفتیٰ مدرسہ ہیں برس ہابرس سے کام کرنے والے، وہ کہدرہے ہیں: ''احقر کوسوالات سے پوری لاعلمی ہے''، الہذاجن امور









پرفتویٰ کی بنیاد ہے اگروہ صیح ہوتے تو مدرسہ میں کے برسوں کے مفتی صاحب کے لئے غیرمعلوم کیسے ہوسکتے تھے؟

د:....مفتی محمد بیخی میہ جمعی کہدرہے ہیں کہ''معلوم نہیں واقعہ ایسا ہی ہے یا اور پچھ ہے'' انہوں نے بتادیا کہ جب تک واقعات کی تحقیق نہ ہوفتو کی درست نہیں اس لئے دستخط ہے۔ سے معذور کی کردی۔

ہ:.....کوئی بات بغیر ثبوت کے تعلیم نہیں ہوسکتی، جھوٹ کا دعویٰ بغیر ثبوت کے خود جھوٹ بن کررہ جاتا ہے۔

و:.....لاہور کے اس افسر سے جواس محکمہ کا خوب ماہر ہے اس کی تحقیق منسلک ہے کہ ''الیا کوئی اندیشنہیں ،کوئی مداخلت نہیں ہوتی ، بلکہ مخالفوں کے خطرے کا سد باب ہے'' جس سے اس کا ہونا ضروری بات ثابت ہے گوشر عی واجب نہ ہوا حتیاطی واجب ہوگا اور برسوں کے سب کے تجر بات الگ اور اگر کوئی اندیشہ ہوا تو علیحدگی کی کوشش بھی تو ممکن ہے وقتی مضرات سے تو حفاظت ہوگی۔

ز:....فتوى كامدار چارنمبروں پرہے:

اوّل:....سیکریٹری ہونا جھوٹ ہے، مگراس کے لئے ان سے ثبوت لیا جاسکتا ہے،اگرنظام الدین میں مجلس شور کی کا اجتماع اور سب کا ان کوسیکریٹری بنادینا ثابت کر دیا گیا توبیہ دفعہ خود جھوٹ بن کررہ جائے گی۔

دوم:.....اگریتیجے ہوتو علم و تدبرتو ایک عام مفہوم ہے اس میں اس کے انواع داخل ہیں ،علم دین کامدرسہ بھی داخل ہےا سے جھوٹ کہنا خودجھوٹ ہوگا۔

سوم: .....سوسائٹی انگریزی لفظ ہے جاننے والوں سے مفہوم معلوم کیا جائے بظاہر چندافراد کا مجموعہ ہی تو ہے تواس کے عموم میں مجلس شور کی بھی داخل ہے اس کو دینا، اس کے زیرا ہتمام مدرسہ کو دینا ہے نہ کہ ان کی ذاتوں کواور زیرا ہتمام وقف ہے تو وقف کو ہی دینا ہوا جھوٹ کسے ہوا؟

چہارم:....ادارہ اور سوسائٹی کے معنی میں عام خاص کی نسبت ہے عام ہرخاص



د عفرست ۱۹۶

www.shaheedeislam.com





رِمشمل ہوتا ہے تو جھوٹ کیونکر ہوا؟

پھرا نہی نمبروں کی بنیاد پر چندسوالات قائم کئے گئے ہیں:

سوال .....ا: کا جواب خلاف شرع کیوں ہے جب کہ مجلس شوری اس کی نوع پر

مبنی ہے۔

سوال .....: مداخلت فی الدین کاامکان -ابامکان تو ہر کا فربلکہ ہرغیر متدین حکومت میں ہر وقت ہر مسئلہ میں رہتا ہے آخر ہر حکومت حکومت ہی تو ہے، پھر زندگی ہی منقطع ہوکررہ جائے گی -

مگرایسے امکانات تھم کے مدار نہیں ہوسکتے خصوصاً جب تجربات خلاف کا اعلان کررہے ہیں۔

ہ یں سوال .....۲:ٹھیک ہے مگر کذب وملف کا ثبوت ضروری ہے جوعدالت یا تحکیم ۔

سے ہوسکتا ہے۔

ے ہو ہے۔ سوال .....ہ: جی ہاں اگر ثبوت شرعی سے فیق ثابت ہوجائے اگر نہ پائے تو جھوٹا الزام لگانے والوں پرتعزیر لازم ہے۔

سوال.....۵: جب كهزيد كا كفريافسق ثابت هواورتوبه نه كرنا ثابت هو، اورمعاون

کا کفریا کبیرہ کی مدداورتو بہنہ کرنا ثابت ہو،ورنہ عدم ثبوت پرالزام سے تعزیر تعذیر ہے۔

رجن مفتی صاحب کا فتویٰ ہے گووہ بڑے مفتیوں کے اور ان کی تصدیق سے خالی ہوتے ہوئے نا قابل اعتبار ہے پھر بھی''اگرالیا ہو'' سے مقید ہے اس لئے جب

تكسوال كمندرجات ثابت نه مول كي يفتوى مي نهيس باوراذا فات الشرط فات

المشروط

ط:..... ناواقف صاحبان کے دستخطاسی دھوکہ پر ہوئے کہ واقعہ ایسا ہے.....اگر

وه واقعات ثابت نه ہوئے توبی کا لعدم ہیں،الہذا کوئی چیز قابل اعتبار نہیں۔

ی:..... جب تک ثبوت عدالت یا تحکیم سے ثابت نہ ہوں ان کا الزام تعزیر کا مستحق ہے واللّٰداعلم۔



د فهرست ۱۰۰







مفتى زين العابدين كافتوى:

الجواب:....رجسريتن حفاظت كاقانوني ذريعه باورتقريباً تمام علماً بلكه بورى امت مسلمہ کااس پرتعامل ہے بریں بنابلاتر د دصورت مسئولہ میں رجیٹریشن کرا نامستحن امر ہے بلکہ بقول مفتی جمیل احمرصا حب تھانوی مدخلہ العالی مقدمۃ الواجب واجب کہنے کی بھی (مفتی)زین العابدین، فیصل آباد گنجائش ہے۔فقط

مولا نامفتى عبدالرؤف سكھروى كافتو كا:

حامداً ومصلياً!

دورِ حاضر میں رجسڑیشن کرانا حفاظت کا ایک قانو نی ذریعہ ہے، جس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے،اس لئے مساجد و مدارس اور مکا تیب قرآنید وغیرہ کو رجسڑ ڈ کرانانہ صرف جائز ہے، بلکہ مشخس ہے،اور رجسڑرڈ کرانے سے وقف کا وقف ہونا ہرگز متأثر نہیں ہوتا، وقف بدستور وقف ہی رہتا ہے بلکہاس کی حفاظت میں مزیداضا فہ ہوجا تا ہے جوشرعاً مطلوب ہے۔واللہ اعلم ۔ بندہ عبدالرؤف سکھروی دارالعلوم کراچی

مفتی و لی حسن ٹو نکی کا فتو کی:

الجواب:

دینی اور مذہبی تعلیمی ادارے کی بقاً اور استحکام میں رجسٹریش ممد اور معاون ہوتا ہے اور آئندہ پیش آنے والے نزاعات کا فیصلہ بھی اس سے ہوجا تا ہے،اس لئے جائز ہی معلوم ہوتا ہے، رجس یشن ہوجانے کے بعد کے خطرات وہم کے درجہ میں ہیں اس لئے اعتبار نہیں جب کہ تجربہ اور عادت سے ثابت ہے کہ غیرمسلم حکومت کا دخل ادارے پرنہیں ہوتااوروہ حسب سابق اپنی آ زادی پر برقر اررہتا ہے اس لئے رجٹریشن کی کاروائی جائز اور قابل لحاظ ہے فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

> وليحسن دارالا فتاء جامعة العلوم اسلاميه علامه بنوری ٹاؤن کراچی۲۳ رصفر۲ ۱۴۴ء



دِه فهرست ١٥٠٠

rmy







نوٹ:....استفتاء چونکہ مظاہر علوم سہار نپور سے متعلق ہے اس لئے اپنی رائے سے ضرور مطلع فر ماوس۔

ج .....ان اکابر کے تفصیلی جوابات کے بعد میرے جواب کی چندال ضرورت نہ تھی ، مگر چونکہ آنجناب کا حکم ہے اس کے تعمیل حکم میں چند کلمات پیش خدمت ہیں:

رجٹریشن کی حقیقت یہ ہے کہ: ''کسی ادار نے کی طے شدہ حیثیت پر حکومت کے بااختیارادار نے کی مہر تصدیق جب کرانا۔' تا کہ اس کی حیثیت کو تبدیل نہ کیا جاسکے، پس جس ادار نے کی جو حیثیت بھی ہووہ رجٹریشن کے بعد نہ صرف یہ کہ بدستور باقی رہتی ہے۔ بلکہ جو شخص اس کی حیثیت کو تبدیل کرنا چاہاس کے خلاف قانونی چارہ جوئی ہو سکتی ہے۔ پونکہ فتنہ وفساد کا دور ہے اور بہت سے واقعات ایسے رونما ہو چکے ہیں کہ خلاقتم کو کلوگ دینی و فرجی اداروں کو لا وارث کا مال سمجھ کران پر مسلط ہوجاتے ہیں، بھی اہل ادارہ کو غلط روی پر مجبور کرتے ہیں، بھی اسی نام سے دوسرا ادارہ قائم کر لیتے ہیں، جس کا نتیجہ عام مسلمانوں کے حق میں انتشار و خلفشار اور اہل دین سے تفر کے سوا پچھ نہیں نکتا، اس لئے ماکبر کے دور سے آج تک رجٹریشن کرانے کا معمول بغیر نکیر اور بغیر کسی اختلاف کے جاری ہے، اور فتنوں سے حفاظت کے لئے رجٹریشن کرانا بلاشبہ مستحسن بلکہ ایک حد تک ضروری ہے، یہ ''تبحیل'' ہی کی ایک صورت ہے جو ہمیشہ اسلامی عدالتوں میں ہوتی رہی ہے، اور جس کے مفصل احکام فتا وئی عالمگیری جلدششم میں موجود ہیں، واللہ أعلم و علمه ہے، اور جس کے مفصل احکام فتا وئی عالمگیری جلدششم میں موجود ہیں، واللہ أعلم و علمه

#### مدرسہ کے چندے کا استعال

أتم وأحكم!

س ..... محترم چند باتوں کے متعلق ہر روز سوچتا ہوں اور کوئی بھی فیصلہ کرنہیں سکتا، حق کا متعلق ہر روز سوچتا ہوں اور پیٹا ور یو نیورسٹی کا ریسر چ پی ایچ متلاثی ہوں، خود مدرسہ جامعہ بنوریہ سے فاضل ہوں اور پیٹا ور یو نیورسٹی کا ریسر چ پی ایچ ڈی سکالر ہوں، گاؤں میں مدرسے کی بنیادر کھی ہے، جس کے لئے میں نے اپنے زیورات دیئے ہیں، اور مدرسہ زرتھیر ہے، چندشکوک وشبہات ہیں، عاجز اندالتماس ہے کہ مندرجہ



إلى فهرست «» إ







ذیل مسائل کے بارے میں، میں کیا کروں؟

س.....ا: مدرسہ کے لئے جوفنڈ ہے یا جولوگ چندہ دیتے ہیں،ان میں سے میں مدرسہ کے لئے رسید بک، پالیٹر بیڈ وغیرہ بناسکتا ہوں؟

س .....: مدرسہ کے ساتھ تعاون کرنے والے حضرات کے لئے میں مدرسے کی اس رقم سے پچھا کرام مثلاً جائے یا کھا ناوغیرہ کھلاسکتا ہوں؟

بل مدرسه کی رقم سے تغییر کرسکتا ہوں ، جب کہ وہ راستہ صرف مدرسہ کا ہے؟ س.....،۲: فی الحال مجھے بشاور یو نیورسٹی میں سروس مل سکتی ہے، کیکن میرا ارادہ ہے کہ میں

سروس نہیں کروں گا، صرف مدرسہ میں پڑھاؤں گا، میں، میرے بھائی اور والدصاحب (علمی خاندان ہے) ہم اکٹھے رہتے ہیں،اوروہ میرے ساتھ تعاون کرتے ہیں،میرے اور میری بیوی کے اخراجات پورے کرتے ہیں،اگر بالفرض مجھے ضرورت پڑے تو میں مدرسہ

كَ فَنْدُ سے اپنے لئے تنخواہ مقرر كرسكتا ہوں؟ اگر كرسكتا ہوں تو كتنا كينا جائز ہوگا؟

محترم! فکرآ خرت کی وجہ سے ہروفت سوچتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دین کے نام پر کام شروع کروں اوروہ میرے لئے ہلاکت کا سامان بن جائے ،اس لئے آپ سے رابطہ رکھوں گاتا کہ صحیح طریقے پرچل سکوں۔

ج.....ا: بناسکتے ہیں، مگراس لیٹر پیڈکواپنی ذاتی ضروریات کے لئے استعال نہیں کر سکتے، صرف مدرسہ کے کاموں کے لئے استعال ہونا چاہئے، اور اگر ذاتی ضروریات کے لئے آپکواس کی ضرورت ہوتواپناالگ لیٹر پیڈبنا کیں، اور بیکھی ضروری ہے کہ مدرسہ کی وہ رقم زکوۃ فنڈ کی نہ ہو۔

ح ..... المدرسة كے عام چندہ سے نہيں كرسكتے ، البنة خاص اسى مقصد كے لئے چندہ جمع كيا گيا ہواس سے كرسكتے ہيں۔

ج....ع: كرسكتے ہيں۔

ج ...... بنخواہ مقرر کر سکتے ہیں ، اور اس کے لئے چند دیندار اور ذی فہم لوگوں کو مقرر کر دیا جائے ، جن سے آپ مشور ہ کر شکیس۔



و المرست ١٥٠

www.shaheedeislam.com





#### كفاراور منافقين سيختى كالمصداق

س.... "يَنَايُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغُلُظُ عَلَيْهِمُ" آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے اس آیت شریفه کی شق اول پر کما حقه کل فرمایا مگرشق ثانی یعنی منافقین کے ساتھ اس کے برعکس زمی اور شفقت فرمائی، بظاہریہ بات آیت کے خلاف معلوم ہوتی ہے۔ ج.... کفار کے مقابلہ پر غلظت سیف و سنان کے ساتھ کی اور منافقین کے ساتھ باللسان سیف و سنان کے ساتھ کھا نے درختی ہاں زمی کی ضرورت ہوتی نرمی فرماتے ورنہ تی ، چنانچ دوح المعانی میں ہے کہ ایک جمعہ کے موقع پر آپ نے نام لے لے کرمنافقوں کو مسجد سے نکلوادیا۔

"قم یا فلان فانک منافق قم یا فلان فانک منافق" رئیس المنافقین سے نرمی فرمانا اس کے صاحبز ادے کی دلجوئی اور دیگر منافقین کواخلاق کی تلوار سے کا شنے کے لئے تھا۔

# '' قریب تھا کہانبیاء ہوجاتے'' کامفہوم

س.... حدیث شریف میں ہے کہ ایک وفد کے لوگ آپ کے پاس آئے ،ان کے اوصاف سن کر حضور علیہ السلام نے فر مایا: ' عجب نہیں انبیاء ہوجا کیں۔' اپنے صاجز ادے حضر ت ابرا ہیم کے ساتھ بھی غالبًا ایسا ہی فر مایا تھا کہ زندہ رہتے تو نبی ہوجاتے ' سوال ہیہ کہ جب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں تو ' انبیاء ہوجا کیں' یا' نبی ہوجاتے ' سے کیا مراد ہے؟ حسن' عجب نہیں کہ انبیاء ہوجا کیں' یر جمہ غلط ہے ، حدیث شریف کے الفاظ یہ ہیں: ' حکماء علماء کا دوا من فقہ ہم ان یکو نوا انبیاء' صاحب علم ،صاحب حکمت لوگ ہیں قریب تھا کہ اپنے فقہ کی وجہ سے انبیاء ہوجاتے عربی لغت میں یہ الفاظ کسی کی مدح میں انتہائی مبالغ کے لئے استعال ہوتے ہیں حقیقت کے خلاف استدلال کرنا شیخ نہیں ، کیونکہ ان کا زندہ رہانا مکن تھا تو نبی ہونا بھی ناممکن تھی اس لئے ان کی زندگی میں مقدر نہ ہوا۔ صاجز ادہ گرامی جاتا مگر چونکہ ان کی نبوت ناممکن تھی اس لئے ان کی زندگی میں مقدر نہ ہوا۔ صاجز ادہ گرامی کے بارے میں فرمایا تھا: '' اگر ابرا ہیم زندہ ہوتے تو صدیق نبی ہوتے ۔' یہ روایت بھی









بہت کمزور ہے، پھر یہاں تعلق بالمحال ہے، یہ بحث میرے رسالے'' ترجمہ خاتم النبیین'' میں صفحہ: ۲۷۸،۲۷۷ یرآئی ہے،اس کو یہاں نقل کرتا ہوں:

''اساعیل بن ابی خالد کہتے ہیں کہ میں نے ابن ابی اوفی رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ آپ نے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیه مات صغیرًا، ولو قضی ان یکون بعد محمد صلی اللہ علیه وسلم نبی عاش ابنه، ولکن لا نبی بعده." یعنی وه صغرتی ہی میں خدا کو پیارے ہوگئے تھے، اور اگر تقدیر خداوندی کا فیصلہ یہ ہوتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہوتو آپ کے صاحبز ادم گرامی حیات رہتے، مگر آپ کے بعد نبی ہی نہیں (اس لئے ماحبز ادے بعد نبی ہی نہیں (اس لئے صاحبز ادے بھی زندہ خدر ہے)۔

(صحیح بخاری باب من سمی باسماء الانبیاء بن ۲۰۰ ص:۹۱۲)
اور یهی حضرت مُلا علی قاری گ نے سمجھا ہے، چنانچہ وہ موضوعات کبیر میں ابن ماجہ کی حدیث: "لو عاش ابو اهیم .... النے "کے ذیل میں لکھتے ہیں:

"الا ان في سنده ابوشيبة ابراهيم بن عثمان الواسطى، وهو ضعيف لكن له طرق ثلثة يقوى بعضها بعضا، ويشير اليه قوله تعالىٰ: "ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين." فانه يؤمى بانه لم يعش له ولد يصل الى مبلغ الرجال، فان ولده من صلبه يقتضى ان يكون لبَّ قلبه، كما يقال: "الولد سر لابيه." ولو عاش وبلغ اربعين، وصار نبيًّا لزم ان لا يكون نبيًّا خاتم النبيين. " (موضوعات كيرحمف "لؤ" ص ١٩٠٠ملوء مجبالي قديم)









ترجمہ: "" الوشیبه ابراہیم بن عثمان الواسطی ضعیف ہے، تاہم اس کے تین طرق ہیں، جو ایک دوسرے کے مؤید ہیں، اورارشاد خداوندی: "... و حسات مالک دُوسرے کے مؤید ہیں، اورارشاد خداوندی: "... و حسات کی السبیّن" الح بھی اس جانب مشیر ہے، چنانچہ بیآ بیت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ آپ کا کوئی صاحبز ادہ زندہ نہیں رہا، جو بالغ مردوں کی عمر کو پنچتا، کیونکہ آپ کا کی بیٹا، آپ کی صلب مبارک سے تھا، اور بیامراس کو مقضی تھا کہ وہ آپ کا ثمر وادل (یعنی آپ کے کا سی مثل مشہور ہے: "بیٹا باپ پر محاسن و کمالات کا جامع) ہوتا، جیسا کہ مثل مشہور ہے: "بیٹا باپ پر ہوتا ہے۔ "اب اگر وہ زندہ رہتا اور چالیس کے سن کو کہنی کرنی بن جوتا ہے۔ "اب اگر وہ زندہ رہتا اور چالیس کے سن کو کہنی کرنی بن موتا ہے۔ "اب اگر وہ زندہ رہتا اور چالیس کے سن کو کہنی کرنی بن

مُلاً علی قاری گی تصریح بالاسے واضح ہوجا تاہے کہ:

الف: ...... تیت خاتم النبیین میں ختم نبوت کے اعلان کی
بنیاد نفی اُبُّوت پررکھ کراشارہ اس طرف کیا گیاہے کہ آپ کے بعد
ہمیں کسی کونبوت عطا کرنا ہوتی تو ہم آپ کے فرزندانِ گرامی کوزندہ
رکھتے ، اور انہیں یہ منصب عالی عطا فرماتے ، مگر چونکہ آپ پرسلسلۂ
نبوت ختم تھا، اس لئے نہ آپ کی اولا دنرینہ زندہ رہی ، نہ آپ کسی
بالغ مرد کے باپ کہلائے۔

ب:..... ٹھیک یہی مضمون حدیث: "لو عاش ابراھیم لکان صدیقًا نبیًّا" کا ہے، لینی آپ کے بعدا گر سی قتم کی نبوت کی گنجائش ہوتی تو اس کے لئے صاحبزادہ گرامی کو زندہ رکھا جاتا، اور وہی نبی ہوتے، گویا حدیث نے بتایا ابرا ہیمؓ اس لئے نبی نہ ہوئے کہ آپ کے بعد نبوت کا دروازہ ہی بندتھا، یہ نہ ہوتا تو وہؓ زندہ بھی رہتے اور" صدیق نبی" بھی بنتے۔"









### سینهٔ نبوی کی آواز

س .....ایک روایت میں ہے کہ بوقت نماز آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے سینۂ مبارک سے بہ جوش وخروش ہانڈی کے البلنے کی ہی آ واز بہت زور شور سے آتی تھی ، اور ایک جگہ میں نے بہ بھی پڑھا کہ بہ آ واز ایک میل تک مسموع ہوتی تھی ، بہ حدیث بظاہر درایت کے خلاف معلوم ہوتی ہے کیونکہ حضور تو رات کو گھر میں داخل ہوتے وقت سلام بھی الی آ واز میں فرماتے تھے کہ سونے والا جا گے نہیں اور جا گئے والاس لے ، جو آ واز ایک میل تک مسموع ہوتو آس پاس والوں کا کیا حال ہوگا ؟ بچوں کے تو کان بھی بھٹ سکتے ہیں اور نیند کا تو سوال ہی پیدانہیں ہوتا۔

ح .....ایک میل سے مسموع ہونے کی بات تو پہلی دفعہ آپ کی تحریر میں پڑھی ہے، میں نے الیمی کوئی روایت نہیں دیکھی ،سند کے بارے میں کیاعرض کروں؟

منہ پرتعریف کرنا ہرایک کے لئے ممنوع نہیں

س .....حدیث شریف میں ہے کہ منہ پرتعریف کرنے والے کے منہ میں مٹی ڈالدو، جب کہ حضور علیہ الیک قصیدے پر حضور علیہ کہ حضور علیہ السلام نے کعب بن زہیر کوخوش ہوکراپنی چا در مبارک عطافر مائی جو بعد میں حضرت معاویل نے ان سے بیس ہزار درہم میں خریدلی۔

ج..... ہر شخص کے احوال مختلف ہیں، منہ پرمٹی ڈالنے سے مرادیہ ہے کہ اپنانفس نہ بگڑ جائے ، آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کا دور دور تک بھی احتمال نہیں، پھر ایک شخص جس کے تل کا حکم فر مادیا وہ اظہار امان وعقیدت کے قصیدہ پڑھتا ہے، بجاطور پروہ انعام کامستحق ہے۔

كيا توبه في قل عدمعاف موسكتا بي؟

س...... مَنُ قَتَلَ مُـوَّٰمِنًا مُّتَعَمِّدًا.....الخ "اس آیت میں قتل عمد کی سزاہمیشہ جہنم میں رہنا ظاہر کرتا ہے، اور سور و فرقان میں ''وَالَّـٰذِیُـنَ لَا یَقُتُلُوْنَ النَّفُسَ .... اِلَّا مَنُ تَابَ " یہاں



دِي فهرست «» إ





عِلد د ·



توبه کے معافی کاوعدہ ہے، کیا پہلی آیت اس آیت سے منسوخ ہے؟

ح ..... پہلی آیت اہل ایمان کے بارے میں ہے اور بدرکوع یہاں سے شروع ہوتا ہے: "وَمَا كَانَ لِـمُوْمِنٍ اَنُ يَقُتُلَ .... "اورسور اُفرقان كى آیت: "وَمَنُ تَابَ .... "كفار کے بارے میں ہے، یعنی جن لوگوں نے کفر كی حالت میں ان جرائم كا ارتكاب كیا پھر كفر و شرك سے تائب ہوگئے، ان كے كفركى حالت كے جرائم پرموّا خذ فہيں ہوگا۔

بعض عوارض کی وجہ سے مفضول عبادت افضل سے بڑھ جاتی ہے

س....ایک کتاب میں ایک قول میری نظر سے گزرا، کتاب اور مصنف کا نام یا ذہیں، مفہوم بیتھا کہ اشراق کی نماز کے لئے طلوع آفاب تک بیٹھنے سے ہوا خوری اور ضبح کی سیرزیادہ بہتر ہے۔ یہ بات اس نالائق پر بہت گراں گزری ہے، علامہ عبدالوہاب شعرانی نے طبقات الکبری میں لکھا ہے کہ شخ عبدالغفار قوسی آپ بیٹے کے ساتھ کھانا کھار ہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ کی اتباع میں کدو کی قاشیں انگلی سے تلاش کرکر کے کھانے کے اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ کی اتباع میں کدو کی قاشیں انگلی سے تلاش کرکر کے کھانے کے فال رہے تھے، انہوں نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا یہ کدو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا اور اس طرح آپ قاشیں تلاش کرکر کے کھاتے تھے۔ بیٹے نے کہا آبا! مجھے تو کدو بہت گندا لگتا ہے۔ یہ بات سن کرآپ کو اتی غیرت آئی کہ اس وقت تلوار سے بیٹے کا سرتن سے جدا کردیا۔ حالا نکہ یہ کوئی شرعی خلاف ورزی نہیں تھی ، حضور علیہ السلام کی عادت مبار کہ اختیار کرنا محبت کی بات ہے کوئی شرعی خلاف ورزی نہیں تھی ، حضور علیہ السلام کی عادت مبار کہ اختیار کرنا محبت کی بات ہے کوئی شرعی حکم نہیں۔

ایک طریقہ نفل عبادت کا جوحضور علیہ السلام سے متفقہ منقول ہے اس کے مقابلے میں اپنی ایک تجویز پیش کرنا اور اس کو افضل بتانا اس کی برائی صاحبان علم پرخفی نہیں۔ یقیناً بیہ ملفوظ بہت سے علماء اور مشائخ نے بھی کہیں پڑھا ہوگا اور لکھنے والا بھی عالم فاضل ہوگا ، کیا اچھا ہوتا اگر حاشیہ میں اس کی تاویل بھی لکھ دیتا تا کہ جھے جیسے کم فہم لوگ کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہوتے۔ اور تاویل کے بارے میں کیا عرض کروں ایک واقعہ من کیجئے! حضرت عمر فاروق میں کے بوتے حضرت بلال سے روایت ہے کہ میرے والد عبد اللہ ابن عمر نے یہ حدیث سنائی



و فرست ۱۹





کے ' رسول الله صلی الله علیه وسلم کا تھم ہے کہ عور توں کومسجد میں جانے کے حق سے محروم مت كرو-' ميرے منہ سے بے اختيار بيلفظ نكل گيا كه' ميں تو اپني بيوى كومسجد ميں نہ جانے دول گا۔'' اس بر والد نے مجھے بڑی غضبنا ک نظروں سے دیکھا اور کرخت آواز میں کہا: '' تجھ پر خدا کی لعنت میں تحقیے رسول اللہ کا حکم سنا تا ہوں اور تو اس کے مقابلے میں پر کہتا ہے۔ (جامع البیان العلم وفضلہ علامہ ابن عبد البراندلسي ) حالانکہ اس کی بڑی معقول تاویل ہوسکتی تھی اوراب بھی اس تاویل کی بنا پرعور تیں مسجد میں نہیں جا تیں لیکن بات وہی غیرت ادب اورمحبت وعقیدت کی ہے اور فقیر درولیش تو سرایا نیاز وادب ہوتے ہیں جناب کا اس بارے میں کیا تأثرہے؟

ح.....آپ نے جتنے واقعات نقل کئے ہیں وہ غیر متعلق ہیں،اس قول کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک عبادت جو کہ منصوص ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے لیکن بعض عوارض کی وجہ سے دوسری چیز اس سے بڑھ جاتی ہے،اس میں نہ تو آنخضرے صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ارشاد سےمعارضہ ہے کہاس پرآنجناب کے ذکر کردہ واقعات کولا گوکیا جائے اور نہآنخضرت صلی الله عليه وسلم کے کسی قول کار د کرنا ہے اور بیاصول ہے کہ بعض اوقات مفضو ل عبادت عوارض کی وجہ سے افضل سے بڑھ جاتی ہے اور شریعت میں اس کی بے شار نظائر موجود ہیں۔ رزق کے اسبابِ عادیداختیار کرنا ضروری ہے

س..... "وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْاَرْضِ إِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا" جبسب كارزق الله تعالى ك ذمہ ہے تو ہرسال سیکروں اوگ بھوک سے کیوں مرجاتے ہیں؟ اور بیاموات ساری غریب ملکوں ہی میں کیوں ہوتی ہیں؟ مثلاً ایتھو پیا، سوڈان اور دوسرے افریقہ کے غریب ممالک۔ برطانیہ، امریکہ اور فرانس یا پورپ کے دوسرے مالدار ملکوں میں لوگ بھوک سے کیوں نہیں مرتے؟ قحط آسانی بلا ہے گراس میں بھی غرباء کی جانیں جاتی ہیں، مالدارلوگ کسی نہ کسی صورت سے اپنا بچاؤ کر لیتے ہیں۔ان مشاہدات سے معلوم ہوا کہ بیآیت اسباب معیشت سے مشروط ہے کہ جس نے اپنے حصول زرق کے مروجہ زمانہ اسباب اختيار كئےاللہ اس كورزق ضرور بھیح گا۔











ح ..... آپ کی رائے تھے ہے،رزق کے اسبابِ عادیہ کا اختیار کرنا بہر حال ضروری ہے اِلَّا بیہ کہ اعلیٰ درجہ کا تو کل نصیب ہو۔ پرندے اور چرندے اسباب رزق اختیار کرتے ہیں، تا ہم ان کواختیار اسباب کے ساتھ فطری تو کل بھی نصیب ہے۔

# شریعت نے اسباب کومہمل نہیں چھوڑ ا

س..... "وَمَا مِنُ دَآبَةٍ فِي الْأَرُضِ" السوال کے جواب میں آپ نے فرمایا: "آپ کی رائے تھے ہے۔" کیا سلف نے بھی اس رائے کے بارے میں کچھ کہا ہے کیونکہ میں نے پڑھا ہے کہ جس نے قرآن پاک کے بارے میں اپنی رائے سے کچھ کہا اس نے .....اس کئے جب سی بزرگ سے اس رائے کی تصدیق ہوجائے گی تو پھر یہا پنی رائے نہ رہے گی اور اس وعید کے دائرے سے باہر ہوجائیں گے۔

ج ..... محیح بایں معنی ہے کہ شریعت نے اسباب کومہمل نہیں چھوڑا ہے، اگر چہ اسباب، اسباب ہیں اسباب ہیں اور بابنہیں، رزق تو سب کا اللہ نے اپنے ذمہ رکھا ہے کیکن ہماری نظر چونکہ اسباب سے بالا ترنہیں جاتی اس کئے ہمیں رزق بذریعہ اسباب طلب کرنے کا حکم فر مایا ہے، اور رزق کو بظاہر مشروط بہ اسباب رکھا ہے، ورنہ اس کی مشیت کے بغیر نہ اسباب، اسباب ہے اور نہ روزی کا حصول اسباب کا مرہونِ منت ہے۔

### نمرود کے مبہوت ہونے کی وجہ

س.... ''فَإِنَّ اللهُ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشُرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغُوبِ''تفسرعثانی میں المَشُوقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغُوبِ''تفسرعثانی میں کھا ہے کہ یہ بات می کرنم ود کچھ جواب نہ دے سکا حالانکہ جیسے پہلے جواب دے چکا تھا ویسا جواب دینے کی یہاں بھی گنجائش تھی، پوچھنا یہ ہے کہ وہ گنجائش کیا تھی؟ پہلے سوال کے جواب میں تواس نے ایک بے گناہ کوئل کردیا اور ایک مجرم کوآزاد کردیا، دوسرے سوال میں کہا کہ سکتا تھا؟

ح .....ایک گنوار کا لطیفہ ہے کہ اس نے کسی پڑھے لکھے آ دمی سے پوچھا:''بابو بی زمین کا پچ (مرکز) کہاں ہے؟'' جواب نفی میں ملا، گنوار کہنے لگا تم نے خواہ مخواہ اتنا پڑھ لکھ کرسب



د فهرست ۱۹۰۶





ڈبودیا، اتنی بات تو مجھ گنوار کوبھی معلوم ہے، بابوجی نے یوچھا:''وہ کیسے؟''اس نے ہاتھ کی لاکھی ہے ایک گول دائرہ بنایا اور اس کے درمیان لاکھی گاڑ کر کہنے لگا: '' یہ ہے زمین کا درمیان،اگریقین نهآئے تو ناب کرد کھ لو۔ 'اس کومعلوم تھا کہ نہ کوئی پیائش کر سکے اور نہاس کے دعو ہے کوتوڑ سکے گا۔

نمرود بھی اگراس گنوار کے مسلک بیمل کرتا تو کہدسکتا تھا کہ آ فتاب کومشرق سے تومیں نکالتا ہوں، تیراربّاباس کومغرب سے نکال کر دکھائے لیکن اس کو بیدوویٰ ہا نکنے کی جرائے نہیں ہوئی کیونکہ اسے یقین ہوگیا کہ جو مالک مشرق سے نکالتا ہے وہ مغرب سے بھی نکال سکتا ہے،اگر میں نے بیدعویٰ کر دیا تو ایسا نہ ہو کہ ابرا ہیم علیہ السلام کا ربّ مغرب سے نکال کردکھادے، "فبھت الذی کفر"۔

الله تعالى كى محبت ميں رونا

س..... حدیث شریف میں اللہ کے خوف سے رونے پر بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، دوزخ کی آ گ اس برحرام ہےوغیرہ۔جب کہاللّٰہ کی محبت،اشتیاق،طلب اوراس کے ہجر میں رونے کی کوئی حدیث یا فضیلت نظر سے نہیں گز ری، اوروں کا حال تو معلوم نہیں، بندہ ا پنی حالت عرض کرتا ہے کہ خوف سے تو پوری زندگی میں بھی رونانہیں آیا،البتہ اس کی یاد، محبت اور ذکر کرتے وقت بے اختیار رونا پہلے تو روز کامعمول تھا (ایک حالت گریہ طاری تھی )اوراب بھی اتنا تونہیں مگر پھر بھی گریہ طاری ہوجا تا ہے،قرآن پاک من کر،کوئی رفت آمیز واقعه ن کر، کوئی ججر وفراق اورمحبوب کی بےاعتنائی کامضمون سن کر، اپنی حسرت نایافت كاروزنامچه پڑھكر،كياكوئى حديثاس كے متعلق بھى ہے؟

ح ..... بیتو ظاہر ہے رونا کئی طرح کا ہوتا ہے ،محبت واشتیاق میں رونا اورخوف وخشیت سے رونا۔اور پیجھی ظاہرہے کہاوّل الذکرمؤخرالذکرہے اعلیٰ وارفع ہے، پس جبمفضول کی فضیلت معلوم ہوگئ تو افضل کی اس سے خود بخو دمعلوم ہوجائے گی، مثلاً: شہداء کے جتنے فضائل احادیث میں ذکر کئے گئے ہیں،صدیقین کے بظاہراتنے نہیں ملتے،مگرسب حانتے ہیں کہ صدیقین شہداً سے افضل ہیں، پس جونضائل شہداً کے ہیں صدیقین کے ان سے اعلیٰ و



و عرض الما الم







ارفع ہیں۔ علاوہ ازیں خثیت الہی سے رونے کی فضیلت اس بنا پر بھی ذکر کی گئی ہے کہ بندے کی حالت ضعف ونا کار گی کا تقاضا یہی ہے کہ وہ خثیت الہی سے روئے ،اس لئے کہ حق تعالیٰ کی بارگاہ بے چون و چگون کے لائق پوری زندگی کا ایک عمل بھی نظر نہیں آتا، بندہ اپنی بے چار گی کی بنا پر بالکل صفر اور خالی ہا تھ نظر آتا ہے، خطا وُں، غلطیوں اور گنا ہوں کے انبار در انبار ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں نیکی ایک بھی ایک نہیں جو اس بارگاہ عالی کے شایان شان ہو، اور جس کے بارے میں بندہ جرائت کے ساتھ سے کہ سے کہ یہ نیکی لایا ہوں۔ ایسی حالت میں عشق و محبت کے سارے خیالات دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں اور سوائے خوف و خشیت کے گھے پتے نہیں رہتا، گویا خوف سے رونے کی فضیلت جن احادیث میں آئی ہے ان میں۔ واللہ اعلم ۔ بیر مز ہے کہ بندے کو 'ایاز قدر خویش بہ شناس' پرنظر رہے اور عشق و محبت کے دعوول سے مغرور نہ ہوجائے۔

جو ہرِ اصلی، شرم وحیا اور عفت وعصمت کوتار تارکیا جارہا ہے، لیکن اس بے حیائی کے خلاف کوئی آواز نہیں اُٹھا تا۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس سلسلے میں اُٹھت کی راہ نمائی فرماد س، نوازش ہوگی۔

ح .....کسی زمانے میں شرم وحیا، صنف ِنازک کا اصل جوہر، انسانی سوسائٹی کی بلند قدر، اسلامیت کا پاکیزہ شعار اور مشرقی معاشرے کا قابلِ فخرا متیازی نشان سمجھا جاتا تھا۔ اوّل تو انسان کی فطرت ہی میں عفت، حیا اور ستر کا جذبہ ودیعت فرمایا گیا ہے (بشر طیکہ فطرت سنخ نہ ہوگئ ہو)، پھر مسلمانوں کو اپنے محبوب پنیمبر صلی اللّه علیہ وسلم (بالسائسان ہو و أمها تسا

ا:..... چار چیزی منام رسولوں کی سنت ہیں: حیا، خوشبو کا استعال، مسواک اور نکاح۔

وأرواحنا) كے بيار شادات ياد تھے:



و مرفيرت ١٥٠





۲:....ایمان کے ستر سے زائد شعبے ہیں،ان میں سب سے بڑھ کر "لا اِلْ اللّٰ اللّٰه "کہنا ہے، اور حیا، ایمان کا الله" کہنا ہے، اور حیا، ایمان کا بہت بڑا شعبہ ہے۔

(بخاری و مسلم)

۳۰:.....دیاسرایا خیرہے۔ (بخاری ومسلم)

اور ایمان کا حصہ ہے، اور ایمان جنت میں (لے جانے والا) ہے، اور بے حیائی، بے مرق تی جہنم سے ہے۔ (مندِاحم، ترندی)

۵:..... ہردین کاایک امتیازی خلق ہوتا ہے، اور اسلام کاخلق حیاہے۔

(مؤطاما لك،ابن ماجه، بيهق)

جِلد د

ر دعوہ میں بہتر ہوئے ہیں، جب ایک کو اُٹھادیا جائے تو دُوسرا ۲:....حیااورا بمان باہم جکڑے ہوئے ہیں، جب ایک سلب کرلیا جائے تو دُوسرا بھی خود بخو دا ٹھ جا تا ہے۔ (اورا یک روایت میہ ہے کہ ) جب ایک سلب کرلیا جائے تو دُوسرا بھی اس کے ساتھ ہی رُخصت ہوجا تا ہے۔

اس کے ساتھ ہی رُخصت ہوجا تا ہے۔

انسانی فطرت اور نبوی تعلیم کا بیا تر تھا کہ مسلمانوں میں حیا، عفت اور پردے کا

عقیدہ جزوا بمان تھا، خلاف حیام عمولی حرکت بھی مذہبی اور ساجی جرم اور سکین جرم تجھی جاتی تھی، کین مغربی تہذیب کے تسلط سے اب بیرحالت ہے کہ شاید ہمیں معلوم بھی نہیں کہ شرم و حیاکس چیز کا نام ہے؟ مردوں کی نظر اور عور توں کی حرمت وآبروسے بہرے اُٹھادیئے گئے ہیں، سرِ بازار عور توں کو چھیڑنے، اور بھری بسوں میں عور توں کے بالوں سے کھیلنے کی خبریں ہم سبھی پڑھتے ہیں۔ سرِ شام کراچی، لا ہور، پنڈی کے بازار عریانی اور فحاشی میں پیرس کو شرماتے ہیں۔ تعلیمی اداروں سے سینما تک مردو عورت کے آزادانداختلاط اور جنسی محرکات کا طوفان بریا ہے۔ مخصوص ملازمتوں کے لئے مردوعورت کے برہند معائنے ہوتے ہیں، کیا مارے اس گندے معاشرے کو دیم کے کہ یہ جم صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت خبر اللہ م ہے، جسے تمام عالم کی رُوحانی قیادت سونی گئی تھی؟

ہمارے ایمانی اقد ارکا جو بچا تھچا اٹا ثدان طوفانی موجوں کی لپیٹ میں آنے سے محفوظ رہ گیا تھا،اس کے بارے میں ہمارے ناخدایانِ قوم کس ذہن سے سوچتے ہیں؟اس کا







اندازه ذیل کی اخباری اطلاع سے کیجئے:

''خ<mark>اندانی منصوبہ بندی کے بارے می</mark>ں شرم وحیا کا پردہ حیاک

سنتاً گو۲ اراپریل (اپپ، رائٹر) خاندانی منصوبہ بندی کوکامیاب بنانے کے لئے ضروری ہے کہ لوگوں میں منصوبہ بندی سے متعلق شرم وحیا کا بردہ حاک کرنے کے لئے مؤثر اقدامات کئے جانے چاہئیں۔ یہ بات یہاں والدین کی بین الاقوامی کا نفرنس میں کہی گئی، اس موقع پر یا کتان کے خاندانی منصوبہ بندی کے کمشنر مسٹر انور عادل نے کہا کہ ضبطِ تولید کے لئے مانع حمل ادویات کا استعال چوری جھے کیا جاتا ہے، جو غلط ہے، اور اس طریقے کوختم کیا جانا چاہے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ ضبطِ تولید کے موضوع پر واضح طوریر اور معاشرے میں ہر جگہ تھلم کھلا تبادلہُ خیال کیا جانا چاہئے۔مسٹر عادل نے والدین کی آٹھویں بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بتایا ہے کہ پاکستان میں اکثر لوگ اپنے خاندان کی توسیع کی روک تھام کے لئے ضبطِ تولید کے خواہش مند ہیں،کین وہ اس بات سے خوفردہ ہیں کہ اگر انہیں خاندانی منصوبہ بندی کے ہیتال میں دیکھا گیا توان کے لئے شرمندگی کا باعث ہوگا۔انہوں نے کہا کہ عوام کو ضبطِ تولید کے لئے ہر ممکن آسانیاں اور مانع حمل اشیاء فراجم کی جائیں۔'' (روز نامہ'' جنگ' کراچی ۱۸مراپریل ۱۹۲۷ء)

جس اہم مقصد کی کامیابی کے لئے شرم وحیا کا پردہ حیاک کرنے اور ایمان و اخلاق کی قربانی دینے کی پُر زور دعوت سے' دبین الاقوامی کانفرنس'' کومشرف فرمایا جاتا ہے اس کے بدترین نتائج پر بھی ایک نظر ڈال کیجئے۔







''مغربی عورت کوایک نئے مسئلے کا سامنا'' ''ہیمبرگ<sup>ہ</sup>اراریمل (پ پ) مانعِ حمل گولیوں کے استعال ہے عورتوں کی جنسی خواہش میں اضا فیہوتا جارہا ہے، چنانچہ معا شرقی اور سیاسی میدان میں مساوی حقوق حاصل کرنے کے بعد ابعورت جنسي معاملات مين بھي اخلاقي روايات كوپس پشت ڈال كرمردجيها كردارانجام دينے كے لئے بے چين ہے۔ بيمسكة آج کل مغربی جرمنی کے ڈاکٹروں،سائنس دانوں اور ماہرین نفسیات و جنسیات کے درمیان موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ جرمن اور امریکن ماہرین کی حالیہ تحقیقات سے واضح ہوتا ہے کہ مانع حمل گولیاں استعال کرنے والی عورتوں میں ایک تہائی سے زائد عورتوں کی جنسی خواہش میں بے حداضافہ ہوگیا ہے حتیٰ کہ بعض عورتوں کواینے بھڑ کتے ہوئے جذبات پر قابویانے کے لئے ڈاکٹروں سے رُجوع کرنایہ تاہے۔امریکہ سوسائی آف فیملی پلاننگ کے سائنس دانوں، جرمن ماہرین جنسیات و پیدائش دونوں اس نتیجے سے متفق ہیں۔ ہیمبرگ کے ڈاکٹر ہرٹااسٹول نے کھھاہے کہ یہی وجہ ہے کہ جدید دور کی عورت اینے شوہر کے جذبات بھڑ کانے کے نت نئے طریقے استعال کررہی ہے۔ بیتمام ماہریناس اَمرپر تنفق ہیں کہوہ دن دُور نہیں جب عاشق ہونا اور محبت میں پیش قدمی کرنا صرف مردوں کا حق نہ ہوگا، بلکہ بہت ممکن ہے کہ عورتیں اس میدان میں مردوں سے بهت آ گےنگل جائیں۔"

پاکستان میں عریانی کا ذمه دار کون؟

س.....کیا خواتین کے لئے ہاکی کھیلنا، کرکٹ کھیلنا، بال کٹوانا اور ننگے سر باہر جانا، کلبوں، سینماؤں یا ہوٹلوں اور دفتر وں میں مردوں کے ساتھ کام کرنا، غیر مردوں سے ہاتھ ملانا اور









بے جابانہ باتیں کرنا،خواتین کا مردوں کی مجالس میں ننگے سرمیلا دمیں شامل ہونا، ننگے سراور فیم برہند پوشاک پہن کر غیر مردول میں نعت خوانی کرنا اسلامی شریعت میں جائز ہے؟ کیا علائے کرام پر واجب نہیں کہ وہ ان برعتوں اور غیراسلامی کر دارا داکرنے والی خواتین کے خلاف عکومت کوانسداد پر مجبور کریں؟

ح.....اس ضمن میں ایک غیور مسلمان خاتون کا خط بھی پڑھ لیجئے، جو ہمارے مخدوم حضرتِ اقدس ڈاکٹر عبدالحی عار فی مدخلۂ کوموصول ہوا، وہ کھتی ہیں:

> ''لوگوں میں بیدخیال پیدا ہوکر پختہ ہوگیا ہے کہ حکومتِ پاکستان پردے کے خلاف ہے۔ بید خیال اس کوٹ کی وجہ سے ہوا ہے جو حکومت کی طرف سے حج کے موقع پرخوا تین کے لئے پہننا ضروری قرار دے دیا گیا ہے، بیدا یک زبردست غلطی ہے، اگر پہچان کے لئے ضروری تھا تو نیلا برقعہ پہننے کو کہا جاتا۔

> جی کی جو کتاب رہنمائی کے لئے جاج کودی جاتی ہے اس میں تصویر کے ذریعے مردوعورت کو احرام کی حالت میں دِکھایا گیا ہے۔
> اوّل تو تصویر بی غیراسلام فعل ہے۔ دُوسر عورت کی تصویر کے بنچ ایک جملا کھے کہ ایک جملا کھے کہ اسلام فعل ہے۔ دُوسر عورت کی تصویر کے بنچ وہ تکلیک کردیا۔
> ایک جملا کھے کرایک طرح سے پردے کی فرضیت سے انکار ہی کردیا۔
> وہ تکلیف دہ جملہ ہے کہ: ''اگر پردہ کرنا ہوتو منہ پرکوئی آگر پردہ کرنا ہو'' کیوں لکھا گیا؟ پردہ تو دُرست مسلہ ہے، پھرکسی کی پہند یا پردہ کرنا ہو'' کیوں لکھا گیا؟ پردہ تو فرض ہے، پھرکسی کی پہند یا ناپیند کا کیا سوال؟ بلکہ پردہ پہلے فرض ہے، جج بعد کو۔ کھلے چہرے،
> ان کی تصویروں کے ذریعہ اخبارات میں نمائش، ٹی وی پرنمائش، یہ وی پرنمائش، یہ سب پردے کے احکام کی کھلی خلاف ورزی نہیں؟ .....اورعلائے کرام تماشائی ہے بیٹھے ہیں، سب پچھ دیکھر ہے ہیں اور بدی کے کرام تماشائی ہے بیٹھے ہیں، سب پچھ دیکھر ہے ہیں اور بدی کے





خلاف، بدی کومٹانے کے لئے، اللہ کے اُحکام سنا سنا کرپیروی





کروانے کا فریضہ ادائیں کرتے۔خداکے فضل وکرم سے پاکستان اور تمام مسلم مما لک میں علماء کی تعداداتنی ہے کہ ملت کی اصلاح کے لئے کوئی دِفت پیش نہیں آسکتی۔ جب کوئی بُر ائی پیدا ہواس کو پیدا ہوتے ہی کیلنا چاہئے، جب جڑ کیڑ جاتی ہے تو مصیبت بن جاتی ہے۔علماء ہی کا فرض ہے کہ اُمت کو بُر ائیوں سے بچا ئیں، اپنے گھروں کوعلماء رائج الوقت بُر ائیوں سے، اپنی ذات کو بُر ائیوں سے دُوررکھیں تا کہ ایجا اثر ہو۔۔۔۔۔

تعلیمی ادارے جہاں قوم بنتی ہے، غیراسلامی لباس اور غیرزبان میں ابتدائی تعلیم کی وجہ سے قوم کے لئے سودمند ہونے کے بجائے نقصان کا باعث ہیں ۔معلّم اورمعلّمات کواسلامی عقا ئداور طریقے اختیار کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ طالبات کے لئے جا در ضروری قرار دی گئی،لین گلے میں پڑی ہے۔ جا در کا مقصد جب ہی یورا ہوسکتا ہے جب معمرخوا تین بایردہ ہوں۔ بچیوں کے نتھے نتھے ذ ہن چا درکو بارتصوّر کرتے ہیں، جب وہ دیکھتی ہیں کہ معلّمہاوراس کی ا پنی مان گلی بازاروں میں سر برہنہ، نیم عریاں لباس میں ہیں تو جا در کا بوجھ کچھ زیادہ ہی محسوس ہونے لگتا ہے۔ بے پردگی ذہنوں میں جڑ پکڑ چکی ہے،ضرورت ہے کہ بردے کی فرضیت واضح کی جائے،اور بڑے لفظوں میں پوسٹر چھپوا کر تقسیم بھی کئے جائیں، اور مساجد، طبّی ادارے،تعلیمی ادارے، مارکیٹ جہاںخوا تین ایک وقت میں زیادہ تعداد میں شریک ہوتی ہیں، شادی ہال وغیرہ وہاں پردے کے اُحکام اوریردے کی فرضیت بتائی جائے۔ بے پردگی پروہی گناہ ہوگا جوکسی فرض کوترک کرنے پر ہوسکتا ہے۔اس حقیقت سے کسی کوا نکارنہیں ہوسکتا، ہمارے معاشرے میں ننانوے فیصد بُرائیاں بے بردگی کی









وجہ سے وجود میں آئی ہیں،اور جب تک بے پردگی ہے، بُرائیاں بھی رہیں گی۔

راجہ ظفر الحق صاحب مبارک ہستی ہیں، اللہ پاک ان کو خالفتوں کے سیلاب میں ثابت قدم رکھیں، آمین! ٹی وی سے فخش اشتہار ہٹائے تو شور ہر پا ہوگیا۔ ہا کی ٹیم کا دورہ منسوخ ہونے سے ہمارے صحافی اور کالم نولیس رنجیدہ ہوگئے، جواخبار ہاتھ لگے دیکھئے، جلوہ رقص ونغہ، حسن و جمال، رُوح کی غذا کہہ کرموسیقی کی وکالت! کوئی نام نہا دعالم ٹائی اور سوٹ کو بین الاقوا می لباس ثابت کر کے اپنی شناخت کو بھی مثارہ ہے ہیں۔ نضے نضے بیجے ٹائی کا وبال گلے میں شناخت کو بھی مثارہ ہے ہیں، کوئی شعبہ زندگی کا ایسانہیں جہاں غیروں کی نقل نہ ہو۔

راجہ صاحب کوایک قابلِ قدرہ ستی کی مخالفت کا بھی سامنا ہے،اس معزّزہ ستی کواگر پردے کی فرضیت اور افادیت سمجھائی جائے تو این شاء اللہ مخالف، موافقت کا رُخ اختیار کرے گی۔ عورت سرکاری محکموں میں کوئی تعمیری کام اگر اسلام کے اُحکام کی مخالفت کر کے بھی، کر رہی ہے تو وہ کام ہمارے مرد بھی انجام دے سکتے ہیں، بلکہ سرکارے سرکاری محکموں میں تقرّرمرد طبقے کے لئے تباہ کن ہے۔مرد طبقہ بیکاری کی وجہ سے یا تو جرائم کا سہارا لے رہا ہے یا ناچائز طریقے اختیار کر کے غیرمما لک میں شوکریں کھارہا ہے۔''

برتمتی سے دورِ جدید میں عورتوں کی عریانی و بے جابی کا جوسیا برپا ہے، وہ تمام اہلِ فکر کے لئے پریشانی کا موجب ہے۔ مغرب اس لعنت کا خمیازہ بھگت رہا ہے، وہاں عائلی نظام ملیٹ ہو چکا ہے، ' شرم وحیا'' اور' نغیرت وحمیت'' کا لفظ اس کی لغت سے خارج ہو چکا ہے، اور حدیثِ پاک میں آخری زمانے میں انسانیت کی جس آخری پستی کی طرف







ان الفاظ میں اشارہ کیا گیا ہے کہ: ''وہ چو پایوں اور گدھوں کی طرح سرِ بازار شہوت رانی کریں گے'' اس کے مناظر بھی وہاں سامنے آنے گئے ہیں۔ ابلیسِ مغرب نے صنف نازک کو خاتونِ خانہ کے بجائے شیخ محفل بنانے کے لئے ''آزاد کی نسوال'' کا خوبصورت نعرہ بلند کیا۔ نا قصات العقل والدِّین کو سمجھایا گیا کہ پردہ ان کی ترقی ہیں حارج ہے، انہیں گھر کی چارد یواری سے نکل کر زندگی کے ہر میدان میں مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنا چاہئے ، اس کے لئے تنظیمیں بنائی گئیں، تحریکیں چلائی گئیں، مضامین کھے گئے، کتابیں کھی اس کی فطرت کا نقاضا تھا، اس پر' رجعت پہندی'' کے آواز سے سے گئے۔ اس مکروہ ترین ابلیسی پرو پیگنڈ کا نقیجہ یہ ہوا کہ حوا کی بٹیاں ابلیس کے دام تزویر میں آگئیں، ان کے ابلیسی پرو پیگنڈ کا نئی، سرسے دو پٹے چھین لیا گیا، آگھوں سے شرم وحیالوٹ کی گئی، اور جبرے سے نقاب نو پی کی گئی، سرسے دو پٹے چھین لیا گیا، آگھوں سے شرم وحیالوٹ کی گئی، اور اسے بے جاب وعریاں کر کے تعلیم گاہوں، دفتر وں، اسمبلیوں، کلبوں، سرگوں، بازاروں اور کسی کے میدانوں میں گھیدٹ لیا گیا، اس مظلوم مخلوق کا سب پچھاٹ چکا ہے، لیکن ابلیس کا جذبہ عریانی وشہوانی ہنوز تشنہ ہے۔

مغرب، ند ہب سے آزادتھا، اس لئے وہاں عورت کواس کی فطرت سے بغاوت پر آمادہ کرکے مادر پدر آزادی دِلا دینا آسان تھا، لیکن مشرق میں اہلیس کو دُہری مشکل کا سامنا تھا، ایک عورت کواس کی فطرت سے لڑائی لڑنے پر آمادہ کرنا، اور دُوسرے تعلیماتِ نبوّت، جومسلم معاشرے کے رگ وریشے میں صدیوں سے سرایت کی ہوئی تھیں، عورت اور یورے معاشرے کوان سے بغاوت پر آمادہ کرنا۔

ہماری برقسمتی! مسلم ممالک کی نکیل ایسے لوگوں کے ہاتھ میں تھی جو''ایمان بالمغرب'' میں اہلِ مغرب سے بھی دوقدم آگے تھے، جن کی تعلیم وتر بیت اور نشو ونما خالص ''مغربیت' کے ماحول میں ہوئی تھی ، جن کے نزد یک دین و مذہب کی پابندی ایک لغواور لایعنی چیز تھی ، اور جنھیں نہ خدا سے شرم تھی ، نہ مخلوق سے ۔ بیلوگ مشرقی روایات سے کٹ کر مغرب کی راہ پرگامزن ہوئے، سب سے پہلے انہوں نے اپنی بہو بیٹیوں ، ماؤں بہنوں اور









بیو پوں کو برد ہ عفت سے نکال کرآ وار ہ نظروں کے لئے وقف عام کیا ،ان کی دُنیوی وجاہت وا قبال مندی کود مکھ کرمتوسط طبقے کی نظریں للجائیں، اور رفتہ رفتہ تعلیم، ملازمت اور ترقی کے بہانے وہ تمام ابلیسی مناظر سامنے آنے لگے جن کا تماشامغرب میں دیکھا جاچکا تھا۔ عریانی وبحابی کاایک سیلاب ہے جولمحہ بہلمحہ بڑھ رہا ہے، جس میں اسلامی تہذیب وتدن کے ملات ڈوبرہے ہیں،انسانی عظمت وشرافت اورنسوائی عفت وحیا کے پہاڑ بدرہے ہیں، خداہی بہتر جانتاہے کہ پیسلاب کہاں جاکر تھے گا؟ اور انسان ، انسانیت کی طرف کب یلئے گا؟ بظاہراییا لگتاہے کہ جب تک خدا کا خفیہ ہاتھ قائدینِ شرکے وجود سے اس زمین کو پاک نہیں کردیتا،اس کے تھمنے کا کوئی امکان نہیں:

> "رَبّ لَا تَلذَرُ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَفِرِينَ دَيَّارًا. إِنَّكَ إِنْ تَلْزُهُمُ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوْ الَّا فَاجِرًا كَفَّارًا." (نوح:۲۲،۷۲)

جہاں تک اسلامی تعلیمات کا تعلق ہے! عورت کا وجود فطر تا سرایا ستر ہے، اور یردہ اس کی فطرت کی آواز ہے۔

حدیث میں ہے:

"المرأة عورة، فاذا خرجت استشرفها (مشکوة ص:۲۶۹، بروایت ترمذی) الشيطان." ترجمه:...... ''عورت سرا پاستر ہے، پس جب وہ نکلتی ہے تو شیطان اس کی تاک جھانک کرتاہے۔''

امام ابونعيم اصفها في من في في المام ابونعيم اصفها في في المام ابونعيم اصفها في في المام ا

"عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خير للنساء؟ فلم ندر ما نقول، فجاء على رضى الله عنه اللى فاطمة رضى الله عنها، فأخبرها بذلك، فقالت: فهلا قلت له: خير لهن أن لا يرين









الرجال ولا يرونهن! فرجع فأخبره بذلك، فقال له: من علمك هذا؟ قال: فاطمة! قال: انها بضعة منى.

عن سعيد بن المسيب عن على رضى الله عنه

انه قال لفاطمة: ما خير للنساء؟ قالت: لا يرين الرجال ولا يرونهن. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: انما فاطمة بضعة مني. " (حلية الاولياء ج:٢ ص:٠٠١) ترجمہ:.....ن حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سے فرمایا: بتاؤ!عورت کے لئے سب سے بہتر کون ہی چیز ہے؟ ہمیں اس سوال کا جواب نہ سوجھا،حضرت علی رضی اللّٰدعنہ وہاں سے اُٹھ كرحضرت فاطمه رضى الله عنها كے ياس كئے ،ان سے اسى سوال كا ذ کر کیا، حضرت فاطمه رضی الله عنها نے فرمایا: آپ لوگول نے بیہ جواب کیوں نہ دیا کہ عورتوں کے لئے سب سے بہتر چزیہ ہے کہ وہ

آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: بیہ جواب تمہیں کس نے بتایا؟ عرض كيا: فاطمه نے! فرمایا: فاطمه آخرمیر ے جگر كائكڑا ہے نا!

ا جنبی مردول کونه دیکھیں ،اور نهان کوکوئی دیکھے۔حضرت علی رضی الله

عنه نے واپس آ کریہ جواب آنخضرت صلی الله علیہ سلم سے قل کیا۔

سعید بن میتب مضرت علی رضی الله عنه سے قال کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے یو چھا کہ:عورتوں کے لئے سب سے بہتر کون سی چیز ہے؟ فرمانے لگیں: ''بید کہ وہ مردول کو نه دیکھیں، اور نه مردان کو دیکھیں۔'' حضرت علی رضی الله عنه نے بہ جواب آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم سے قل کیا تو فر مایا: واقعی

فاطمه میرے جگر کا ٹکڑا ہے!''









حضرت علی رضی الله عنه کی به روایت امام پیثمیؓ نے ''مجمع الزوائد'' (ج:۹ ص:۳-۲) میں بھی مند بزار کے حوالے سے قل کی ہے۔

موجودہ دور کی عربانی، اسلام کی نظر میں جاہلیت کا تبرّج ہے، جس سے قرآ نِ کریم نے منع فرمایا ہے، اور چونکہ عربانی قلب ونظر کی گندگی کا سبب بنتی ہے، اس لئے ان تمام عور توں کے لئے باعث عبرت ہے جو بے حجابانہ نگلتی ہیں، اور ان مردوں کے لئے بھی جن کی ناپاک نظریں ان کا تعاقب کرتی ہیں۔ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

"لعن الله الناظر والمنظور اليه."

ترجمه:.....''الله تعالی کی لعنت دیکھنے والے پر بھی، اور

جس كى طرف ديكها جائے اس يرجمي-"

عورتوں کا بغیر سی ضرورت کے گھرسے نکانا، شرفِ نسوانیت کے منافی ہے، اورا گر انہیں گھرسے باہرقدم رکھنے کی ضرورت پیش، ہی آئے تو حکم ہے کہ ان کا پورابدن مستور ہو۔

فلمی دُنیاہے معاشرتی بگاڑ

س....محتر ممولا ناصاحب!السلام عليم ورحمة الله و بركانة -

برائے نوازش مندرجه سوالات پرا پنافتوی صادر فرما کیں:

پاکتان میں سینماؤں اور ٹیلیویژن پر جونامیں دکھائی جاتی ہیں، ان میں جوا کیٹر،
ایکٹرس، رقاصا کیں، گویے اور موسیقی کے ساز بجانے والے کام کرتے ہیں۔ بیا کیٹر،
ایکٹرس اور رقاصا کیں کسی زمانے کے بخروں اور میرا شوں سے بھی زیادہ بے حیائی اور بے شرمی کے کردار پیش کرنے میں سبقت لے گئے ہیں۔ ایک دوسرے سے بغل گیر ہوتے ہیں، بوس و کنار کرتے ہیں، نیم بر ہمنہ پوشاک پہن کر اداکاری کرتے ہیں، اور فلموں میں فرضی شادیاں بھی کرتے ہیں، بھی وہی ایکٹرس ان کی ماں کا، بھی بہن کا، اور بھی ہیوی کا کردار اداکرتی ہے، بیلوگ اس معاش سے دولت کماکر جج کرنے بھی جاتے ہیں، اور بعض کردار اداکرتی ہے، بیلوگ اس معاش سے دولت کماکر جج کرنے بھی جاتے ہیں، اور بعض میں میل داور قرآن خوانی بھی کراتے ہیں، ظاہر ہے کہ مولوی صاحبان کوبھی مدوکرتے







TOA







ہوں گے، ان لوگوں کے ذمہ حکومت کی طرف سے انکم ٹیکس کے لاکھوں ہزاروں روپے واجب الا دابھی ہیں، پہلوگ جے سے آنے کے بعد بھی وہی کر دار پھرا پناتے ہیں۔
س....: یہا یکٹر، ایکٹرس، رقاصا ئیں، گویے اور طبلے سارنگیاں بجانے والے وغیرہ جو اس معاش سے دولت کماتے ہیں، کیا ایس کمائی سے جج اور زکوۃ کا فریضہ ادا ہوتا ہے؟ کیا میلا داور قر آن خوانی کی محفل میں ان معاش کے لوگوں کے ساتھ شامل ہونا، کھانا پینا وغیرہ شریعت اسلامی کی روسے جائز ہے؟

س.....: کیونکہ ان لوگوں کے کر دار بے شرمی، بے حیائی کے برملامنا ظرفلموں اورٹیلیویژن پر عام طور پر پیش ہوتے ہیں، کیا شریعت اسلامی کی روسے ان کے جنازے پڑھانے اور ان میں شمولیت جائز ہے؟

خيرا نديش خاكسار

محمر پوسف-انگلینڈ

ج .....فلمی دُنیا کے جن کارناموں کا خط میں ذکر کیا گیا ہے،ان کا ناجائز وحرام اور بہت سے کبیرہ گناہوں کا مجموعہ ہونا کسی تشریح ووضاحت کا محتاج نہیں۔ جس شخص کواللہ تعالیٰ نے صحیح فہم اورانسانی حس عطافر مائی ہو، وہ جانتا ہے کہان چیزوں کا رواج انسانیت کے زوال و انحطاط کی علامت ہے، بلکہ اخلاقی پستی اور گراوٹ کا بیآ خری نقطہ ہے، جس کے بعد خالص 'حیوانیت''کا درجہ باقی رہ جاتا ہے:

آ جھھ کو بتاؤں میں تقدیر اُمم کیا ہے؟ شمشیر و سناں اوّل، طاؤس و رباب آخر (علامه آقبالؓ)

جب اس پرغور کیا جائے کہ بیرچیزیں مسلمان معاشرے میں کیسے دَر آئیں؟ اور





ان کا رواج کیسے ہوا؟ توعقل چکرا جاتی ہے۔ ایک طرف آنخضرت صلی الله علیه وسلم، خلفائے راشدین مجابہ کرام اور قرونِ اُولی کے مسلمانوں کی پاک اور مقدس زند گیاں ہیں اوروہ رشک ملائکہ معاشرہ ہے جواسلام نے تشکیل دیا تھا۔ دُ وسری طرف سینما وَں، ریڈیواور شلیویژن وغیرہ کی بدولت ہمارا آج کامسلمان معاشرہ ہے۔ دونوں کے تقابلی مطالعے سے الیامحسوں ہوتا ہے کہ ہمارے آج کے معاشرے کو اسلامی معاشرے سے کوئی نسبت ہی نہیں۔ہم نے اپنے معاشرے سے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی ایک ایک اُدااور ایک ایک سنت کو کھرچ کھرچ کرصاف کردیا ہے،اوراس کی جگہ شیطان کی تعلیم کردہ لا دینی حرکات کو ایک ایک کر کے رائج کرلیا ہے، (الحمدللہ! اب بھی اللہ تعالیٰ کے بہت سے بندے ہیں جو آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کے نقش قدم پر بڑی پامردی ومضبوطی کے ساتھ قائم ہیں، مگر یہاں گفتگوا فراد کی نہیں، بلکہ عمومی معاشرے کی ہورہی ہے )۔ شیطان نے مسلم معاشرے کا حلیہ بگاڑنے کے لئے نہ جانے کیا کیا کرتب ایجاد کئے ہوں گے،لیکن شایدراگ رنگ، بیہ ریڈیائی نغمے، یٹیلیویژن اور وی سی آر، شیطانی آلات میں سرفہرست ہیں، جن کے ذریعے اُمتِ مسلمہ کو گمراہ اور ملعون قوموں کے نقشِ قدم پر چلنے کی تربیت دی جاتی ہے۔ ہمارا ''مہذب معاشرہ''ان فلموں کو'' تفریح'' کا نام دیتا ہے، کاش! وہ جانتا کہ پیے'' تفریح'' کن ہولنا ک نتائج کوجنم دیتی ہے ...؟ مسلمان اس' تفریح'' میں مشغول ہو کرخوداین اسلامیت کا کس قدر مذاق اُڑا رہے ہیں اورا پے محبوب پیغیبرصلی اللّٰدعلیہ وسلم کی نسبت کو کیسے کھلو نا ہنا

اس فلمی صنعت سے جولوگ وابستہ ہیں، وہ سب یکسال نہیں، ان میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کاضمیراس کا م پر انہیں ملامت کرتا ہے، وہ اپنے آپ کوقصور وارسجھتے ہیں اور انہیں احساس ہے کہ وہ اللہ تعالی اور اس کے مجبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافر مانی میں مبتلا ہیں، اس لئے وہ اس گنہ گارزندگی پر نادم ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دِل میں ایمان کی مرت اور انسانیت کی حس ابھی باقی ہے، گواپ ضعف ایمان کی بنا پر وہ اس گناہ کو چھوڑ نہیں میں اور انسانیت کی حس ابھی باقی ہے، گواپ ضعف ایمان کی بنا پر وہ اس گناہ کو چھوڑ نہیں میں تبین کرتے، تا ہم غنیمت ہے یاتے اور اس آلودہ زندگی سے کنارہ کئی اضیار کرنے کی ہمت نہیں کرتے، تا ہم غنیمت ہے



دِيةِ **فهرست** (1) إ







کہ وہ اپنی حالت کو انجھی نہیں سبجھتے ، بلکہ اپنے قصور کا اعتر اف کرتے ہیں۔ اور پچھ لوگ ایسے ہیں جن کا ضمیران کھلے گناہوں کو' گناہ' تسلیم کرنے سے بھی انکار کرتا ہے ، وہ اسے لائق فخر آرٹ اور فن سبجھ کر اس پر ناز کرتے ہیں ، اور برغم خود اسے انسانیت کی خدمت تصوّر کرتے ہیں ، اور برغم خود اسے انسانیت کی خدمت تصوّر کرتے ہیں ، ان لوگوں کی حالت پہلے فریق سے زیادہ لائق رحم ہے ، کیونکہ گناہ کو ہنر اور کمال سبجھ لینا بہت ہی خطر ناک حالت ہے۔ اس کی مثال ایسے سبجھ کے کہ ایک مرفی تو وہ ہے جسے یہ احساس ہے کہ وہ مریض ہے ، وہ اگر چہ بد پر ہیز ہے اور اس کی بد پر ہیزی اس کے مرض کو لاعلاح بناسکتی ہے ، تا ہم جب تک اس کو مرض کا احساس ہے ، تو قع کی جاسکتی ہے کہ وہ ہاسے علاح کی طرف توجہ کرے گا۔ اس کے برعکس دُ وسرا مریض وہ ہے جو کسی ذہنی و دما غی مرض علاح کی طرف توجہ کو ان کو عین صحت سبجھ رہا ہے ، اور جولوگ نہایت شفقت و محبت سے میں مبتلا ہے ، وہ اپنے جنون کو عین صحت سبجھ رہا ہے ، اور جولوگ نہایت شفقت و محبت سے میں مبتلا ہے ، وہ اپنے جنون کو عین صحت سبجھ رہا ہے ، اور جولوگ نہایت شفقت و محبت سے میں مبتلا ہے ، وہ اپنے جنون کو عین صحت سبخھ رہا ہے ، اور جولوگ نہایت شفقت و محبت سے بیاری کو عین صحت تصوّر کرتا ہے اور اپنے سوادُ نیا بھر کے عقلا ء کو احتی اور دیوانہ بھت ہے ، اس

جولوگ فلمی صنعت سے وابسۃ ہیں، ان کے زرق برق لباس، ان کی عیش و عشرت، اور ان کے بلندرین معیار زندگی میں حقیقت ناشناس لوگوں کے لئے بڑی کشش ہے۔ ہمار نو جوان ان کی طرف حسرت کی نگا ہوں سے دیکھتے ہیں اور ان جیسا بن جانے کی تمنا ئیں رکھتے ہیں۔ لباس کی تراش خراش میں ان کی تقلید و نقالی کرتے ہیں۔ لباس کی تراش خراش میں ان کی تقلید و نقالی کرتے ہیں۔ لبین کاش! کوئی ان کے نہاں خانۂ دِل میں جھا نک کر دیکھتا کہوہ کس قدر و بریان اور اُجڑا ہوا ہے، انہیں سب چھ میسر ہے مگر سکون قلب کی دولت میسر نہیں، یہ لوگ دِل کا سکون و اطمینان و شونڈ ھنے کے لئے ہزاروں جتن کرتے ہیں، لیکن جس تجی سے دِل کے تالے کھلتے ہیں وہ ان کے ہاتھ سے گم ہے، ایک ظاہر بین ان کے نعرہ: ' بابر بہ عیش کوش! کہ عالم دوبارہ نیست' کولائق رشک سجھتا ہے، مگر ایک حقیقت شناس ان کے دِل کی ویرانی و بے اطمینانی کود کھی کر دُعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہزاکسی دُشمن کو بھی نہ دے۔ جس جرم کی، دُنیا میں یہ ہزا





ہو،سوچناجاہے کہاس کی سزامرنے کے بعد کیا ہوگی ...؟





ابھی کچھ عرصہ پہلے فلموں کی نمائش سینما ہالوں یا مخصوص جگہوں میں ہوتی تھی ، کیکنٹیلیو بژن اور وی سی آرنے اس جنس گناہ کواس قدر عام کردیا ہے کہ مسلمانوں کا گھر گھر ''سینما ہال'' میں تبدیل ہو چکا ہے۔ بڑے شہروں میں کوئی خوش قسمت گھر ہی ایسا ہوگا جو اس لعنت ہے محفوظ ہو۔ بچوں کی فطرت کھیل تماشوں اوراس قتم کے مناظر کی طرف طبعاً راغب ہے،اور ہمارے''مہذب شہری'' یہ بچھ کرٹیلیو بژن گھر میں لا نا ضروری سمجھتے ہیں کہ اگریہ چیزاینے گھرمیں نہ ہوئی تو بچے ہمسابوں کے گھر جائیں گے۔اس طرح ٹیلیویژن رکھنا فخرومباہات کا گویاایک فیشن بن کررہ گیا ہے۔ادھر''ٹیلیویژن'' کےسوداگروں نے اُزراہِ عنایت قتطوں پڑٹیلیویژن مہیا کرنے کی تدبیر نکالی،جس سے متوسط بلکہ پسماندہ گھرانوں کی بھی حوصلہا فزائی ہوئی اور حکومت نے لوگوں کے اس رُججان کا''احترام'' کرتے ہوئے نہ صرف ٹیلیویژن درآ مدکرنے کی اجازت دے رکھی ہے بلکہ جگہ جگہ ٹیلیویژن اٹٹیشن قائم كرنے شروع كرديئے ہيں۔ گويا حكومت اور معاشرے كے تمام عوامل اس كى حوصله افزائى کررہے ہیں،مگراس کی حوصلہ شکنی کرنے والا کوئی نہیں۔اس کا نتیجہ ہے کہ آج ریڈیواور ٹیلیویژن کے گانوں کی آوازوں سے خانۂ خدا بھی محفوظ نہیں، عام بسوں اور گاڑیوں میں ر یکارڈنگ قانوناً ممنوع ہے، مگر قانون کے محافظوں کے سامنے بسوں، گاڑیوں میں ر یکارڈ نگ ہوتی ہے۔

فلموں کی اس بہتات نے ہماری نوخیزنسل کا کباڑا کردیاہے،نو جوانوں کا دین و <mark>ا خلاق اوران کی صحت و توانا ئی اس تفریح کے دیوتا کے جھینٹ چڑھ رہی ہے۔ بہت سے</mark> جے قبل ازونت جوان ہوجاتے ہیں،ان کے ناپختشہوانی جذبات کو تحریک ہوتی ہے جنھیں وہ غیر فطری راستوں اور ناروا طریقوں سے پورا کر کے بے شارجنسی امراض کا شکار ہوجاتے ہیں، نا پختہ ذہنی اور شرم کی وجہ سے وہ اپنے والدین اور عزیز وا قارب کوبھی نہیں ہتا سکتے ،ان کے والدین ان کو' معصوم بچ' سمجھ کران کی طرف سے غافل رہتے ہیں۔ پھرعورتوں کی بے ججابی، آرائش وزیبائش اور مصنوعی حسن کی نمائش' جلتی پرتیل' کا کام دیتی ہے۔ پھر مخلوط تعلیم اوراٹر کوں اوراٹر کیوں کے بے روک ٹوک اختلاط نے رہی سہی کسر بھی پوری کردی











ہے۔ راقم الحروف کونو جوانوں کے روز مرہ بیسیوں خطوط موصول ہوتے ہیں، ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارا معاشرہ نو جوانوں کے لئے آ ہستہ آ ہستہ جہنم کدے میں تبدیل ہور ہا ہے۔ آج کوئی خوش بخت نو جوان ہی ہوگا، جس کی صحت دُرست ہو، جس کی نشو ونما معمول کے مطابق ہو، اور جو ذہنی انتشار اور جنسی انار کی کا شکار نہ ہو۔ انصاف جیجے کہ ایسی پودسے ذہنی بالیدگی اور اُولوالعزمی کی کیا تو قع کی جاسکتی ہے جس کے نوٹے فیصد افراد جنسی گرداب میں جینے ہوئے نا خدایانِ قوم کو یہ کہہ کر پکار رہے ہیں:

درمیان قعرِ دریا تخت بندم کرده باز میگوئی که دامن تر مکن بهشیار باش!

جوشخص بھی اس صورت ِ حال پر سلامتی فکر کے ساتھ ٹھنڈ بے دِل سے غور کرے گاوہ اس فلمی صنعت اور ٹیلیویژن کی لعنت کو ' نئی نسل کا قاتل'' کا خطاب دینے میں تق بجانب ہوگا۔

یہ تو ہے وہ ہولنا کے صورت ِ حال ، جس سے ہما را پورا معاشرہ بالحضوص نو خیز طبقہ دوچار ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس صورت ِ حال کی اصلاح ضروری نہیں؟ کیا نو خیز نسل کواس طوفانِ بلا خیز سے نجات دِلا نا ہمارا دینی و مذہبی اور قومی فرض نہیں؟ اور یہ کہ بچوں کے والدین پر، معاشر ہے کے بااثر افراد پر اور قومی نا خداؤں پر اس ضمن میں کیا فرائض عائد ہوتے ہیں…؟

میرا خیال ہے کہ بہت سے حضرات کوتو اس عظیم قومی المیہ اور معاشرتی بگاڑکا احساس ہی نہیں، اس طبقے کے نزدیک لذّت نِفس کے مقابلے میں کوئی نعمت، نعمت نہیں، نہ کوئی نقصان، نقصان ہے، خواہ وہ کتنا ہی سنگین ہو۔ ان کے خیال میں چثم وگوش اور کام و دہن کے نفسانی تقاضے پورے ہونے چاہئیں، پھر' سب اچھا''ہے۔

بعض حضرات کواس پستی اور بگاڑ کا احساس ہے، کین عزم وہمت کی کمزوری کی وجہ سے وہ خصرف میدکہ اس کا کچھ علاج نہیں کر سکتے ، بلکہ وہ اپنے آپ کوزمانے کے بےرحم تھیٹر وں کے سپر دکردینے میں عافیت سبجھتے ہیں۔''صاحب! کیا تیجئے زمانے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے'' کا جوفقرہ اکثر زبانوں سے سننے میں آتا ہے وہ اسی ضعف ایمان اور عزم وہمت کی



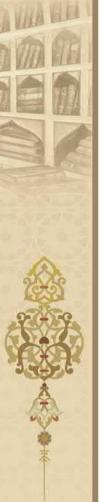



کمزوری کی چغلی کھا تا ہے۔ان کے خیال میں گندگی میں ملوّث ہونا تو بہت بُری بات ہے، لیکن اگر معاشرے میں اس کا عام رواج ہوجائے اور گندگی کھانے کو معیارِ شرافت سمجھا جانے لگے تو اپنے آپ کواہلِ زمانہ کی نظر میں''شریف'' ثابت کرنے کے لئے خود بھی اسی شغل میں لگنا ضروری ہے۔

بعض حضرات اپنی حد تک اس سے اجتناب کرتے ہیں، کیکن وہ اس معاشرتی بگاڑی اصلاح کی طرف متوجہ نہیں، نہ اس کے خلاف لب کشائی کی ضرورت سمجھتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ یہ مرض لاعلاج ہے، اور اس کی اصلاح میں لگنا بے سود ہے۔ ان پر مایوی کی الیسی کیفیت طاری ہے کہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کیا جائے اور کیا نہ کیا جائے؟

بعض حضرات اس کی اصلاح کے لئے آواز اُٹھاتے ہیں، مگر ان کی اصلاحی کوششیں صدابہ صحرایا نقارخانے میں طوطی کی آواز کی حیثیت رکھتی ہے۔

راقم الحروف کا خیال ہے کہ اگر چہ پانی ناک سے اُونچا بہنے لگا ہے، اگر چہ پورا معاشرہ سیلا ہے مصیبت کی لیٹ میں آچکا ہے، اگر چہ فساداور بگاڑ مایوی کی حد تک پہنچ چکا ہے، اگر چہ فساداور بگاڑ مایوی کی حد تک پہنچ چکا ہے، لین ابھی تک ہمارے معاشرے کی اصلاح ناممکن نہیں، کیونکہ اکثریت اس کا احساس رکھتی ہے کہ اس صورتِ حال کی اصلاح ہونی چاہئے ۔ اس لئے اُوپر سے نیچ تک تمام اہلِ فکر اس کی طرف متوجہ ہوجائیں تو ہم اپنی نوجوان نسل کی بڑی اکثریت کو اس طوفان سے فکر اس کی طرف متوجہ ہوجائیں تو ہم اپنی نوجوان نسل کی بڑی اکثریت کو اس طوفان سے بچانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں ۔ اس کے لئے ہمیں انفرادی اور اجتماعی طور پر کچھا نقلا بی اقدامات کرنے ہوں گے، جن کا خلاصہ حسب ذیل ہے:

ا:......تمام مسلمان والدین کویہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر کینی چاہئے کہ وہ اپنے گھروں میں ریڈیواورٹیلیویژن کے ذریعے فلمی نغے سنا کراور فلمی مناظر دِکھا کر نہ صرف وُنیا و آخرت کی لعنت خرید رہے ہیں، بلکہ خود اپنے ہاتھوں اپنی اولاد کا مستقبل تباہ کر رہے ہیں۔ اگر وہ خداوہ رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اگر انہیں قبر وحشر میں حساب کتاب پر ایمان ہے، اگر انہیں اپنی اولا دسے ہمدر دی ہے تو خدارا! اس سامانِ لعنت کو اپنے گھروں سے نکال دیں۔ ورنہ وہ خود تو مرکر قبر میں چلے جائیں گے، لیکن ان کے مرنے کے بعد بھی اس گناہ کا



**۲4**P

و عرض المرست ١٥٠





وبالان کی قبروں میں پہنچتارہےگا۔

 ۲: .....معاشرے کے تمام بااثر اور در دمند حضرات اس کے خلاف جہاد کریں ، محلے محلے اور قریة قریبین بااثر افراد کی کمیٹیاں بنائی جائیں، وہ اینے محلے اور اپنی بہتی کواس لعنت سے پاک کرنے کے لئے مؤثر تدابیر سوچیں، اوراپنے اپنے علاقے کے لوگوں کواس ہے بیانے کی کوشش کریں۔ نیز حکومت سے پُر زورمطالبہ کریں کہ ہماری نو جوان نسل پر رحم کیا جائے اورنو جوان سل کے'' خفیہ قاتل'' کےان اُڈٌ وں کو بند کیا جائے۔

سا:....سب سے بڑی ذمہ داری حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ بیاُ صول طے شدہ ہے کہ حکومت کے اقدام سے اگر کسی نیکی کورواج ہوگا تو تمام نیکی کرنے والوں کے برابر ارکانِ حکومت کوبھی اَجر وِثوابِ ہوگا۔اورا گرحکومت کے اقدام یا سریرسی سے کوئی بُرائی رواج پکڑے گی تو اس بُرائی کا ارتکاب کرنے والوں کے برابرار کانِ حکومت کو گناہ بھی ہوگا۔اگرریڈیو کے نغمے ٹیلیویژن کی فلمیں اورراگ رنگ کی محفلیں کوئی ثواب کا کام ہے تو میں ارکانِ حکومت کومبارک باد دیتا ہوں کہ جتنے لوگ پیز نیکی اور ثواب کا کام'' کررہے ہیں ان سب کے '' اُجروثواب'' میں حکومت برابر کی شریک ہے۔اورا گرید بُرائی اور لعنت ہے تو اس میں بھی حکومت کے ارکان کا برابر کا حصہ ہے۔ سینما ہال حکومت کے لائسنس ہی سے کھلتے ہیں، اورریڈ بواورٹی وی حکومت کی اجازت ہی سے درآ مدہوتے ہیں، اور حکومت ہی کی سر پرتی میں بیادارے چلتے ہیں، جواینے نتائج کے اعتبار سے انسانیت کے سفاک اور قاتل ہیں۔ میں اپنے نیک دِل اور اسلام کے علمبر دار حکمر انوں سے بصدا دب واحتر ام اِلتجا كرول گا كەخدا كے لئے قوم كوان لعنتول سے نجات دِلا ہے ، ورنہ: '' تیرے رَبّ كی پکڑ بری سخت ہے...! " خصوصاً جبکہ ملک میں اسلامی نظام کا سنگ بنیا در کھا جارہا ہے،ضروری ہے کہ معاشرے کوان غلاظتوں سے یاک کرنے کا اہتمام کیا جائے، ورنہ جومعاشرہ ان لعنتوں میں گلے گلے ڈُوبا ہوا ہواس میں اسلامی نظام کا پنیناممکن نہیں۔

 حضرات علائے اُمت سے درخواست ہے کہ وہ اپنے خطبات ومواعظ میں اس بلائے بے در ماں کی قباحتوں پر روشنی ڈالیں ، اور تمام مساجد سے اس مضمون کی



د عن فهرست «» به



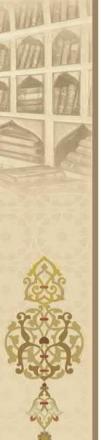





قراردادیں حکومت کوبھیجی جائیں کہ پاکستان کولمی لعنت سے پاک کیا جائے۔ الغرض!اس سیلاب کے آ گے بند باند صنے کے لئے ان تمام لوگوں کواُٹھ کھڑے ہونا چاہئے جو پاکستان کوقہرالٰہی سے بچانا چاہتے ہیں۔

کہا جاسکتا ہے کہ ہزاروں افراد کا روز گارفلمی صنعت اورٹیلیویژن سے وابستہ ہے،اگراس کو بند کیا جائے تو یہ ہزاروں انسان بےروز گا نہیں ہوجا ئیں گے؟ افراد کی بے روزگاری کامسکلہ بلاشبہ بڑی اہمیت رکھتا ہے، لیکن سب سے پہلے تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا چندانسانوں کوروزگارمہیا کرنے کے بہانے سے پوری قوم کو ہلاکت کے گڑھے میں د حکیلا جاسکتا ہے؟ اُصول یہ ہے کہ اگر کسی فرد کا کاروبار ملت کے اجتماعی مفاد کے لئے نقصان دہ ہوتواس کاروبار کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔ چوروں اورڈ اکوؤں کا پیشہ بند کرنے ہے بھی بعض لوگوں کا'' روز گار'' متأثر ہوتا ہے،تو کیا ہمیں چوری اور ڈکیتی کی اجازت دے دینی چاہئے؟ اسمگانگ بھی ہزاروں افراد کا پیشہ ہے، کیا قوم وملت اس کو برداشت کر ہے گی؟ شراب کی صنعت اورخرید وفروخت اور منشیات کے کاروبار سے بھی ہزاروں افراد کا روزگار وابستہ ہے، کیاان کی بھی تھلی چھٹی ہونی جا ہئے ...؟ ان سوالوں کے جواب میں تمام عقلاء بیک زبان یہی کہیں گے کہ جولوگ اپنے روز گار کے لئے پورےمعاشرے کو داؤپر لگاتے ہیں ان کوکسی دُوسر ہے جائز کا روبار کا مشورہ دیا جائے گا، کیکن معاشرے سے کھیلنے کی اجازت ان کونہیں دی جائے گی ۔ٹھیک اسی اُصول کا اطلاق فلمی صنعت پر بھی ہوتا ہے، اگر اس کومعا شرے کے لئے مفر ہی نہیں سمجھا جاتا تو پیہ بھیرت وفراست کی کمزوری ہے،اوراگر <mark>اس کومعا شرے کے لئے ،خصوصاً نو جوان اورنو خیزنسل کے لئے مصرسمجھا جا تا ہے تواس ضر</mark>رَ <mark>عام کے باو جودا سے برداشت کرنا حکمت ودانائی کےخلاف ہے۔</mark>

جولوگ فلمی صنعت سے وابستہ ہیں ان کے لئے کوئی دُوسراروزگارمہیا کیا جاسکتا ہے، مثلاً :سینماہالوں کو تجارتی مراکز میں تبدیل کیا جاسکتا ہے۔اگرغور کیا جائے تو نظر آئے گا کہ بینے کم سیل تماشے قوم کے اخلاقی دُھانچ ہی کے لئے تباہ کن نہیں، بلکہا قصادی نقطہ نظر سے بھی ملک کے لئے مہلک ہیں۔جوافرادی ومادؓ ی تو تب ان لا یعنی اور بے لذت گنا ہوں



740

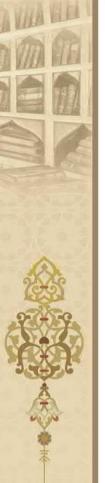



پرخرچ ہور ہی ہے وہ اگر ملک کی زرعی صنعتی ، تجارتی اور سائنسی ترقی پرخرچ ہونے گئے تو ملک ان مفید شعبول میں مزیدتر قی کرسکتا ہے، اس کا مفادمتعلقہ افراد کے علاوہ پوری قوم کو پہنچےگا۔
الغرض! جو حضرات فلمی لائن سے وابستہ ہیں ان کی صلاحیتوں کو کسی ایسے روزگار میں کھیایا جا سکتا ہے جودینی، معاشرتی اور قومی وجود کے لئے مفید ہو۔

موت کی اطلاع دینا

س..... چندا حادیث مبار که آپ کی خدمت میں ارسال ہیں، جو که درج ذیل ہیں ان کا مفہوم ککھ کرمشکور فر مائے:

ا:..... "عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اياكم والنعى فان النعى من عمل جاهلية."

٢:..... "عن حذيفة قال اذا مت فلا توذنوا بى احدًا فانى اخاف ان يكون نعياً وانى سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ينهىٰ عن النعى."

جناب مولانا صاحب! بيتو احاديث مباركه بين اور ہمارے علاقه ميں بيرتم و رواج ہے كہ جب كوئى بھى (چاہے امير ہو ياغريب) مرجائے تو مسجد كے لاؤڈ اسپيكر كے ذريع بياعلان كياجا تاہے كه فلال بن فلال فوت ہواہے، نماز جناز ہ البح ہوگا، ياجناز ه كل كيا ہے، جنازه گاه كو جاؤ، تو كيا بياعلان جائز ہے يا احاديث كے خلاف ہے؟ اگر خلاف و ناجائز ہوتو انشا اللہ بياعلانات وغيره آئنده نہيں كريں گے، مدل جواب سے نوازيں۔ نيز بيہ بھى سنتے ہيں كہ سجد كے اندراذان دينا مكروه ہے؟

ج....عام اہلِ علم کے نزدیک موت کی اطلاع کرنا جائز بلکہ سنت ہے، ان احادیث میں اس "نعی" کی ممانعت ہے جس کا اہل جاہلیت میں دستور تھا کہ میّت کے مفاخر بیان کر کے اس کی موت کا اعلان کیا کرتے تھے۔

اعلانِ وفات كيسسنت ہے؟

س ..... ت کافتوی پڑھ کر تسلی نہیں ہوئی آج کل ہمارے محلے میں پیمسکلہ بہت ہی زیر بحث



777

و المرست ١٥٠





ہے،اس کئے اس کا فوٹو اسٹیٹ کر کے آپ کودوبارہ بھیج رہا ہوں تا کہ تفصیل سے دلیل سے جواب دے کرمشکور فرمائیں،موت کی اطلاع کرنا سنت لکھا ہے تو مہر بانی کر کے اس کی دلیل ضرور لکھنے گا۔

س.....ا: زمانهٔ جاہلیت میں جودستورتھااعلان کا ، تو وہ کن الفاظ سے اعلان کرتے تھے؟ س.....۲: مسجد کے اندراذ ان دینا کیسا ہے؟ اس کا جواب شاید بھول گیا ، مهر بانی کر کے اس کا جواب جلدی دینا تا کہ اُلجھن دُور ہو، بہت بہت شکریہ۔

ح.....

٢:..... وفي فتح البارى (١١/١١): قال ابن العربي، يؤخذ من مجموع الاحاديث ثلاث حالات، الاولى اعلام الاهل والاصحاب واهل الصلاح فهذا سنة، الثانية دعوة الحفل للمفاخرة فهذه تكره، الثالثة الاعلام بنوع آخر كالنياعة ونحو ذالك فهذا حرام، وقد نقله الشيخ في الاوجز (٣٣٣٠) عن الفتح."

ترجمہ: ..... 'فتح الباری میں ہے کہ ابن عربی فرماتے ہیں کہ موت کی اطلاع دینے کی تین حالتیں ہیں: ا: - اہل وعیال اور احباب واصحاب اور اہل صلاح کو اطلاع کرنا میتو سنت ہے۔ ۲: - فخر ومباحات کے لئے مجمع کثیر کوجمع کرنے کے لئے اعلان کرنا می کروہ ہے۔ س: - لوگوں کو آہ و دِکا اور بین کرنے کے لئے اطلاع کرنا اور بلانا میچرام ہے۔

WWW.

742





٣:.... "وفى العلائية: ولا بأس بنقله قبل دفنه وبالاعلام بموته .....الخ. وفى الشامية: قوله وبالاعلام بموته: اى اعلام بعضهم بعضاً، ليقضوا حقه. هداية: وكره بعضهم ان ينادئ عليه فى الازقة والاسواق، لانه يشبه نعى الجاهلية، والاصح انه لا يكره اذا لم يكن معه تنويه بذكره وتفخيم ..... فان نعى الجاهلية ماكان فيه قصد الدوران مع الضجيج والنياحة وهو المراد بدعوى الجاهلية فى قوله صلى الله عليه وسلم: "ليس منامن ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية .... شرح المنية (شامى ٢-٢٣٩) وكذا فى الفتح (١-٢٢٣))

ترجمہ: "اورعلائیہ میں ہے کہ میت کوفن کرنے سے پہلے ایک جگہ سے دوسری جگہ متال کرنے اور موت کے اعلان کرنے میں کوئی حرج نہیں .....الخے اور فتاوی شامی میں ہے: "اور اس کی موت کی اطلاع دینا تعنی ایک دوسرے کواس لئے اطلاع دینا تا کہاس کا حق ادا کرسکیس، (جائز ہے) اور بعض حضرات نے بازاروں اور گلیوں میں کسی کی موت کے اعلان کو مکروہ کہا ہے کیونکہ بیز مانہ جاہلیت کی موت کی اطلاع دینے کے مشابہ ہے، چھے یہ ہے کہ بیمکروہ نہیں ہے، حب کہ اس اعلان کے ساتھ ذمانہ جاہلیت کا سانو حداور مردے کی بڑائی کا تذکرہ نہ ہو .... پس بے شک جاہلیت کی سی موت کی اطلاع وہ ہے کہ جس میں دل کی تنگی اور بین کا تذکرہ ہو، اور یہی مقصود ہے آئے ضرت کے حسلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا کہ: وہ ہم میں سے نہیں ہے جس نے مشابہ کے دو ہم میں سے نہیں ہے جس نے مذکو بیٹیا اور گریبان بھاڑ سے اور جاہلیت کے دعوے کئے۔"









ج.....۲:مسجد میں اذان کہنا مکروہ تنزیبی ہے،البتہ جمعہ کی دُوسری اذان کامعمول منبر کے سامنے چلات تاہے۔

تصوير كاحكم

س .....اسی دن ہی آپ نے ایک سوال کے جواب میں لکھاتھا کہ تصویر حرام ہے جس کے لئے حضرت مفتی محمد شفیع دیو بندی گا حوالہ دیا تھا۔ پوچھنا یہ ہے کہ اگر تصویر حرام ہے تو ہمارے ملک سمیت کئی اسلامی مما لک میں کرنی نوٹوں پر تصویر یں ہیں، ہم لوگ بہ تصویر ی نوٹ جیب میں رکھ کرنماز پڑھتے ہیں، آیا ہماری نماز قبول ہوجاتی ہے؟

ہمارے ملک کے بڑے بڑے علماء سیاسی جماعتوں سے وابستہ ہیں، آئے دن اخبارات ورسائل میں ان کے انٹرویوز آتے رہتے ہیں، جس کے ساتھ ان کی تصویر بھی چھپتی ہے، لیکن کسی عالم نے اخباریار سالے کومنع نہیں کیا کہ انٹرویو چھاپ دیں، اور تصویر مت چھا پنا۔

جے کے دوران مناسک جے بھی ٹی وی پر براہ راست دکھائے جاتے ہیں کیا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے؟ اور دیکھنے والا بھی گناہ گار ہے؟ جب کہ یہ بھی ایک عکس ہے، اس قتم کی بے شار چیزیں ہیں، جو کہ آپ کو بھی معلوم ہے۔

ح....اس سوال میں ایک بنیادی غلطی ہے، وہ یہ کہ ایک ہے قانون، اور دُوسری چیز ہے قانون پڑمل نہ ہونا۔ میں تو شریعت کا قانون بیان کرتا ہوں، مجھے اس سے بحث نہیں کہ اس قانون پڑمل نہ ہونا۔ میں تو شریعت کا قانون بیان کرتا ہوں، مجھے اس سے بحث نہیں کہ اس قانون پر کہاں تک عمل ہوتا ہے، اور کہاں تک عمل نہیں ہوتا؟ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے تصویر کو حرام قرار دیا ہے، اور تصویر بنانے والوں پر لعنت فرمائی ہے، اب اگر بالفرض ساری دُنیا بھی اس قانون کے خلاف کرنے گئے تو اس سے قانون شری تو غلط نہیں ہوجائے گا۔ ہاں! قانون کو تو ڑنے والے گناہ گار ہوں گے، جولوگ نوٹوں پر تصویریں چھا ہے ہیں، ہان افرار اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخبارات میں فوٹو چھا ہے ہیں، جج کی فامیس بناتے ہیں، کیارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں ان لوگوں کا قول وفعل جمت ہے؟ اگر نہیں تو ان کا حوالہ مقرر کردہ قانون کے مقابلہ میں ان لوگوں کا قول وفعل جمت ہے؟ اگر نہیں تو ان کا حوالہ



749

و المرست ١٥٠





دینے کے کیامعنی؟

خوب سمجھ لیجئے کہ پاکستان کا سربراہ ہو، یاسعودی حکمران ،سیاسی لیڈر ہو، یا علماء، مشائخ! بیسب اُمتی ہیں، ان کا قول وفعل شرعی سنرنہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقابلے میں ان کا حوالہ دیا جائے، بیسب کے سب اگرامتی بن کراپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون پرعمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر پائیں گے، اور اگر نہیں کریں گو تو بارگاہِ خداوندی میں مجرم کی حیثیت سے پیش ہول گے، پھرخواہ اللہ تعالیٰ ان کومعاف کر دیں بارگاہِ خداوندی میں مجرم کی قانون شمنی، قانون میں کچک پیدا نہیں کرتی، ہم لوگ بڑی سائین غلطی کے مرتکب ہوتے ہیں جب قانون الہی کے مقابلے میں فلاں اور فلاں کے مل کا حوالہ دیتے ہیں۔

تصویر والے نوٹ کو جیب میں رکھنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی بغیر کسی شدید ضرورت کے تصویر بنوانا جائز نہیں اور حج فلم کا بنانا اور دیکھنا بھی جائز نہیں۔ نہ رہے سے سے ب

نعرۂ تکبیر کےعلاوہ ڈوٹسر نے عربے ک

س .....جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ افواج پاکستان کے جوان جذبہ جہاد، جذبہ شہادت اور حب الوطنی سے سرشار ہیں اور ملک کے لئے کسی قربانی سے دریغ نہیں کرتے، جنگ ایک ایساموقع ہے کہ اس میں موت یقینی طور پرسامنے ہوتی ہے اور ہر سپاہی کی خواہش شہادت یا غازی بننا ہوتی ہے۔

جنگ کے دوران اورمثقوں میں فوجی جوان جوش میں مختلف نعرے لگاتے ہیں مثلاً نعرؤ تکبیر:اللّٰدا کبر،نعر ؤ حیدری: یاعلیؓ مدد۔

اب اصل مسکنه''یاعلی مدد'' کا ہے ملک بھر کے فوجی جوان''یاعلی مدد' پکارتے ہیں، کین اکثر علاء سے سنا ہے کہ شرکے عظیم اور گناہ ہے، جسے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا، تو کیا ''یاعلی مدد'' کا نعرہ دُرست ہے یانہیں؟ کیونکہ اس نعرے کے بعد اگر موت واقع ہوجائے اور یہ واقعی شرک ہوتو معمولی ہی ناتیجھی کی وجہ سے کتنا بڑا نقصان ہوسکتا ہے؟

نیزا کثرمسجدوں اورمختلف جگہوں پریااللہ، یامحد، یارسول کے نعرے درج ہوتے



دِهِ فِي فَهِرِستِ «» إِ







ہیںان کے بارے میں بھی تفصیل سے بیان کریں۔

ج.....اسلام میں ایک ہی نعرہ ہے، یعنی نعرہ کئیبر: اللہ اکبر۔ باقی نعرے لوگوں کے خود تراشیدہ ہیں، نعرہ حیدری شیعوں کی ایجاد ہے، کیونکہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ میں خدائی صفات کاعقیدہ رکھتے ہیں، یہ نعرہ بلاشبہ لائق ترک ہے اور شرک ہے۔

''یا محمد''اور''یارسول الله'' کے الّفاظ کھنا بھی غلط ہے، اس مسکے پرمیری کتاب ''اختلاف ِاُمت'' میں تفصیل سے کھھا گیا ہے اسے ملاحظ فر مالیں۔ الٹراسا وُنٹر سے رحم ما در کا حال معلوم کرنا

س ....قرآن میں کی جگہ یہ ذکر کیا گیا ہے کہ بعض چیزوں کاعلم سوائے اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کی جگہ یہ فرکتا گیا ہے کہ بعض چیزوں کاعلم سوائے اللہ کا حوالہ دوں گا جس کا مفہوم کچھاس طرح ہے کہ چند چیزوں کاعلم سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں ہے، ان میں قیامت کے آنے کا، بارش کے ہونے کا، کل کیا ہونے والا ہے، فصل کیسے اگے گی، اور ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے (لڑکا یا لڑکی )۔

جیسا کہ آپ کوعلم ہوگا کہ آج کل ایک مشین جس کا نام' الٹراساؤنڈمشین' (Altra Sound Machine) ہے جو کہ شایداب پاکستان میں بھی موجود ہے، ڈاکٹروں کا دعویٰ ہے کہ اس مشین کے ذریعے بیآ سانی سے بتایا جاسکتا ہے کہ حاملہ عورت کے پیٹ میں کیا ہے؟ لیعنی لڑکی یالڑکا؟ اور کئی ڈاکٹروں نے اس کو ثابت کر بھی دکھایا ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ آیا قرآن وحدیث کی روشنی میں ڈاکٹروں کا یہ دعویٰ کس حد تک درست ہے؟ اور اس مشین کی کیا حقیقت ہے؟ کیا بیا سلام کے احکام اور قرآن کے خلاف نہیں ہے؟

ج .... قرآنِ کریم کی جس آیت کا حواله آپ نے دیا ہے، اس میں بیفر مایا گیا که 'اللہ تعالی جانتے ہیں جو پچھر حم میں ہے۔' اگر اللہ تعالی بذریعہ وجی کے یا کشف والہام کے ذریعہ کسی کو بتاد ہے توبیہ اس آیت کے منافی نہیں، اسی طرح اگر آلات کے ذریعہ یا علامات کے ذریعہ یا علامات کے ذریعہ یہ معلوم کرلیا جائے توبیج علم غیب ثار نہیں کیا جاتا، لہذا اس آیت کے خلاف نہیں۔ یہ



والمرست والم





جواب اس صورت میں ہے کہ آلات کے ذریعہ سو فیصدیقین کے ساتھ معلوم کیا جاسکے، ورنہ جواب کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ نفی علم یقینی اور بغیر ذرائع کے حاصل ہونے والے کی ہے، جبکہ علم ایک تو خفی ہوتا ہے، اور دُوسرااسبابِ عادیہ کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے، اور جوعلم کسی کے ذریعہ سے حاصل ہووہ علم غیب نہیں کہلاتا، لہذا ہے آیت کے منافی نہیں۔

فاری مرغی کے کھانے کا حکم

س.....آپکومعلوم ہوگا کہ آج کل تقریباً ہر ملک میں مشینی سفید مرغی کا کاروبار عام ہے اور مرغیوں کی پرورش کے لئے ایسی خوراک دی جاتی ہے، مرغیوں کی ترمیزش کی جاتی ہے، جس سے مرغی جلد جوان ہوتی ہے اوراس غذا کی وجہ سے مرغی کے اندرخود بخو دانڈے دیئے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔

ابسوال یہ ہے کہ قرآن وحدیث کی روشنی میں الیی مرغی اوراس کے انڈے کھانے جائز ہیں؟

ج.....مرغی کی غذا کا غالب حصه اگر حرام ہوتو اس کا کھانا مکروہ ہے، اس کو تین دن بندر کھا جائے اور حلال غذا دی جائے اس کے بعد کھایا جائے ، اور ان کی خوراک میں حلال غالب ہوتو کھانا جائز ہے۔

حقاكه بنائے لا إله است حسين ا

س....گزارش اینکه حضرت خواجه معین الدین اجمیری رحمة الله علیه کی طرف منسوب ایک رباعی جوشیعه فرقه کے علاوہ اہل سنت والجماعة مقررین وعلمائے کرام کی زبانوں پر بھی گشت کررہی ہے،میری مراد ہے:

شاہ است حسین باوشاہ است حسین وین است حسین دین است حسین وین بناہ است حسین میرداد ونداد دست در دست بزیر حقا کہ بنائے لا اللہ است حسین وین















اسى طرح علامها قبال مرحوم كاايك شعر:

بهر حق در خاک و خول غلطیده است
تا بنائے لا الله گر دیده است
اورظفرعلی خان مرحوم کاشعرجس کا آخری حصه:
اسلام زنده مهوتا ہے ہر کر بلا کے بعد

یہ اور اشعار مذکورہ بالا کا خط کشیدہ حصہ دِل میں بہت زیادہ کھٹکتا ہے، میرے ناقص علم کے مطابق یہ قرآن وسنت کی تعلیمات سے مطابقت نہیں رکھتا، واضح ہو کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا میرے دل میں نہایت بلندمقام ہے، آپ براہ کرم اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں ملاتح رفر ما کیں کہ بیچے ہے یا غلط؟

اگر بنائے لاالہ حسین خمیں تو از روئے شرع بنائے لا الہ کیا ہے؟ ایک عالم دین فرماتے ہیں کہ بید رباعی ملامعین کاشفی رافضی کی ہے، حضرت خواجہ اجمیری کی نہیں، چونکہ ان کے دیوان درسائل میں نہیں ملتی ، جواب مدل ومبر بہن اور مفصل کھیں۔

ج.....ظفر علی خان مرحوم کے شعر میں تو کوئی اِشکال نہیں،''ہر کر بلا'' سے مراد''ہر شہادت گا'' میں اِن شعر کار مار میں کو اِنی شاریدا و ایک ایدادم کانیا ہے۔

گاہ'' ہے،اورشعرکا مدعایہ ہے کہ قربانی وشہادت احیائے اسلام کاذر بعدہے۔ جہاں تک اوّل الذکرر باعی اورا قبال کے شعر کا تعلق ہے یہ خالصتاً رافضی نقطۂ نظر

بہان مداور اقبال کا افرا دبائی کا انتساب غلط ہے، اور اقبال کا شعر 'فیسی کے ترجمان ہیں، خواجہ اجمیری کی طرف ربائی کا انتساب غلط ہے، اور اقبال کا شعر 'فیسی کُلِ وَادِیدَ بینی خواجہ اُجمیری کی طرف ربائی کا انتساب غلط ہے، اور اقبال کا شعر میں 'فر برحق درخاک وخول غلطیدن' کو' بنائے لااللہ' مون نے کی علت قرار دیا گیا ہے، حالانکہ تو حید، جومفہوم ہے' لااللہ' کاحق تعالی کی صفت ہے، بندہ کا ایک فعل اللہ تعالی کی تو حید و یکتائی کی علت کیسے ہوسکتا ہے؟ ہاں جولوگ ائمہ معصومین میں خدا اور خدائی صفات کے حلول کے قائل ہوں ان سے ایسا مبالغہ مستبعد نہیں۔ الغرض بیر باغی کسی رافضی کی ہے، اور اقبال کا شعراس کا سرقہ ہے، واللہ اعلم!



و المرست ١٥٠





## سركارى افسران كي خاطرتواضع

س..... آؤٹ کے محکمے ہے متعلق ہونے کی وجہ سے دوسر ہے محکموں میں جاکر آڈٹ کرنا پر تاہے، وہ لوگ مہمان جھ کر کھانے کا یا چائے کا بندوبست کرتے ہیں، نہ کھانے پر ناراض ہوتے ہیں یا آڈٹ کرنے میں تعاون میں سستی کرتے ہیں، کھانے یا چائے کے پیسے بھی ہمیں ادائہیں کرنے دیتے، وُوسری جگہ جاکران چیزوں کا اپنے بندوبست سے حاصل کرنا مشکل ہوتا ہے، اس کھانے سے نہ ہم اپنے فرائض میں کوتا ہی کرتے ہیں اور نہ وہ اس وجہ سے تقاضا کرتے ہیں کہ اعتراض معاف کردیئے جائیں، ایسی حالت میں کھانا یا چائے قبول کرنا چاہئے بائہیں، ہمارے افسران نہ اس چیزکو منع کرتے ہیں نہ قبول کرنے کو کہتے ہیں ہاں خود جائیں تو کھائی لیتے ہیں۔

نج ..... ہمارے معاشرے میں سرکاری افسران کو کھلانے پلانے کا معمول ہے، اس کئے لوگ اس پر بصند ہوتے ہیں، اگر ممکن ہوتو ان سے کہد دیا جائے کہ ہمیں سفر کے لئے سرکاری خرج ملتا ہے، اس لئے کھانے پینے کے مصارف ہم خود ادا کریں گے، البتہ تیاری کے انتظامات کردیئے جائیں، اگر لوگ اس پر راضی ہوجائیں تو یہ انتظام کر لیا جائے، ورنہ بحالت مجبوری ان کی ضیافت کو گوارا کر لیا جائے، کیکن اس ضیافت کا اثر فرائض کی بجا آوری یرواقع نہ ہو۔

## خرچ سے زیادہ بل وصول کرنا

س ..... جب مقام سے باہر جاتے ہیں تو یومیے خرچہ اور سفر خرچ سرکاری ماتا ہے، اور ہوٹل کا خرچ بھی ، مثلاً ایک شخص ریلوے میں اے سی کلاس میں جاسکتا ہے، مگر کسی وجہ سے فرسٹ یا سکینڈ کلاس میں جاتا ہے اور حکومت سے پیسے اے سی کے لے لیتا ہے تو کیا یہ جائز ہے؟ اگراضا فی پیسے فقراً میں تقسیم کردے بلا ثواب کی نیت کے تو پھر کیسا ہے؟ ایسے ہی مثلاً دوسورو پے یومیہ پر ہوٹل میں رہ سکتا ہے مگر وہ پچاس رو پ



**121** 

د فهرست ۱

www.shaheedeislam.com

والے کمرے میں رہتا ہے لیکن حکومت سے دوسورو پے لے لیتا ہے، کیا پیرجائز ہے؟ اگر





اضافی ۱۵۰ روپ فقراً میں تقسیم کردی تو پھر کیا جائز ہے؟ جبکہ بغیر نیت ثواب کے ہو۔ ح۔۔۔۔۔اگر سرکار کی طرف سے اس کی اجازت ہے پھر تو کوئی اِشکال نہیں لیکن اگر اجازت نہیں تو بہتر صورت میہ ہے کہ جتناخر چہ ہوا ہوا تناہی وصول کیا جائے، اور اگر میصورت بھی ممکن نہ ہوتو زائد خرچہ کسی تدبیر سے گورنمنٹ کے خزانے میں جمع کرادیا جائے، اور اگر میہ صورت بھی نہ ہوسکے تو مساکین کو بغیر نیت صدقہ کے دیدیا جائے۔

مؤثرِ حقیقی الله تعالیٰ ہیں نہ کہ دوائی

س....میرے ایک سوال کا جواب آپ نے دیا ہے جس سے میری ذہنی پریشانی ابھی تک ختم نہیں ہوسکی، میں دوبارہ آپ کو تکلیف دے رہی ہوں امید ہے آپ مجھے معاف کر دیں گے۔میراسوال بیتھا کہ:

''کیا دوائی کھانے سے بیٹا پیدا ہوسکتا ہے جس کے جواب میں آپ نے کھا ہے کہ:''بیٹا بیٹی خدا ہی کے علم سے ہوتے ہیں،اوردوائی بھی اسی کے علم سے موثر ہوتی ہے اس لئے اگر بیعقیدہ صحیح ہے تو دوائی کے استعال میں کوئی حرج نہیں۔''

گتا خی معاف! مولانا صاحب میں جا ہتی ہوں کہ آپ اس سوال کا جواب ذرا وضاحت سے دیں کیونکہ میرا دل ابھی بھی مطمئن نہیں ہوا کہ اگر دوائی کھانے سے بھی بیٹا پیدا ہوسکتا ہے تو پھر ہرعورت ہی دوائی کھانی شروع کردے اور دُنیا میں بیٹے ہی بیٹے نظر آئیں، بیٹیاں تو ختم ہوجائیں کیونکہ ہمارے ملک میں تو پہلے ہی بہت جہالت ہے، پہلے تو لوگ دا تا صاحب کے مزار پراور دُوسرے مزارات پرجا کر بیٹا ما نگتے ہیں اور اب دوائی سے اگر بیٹا ملنے لگا تو عورتوں کا بجوم ان کے گھر لگ جائے گا جو دوائی نیچ رہے ہیں اور دوائی بھی ہزاروں میں نیچ رہے ہیں کیا یہ شرک نہیں ہوگا؟ جب کہ اللہ تعالی نے فر مایا ہے کہ میں جس کو جا ہتا ہوں بیٹی دیتا ہوں ، جب اللہ نے دینا اپنی مرضی سے ہتو دوائی کیا اثر کر سکتی ہے؟











ح .....میری بہن! دواؤں کا تعلق تج بہ سے ہے، پس اگر تجربہ سے ثابت ہوجائے (محض فراڈ نہ ہو) کہ فلاں دوائی ہے بیٹا ہوسکتا ہے تواس کا جواب میں نے لکھا تھا کہ دوائی کا مؤثر ہونا بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے جیسے بیاری سے شفا دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، کیکن دوا داروبھی کیا جاتا ہے، اوراس کا فائدہ بھی ہوتا ہے، تو یوں کہا جائے گا کہ جس طرح اللہ تعالی بغیر دواؤں کے شفادے سکتے ہیں اور دیتے ہیں اسی طرح بھی دوائی کے ذریعے شفا عطا فرماتے ہیں، دوائی شفانہیں دیتی، بلکہ اس کا وسلہ اور ذریعہ بن جاتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ حاہتے ہیں دوائی کے باوجود بھی فائدہ نہیں ہوتا۔

اس طرح اگر کوئی دوائی واقعی الی ہے جس سے بیٹا ہوجا تا ہے تو اس کی حیثیت بھی یہی ہوگی کہ بھی اللہ تعالیٰ دوائی کے بغیر بیٹا دے دیتے ہیں بھی دوائی کو ذریعہ بنا کر دیتے ہیں،اوربھی دوائی کے باوجود بھی نہیں دیتے، جب مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ کو سمجھا جائے اور دوائی کی تا ثیر کوبھی اسی کے حکم وارادہ کی پابند سمجھا جائے تو پیشرکنہیں،اورایسی دوائی کا استعمال گناه نہیں۔

نوٹ: مجھےاس سے بحث نہیں کہ کوئی دوائی الیمی ہے بھی یانہیں۔

مریخ وغیره پرانسانی آبادی

س.....کیا ایک انسانوں کی آبادی اس زمین (جس پر ہم لوگ خودر ہتے ہیں) کے علاوہ کہیں اور بھی ہوسکتی ہے؟ جیسے مریخ وغیرہ میں۔میرا مطلب ہے کہاسلامی روسے بیمکن ہے یانہیں اگر ہے تو انبیاً کرام کوتو صرف اس زمین پر خدا تعالیٰ نے بھیجا ہے جیسے ہم لوگ رہتے ہیں،اگرمکن ہےتو وہ لوگ حج وغیرہ کس طرح ادا کریں گے؟

ح.....آپاس زمین کے انسانوں کی بات کریں ،مریخ اورعطار دیراگرانسانی مخلوق ہوگی توالله تعالیٰ نے ان کی ہدایت اور حج وغیرہ کا بھی انتظام کیا ہوگا،آپ ان کا معاملہ خدا پر

چھوڑ دیں۔









عورت كى حكمراني

س....روزنامه جنگ کراچی کے اسلامی صفحه پر گزشته تین مسلسل جمعة المبارک (مورخه ۲۷ جنوری،۳ فروری اور ۱۹۸۹ء) سے ایک تحقیقی مقاله بعنوان عورت بحثیت حکمران از جناب مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب شائع ہور ہاہے۔

مفتی صاحب نے ان مقالات میں قرآن حکیم، احادیث مبارکہ، ائمہ کرام، فقہا اور علماء کے اقوال اور حوالوں سے بیقطعی ثابت کیا ہے کہ ایک اسلامی مملکت کی سربراہ ''عورت' نہیں ہوسکتی۔

سیاسی وابستگی سے قطع نظر بحثیت ایک مسلمان میں خالصتاً اسلامی نقطۂ نگاہ سے آپ سے بیسوال کرنے کی جسارت کرر ہا ہوں کہ موجودہ دور کی حکمران چونکہ ایک خاتون ہے، جبکہ قر آن، حدیث، علاء اور فقہاء نے اس کی ممانعت اور خالفت کی ہے، کیکن اس کے باوجود اہلِ پاکستان نے مشتر کہ طور پر ایک عورت کو حکمران بنا کر قر آن اور حدیث کے واضح احکامات سے روگردانی کی ہے۔ کیا پوری قوم ان واضح احکامات سے روگردانی پر گناہ گار ہوئی اور کیا پوری قوم کو اس کا عذاب بھگتنا ہوگا…؟ نیز ہمارے موجودہ اسلامی شعائر اور فرائض پر تو اس کا کوئی اثر نہیں پڑر ہا ہے؟

ج ..... حق تعالی شانه، آنخضرت صلی الله علیه وسلم اوراجهاعِ اُمت کے دولوک اور قطعی فیصله اوراس کی تطلی خالفت کے بعد کیا ابھی آپ کوگنه گاری میں شک ہے؟ براہ راست گناہ تو ان لوگوں پر ہے جنھوں نے ایک خاتون کو حکومت کی سربراہ بنایا، کیکن اس کا وبال پوری قوم پر پڑے گا،متدرک حاکم کی روایت میں بسند صحیح آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد قال کیا ہے:

"هلكت الرجال حين اطاعت النساء."

(مشدرک حاکم ج:۴ ص:۲۹۱)

ترجمه:...... 'ہلاک ہو گئے مرد جب انہوں نے اطاعت

کی عورتوں کی ۔''

اب بیرتابی اور ہلاکت پاکستان پر کن کن شکلوں میں نازل ہوتی ہے؟ اس کا

انتظار شيجئ...!



722





إبليس كے لئے سزا

س....قرآن شریف میں ابلیس کوجن کہا گیا ہے، جس نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے اس لئے انکار کیا کہ اس کی تخلیق آگ سے ہے جبکہ انسان کی مٹی سے۔ ابلیس کواس کی نافر مانی کی وجہ سے ملعون قرار دیا گیا، اور اس کے اعمال پر چلنے والے انسانوں کو دوزخ کے دردنا کے عذاب کی خبر دی گئی۔

لیکن کہیں بھی نہیں کہ ابلیس کی ان حرکات پراس کے لئے دوزخ کی سزاہے یا نہیں؟اگرہے تو کیا جس کی تخلیق آگ سے ہے اس پر دوزخ کوئی اثر کرے گی؟
ح۔۔۔۔ ابلیس کے لئے دوزخ کی سزا قر آنِ کریم میں مذکور ہے۔جنوں کی تخلیق میں غالب عضر آگ ہے، جبیبا کہ انسان کی تخلیق میں غالب عضر مٹی ہے، اور مٹی کا ہونے کے باوجود جس طرح انسان مٹی سے ایڈ ایا تاہے، مثلاً: اس کومٹی کا گولا مارا جائے تو اس کو تکلیف ہوگی، اس طرح جنوں کے آگ سے پیدا ہونے کے باوجود ان کوآگ سے تکلیف ہوگی۔

## گھوڑے کا گوشت

س .....عیج بخاری شریف جلد نمبر ۳۵۵ سے ۲۵۱ تک مختلف احادیث میں یہ بات کھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑ ہے کا گوشت کھانا جائز قرار دیا ہے۔ ہمیں بتائیں کہ ان احادیث کا کیا مطلب ہے اور پھر اگر جائز ہے تو آج تک علمائے کرام نے کیون نہیں بتایا؟

ج ....سنن ابی داؤد ص: 20، ج: ۲ مطبوعه کراچی میں حدیث ہے کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے گھوڑے کے گوشت سے منع فر مادیا تھا، چونکہ ایک حدیث سے جواز معلوم ہوتا ہے، اور دوسری سے ممانعت معلوم ہوتی ہے، اس لئے امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک گھوڑے کا گوشت مکروہ ہے آپ نے بیمسئلہ پہلے سی عالم سے پوچھانہیں ہوگا اگر پوچھتے تو بتایا جاتا۔

FLA

د فهرست ۱۰۰





كياسب دريائي جانور حلال بين؟

س....جس طرح قرآن مجید کی بیآیت ہے کہ دریاؤں کے جانوروں کو حلال قرار دیا گیا ہے مگر ہم صرف مجھلی حلال سجھتے ہیں جبکہ سمندروں میں اور بھی جاندار ہوتے ہیں۔
جسس قرآن کریم کی جس آیت کا آپ نے حوالہ دیا ہے اس کا مطلب سے ہے کہ احرام کی حالت میں دریائی جانوروں کے شکار کو حلال فرمایا گیا ہے، خودان جانوروں کو حلال نہیں فرمایا گیا۔ اور شکار حرام جانور کا بھی ہوسکتا ہے، جیسے: شیر اور چیتے کا شکار کیا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں صرف مجھلی کو حلال فرمایا ہے، اس لئے ہم صرف مجھلی کو حلال سمجھتے ہیں۔ حدیث شریف میں صرف مجھلی کو حلال فرمایا ہے، اس لئے ہم صرف مجھلی کو حلال سمجھتے ہیں۔

جانور کوخصی کرنا

س ....قربانی کے لئے جو بکراپالتے ہیں اس کوضی کردیتے ہیں صرف اس نیت سے کہ اس کی نشو و نما اچھی ہوا ور گوشت بھی زیادہ نکلے اور خصوصاً فروخت کرنے والے زیادہ ترخصی کرتے ہیں تو بکرا بُری طرح سے چیخ و پکار کرتا ہے، تو کیا جانور پریظلم ہے یا نہیں؟

ج .....جانور کاخصی کرنا جائز ہے، اور اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ جہاں تک ممکن ہوکوشش کی جائے کہ جانورکو تکلیف کم سے کم پہنچے۔

داڑھی کٹانا حرام ہے

س.....آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ڈاڑھی بڑھانا واجب ہے اوراس کومنڈ انایا کٹانا (جبکہ ایک مشت ہے کم ہو) شرعاً حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔

ا:.... جنابِ عالى! مين نے پاكتان ميں ماہِ رمضان ميں كئي حافظ د كيھے جو

تراوت کپڑھاتے تھے اور ڈاڑھی صاف کرتے تھے۔

۲:....بسب سے اعلی مثال ہمارے حکیم سعید احمد صاحب ہمدرد والے الحاج حافظ ہیں، ۹۰ سال کی عمر میں ہیں، اپنے رسالے''ہمدردصحت'' میں پہلامضمون قر آن اور



129

د فهرست ۱۹





حدیث کا ہوتا ہے،خود لکھتے ہیں، کیاان کو بیمسکانہیں معلوم؟

۳۰:.... یہاں ریاض میں اکثریت لوکل آبادی وراسی داڑھی رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کی فقہ میں جائز ہے۔

ہے:.....اس مسئلہ پرایک قابل، تعلیم یافتہ جوعر بی اور حدیث وفقہ کی ڈگریاں رکھتے ہیں، نے گفتگو کی ،انہوں نے بھی کہا کہ چھوٹی داڑھی حرامنہیں۔

براہِ کرم تفصیل سے جواب دیں کیونکہ اکثر پاک و ہند کے مسلمان بھی یہاں آگران جیسی ڈاڑھی رکھنے لگے ہیں کیونکہ عمرہ، حج کرنے کے بعد سے نماز کی پابندی بھی کرتے ہیں۔

ج .....فاسق ہیں،ان کی اقتداء میں نماز مکرو وتحریمی ہے۔

۲: .... به بات حکیم صاحب ہی کومعلوم ہوگی کہ ان کومسّلہ معلوم ہے یانہیں؟

٣:..... يولوك غلط كهتيه بين سى فقه مين جائز نهين \_

ہم:....ان کے پاس ڈگریاں ہیں،لیکن صرف ڈگریوں سے دین آ جایا کرتا تو مغرب کے مستشرقین ان سے بڑی ڈگریاں رکھتے ہیں،اس موضوع پر میرامخضر سارسالہ ہے' داڑھی کا مسکلہ''اس کا مطالعہ کریں۔

علماء كے متعلق چند إشكالات

س..... میں چند سوالات لکھ رہا ہوں یہ تمام سوالات کتاب (تبلیغی جماعت، حقائق و معلومات) سے لئے ہیں جس کےمولف(علامہارشدالقادری) ہیں:

ا:.....د یو بندی گروہ کے شخ الاسلام مولا ناحسین احمد صاحب نے اس فرقے اور اس کے بانی محمد ابن عبد الو ہاب نجدی کے متعلق نہایت سنگین اور لرزہ خیز حالات تحریر فرمائے ہیں، وہ لکھتے ہیں:

'' محمدا بن عبدالو ہاب نجدی ابتدائے تیر ہویں صدی میں نجدع سے خاہر ہوا، اور چونکہ خیالات باطلبہ اور عقائد فاسدہ رکھتا



د فهرست ۱۹۶



علد د جلد د



قا،اس لئے اس نے اہل سنت والجماعة سے قتل وقبال کیاان کو بالجبر
اپنے خیالات کی تکلیف دیتار ہا،ان کے اموال کوغنیمت کا مال اور
حلال سمجھا گیا،ان کے تل کرنے کو باعث بۋاب ورحمت شار کرتار ہا،
محمد ابن عبد الو ہاب کاعقیدہ تھا کہ جملہ اہل عالم اور تمام مسلمانان دیار
مشرک و کا فر ہیں، اوران سے تن وقبال کرنا اوران کے اموال کوان
سے چین لینا حلال اور جائز بلکہ واجب ہے۔'(اشہاب ص:۳۲،۳۲)
جبکہ فتا و کی رشید ہیے: اص: الامیں حضرت گنگوہی صاحب ایک سوال کے جواب

میں لکھتے ہیں:

"محدابن عبدالوماب كے مقتر يوں كووماني كہتے ہيں،ان

کے عقائد عمدہ تھے۔''

حضرت! پوچھنا ہے چا ہتا ہوں کہ دیو بند کے شخ مولوی حسین احمہ مدنی صاحب ّ نے وہا ہیوں کے متعلق اتن سکیس باتیں کھیں جب کہ حضرت گنگوہی ؓ نے ان کے عقائد عمدہ کھے۔ برائے مہر بانی میری اس پریشانی کو دور فر مائیں اللہ آپ کو جزاعطا فر مائیں گے۔ جسسہ دونوں نے ان معلومات کے بارے میں رائے قائم کی جوان تک پہنچی تھیں، ہر شخص اپنے علم کے مطابق تھم لگانے کا مکلّف ہے بلکہ ایک ہی شخص کی رائے کسی کے بارے میں دوقتوں میں مختلف ہو سکتی ہے، پھر تعارض کیا ہوا؟ علاوہ ازیں تبلیغی جماعت کے بارے میں اس بحث کولانے سے کہا مقصد؟

۲:..... فقاوی رشیدیه ج:۲، ش: ۹ میں کسی نے سوال کیا ہے کہ لفظ رحمۃ للعالمین مخصوص آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یا پر شخص کو کہہ سکتے ہیں؟

جواب میں حضرت گنگوہی فرماتے ہیں کہ لفظ رحمۃ للعالمین صفت خاصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے۔'' حضرت بوچھنا میہ چاہتا ہوں کہ ہم بھی آج تک یہی سمجھ رہے ہیں اور غالبًا میہ



MI





درست بھی ہے کہ بیصفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہے۔ ح..... بالکل صحیح ہے کہ رحمۃ للعالمین، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے لیکن دُوسر بے انبیاء واولیاء کا وجود بھی اپنی جگہ رحمت ہے، اسی کو حضرت گنگوہی قدس سرہ، نے بیان فرمایا، اس کی مثال یوں سمجھو کہ سمیع وبصیر حق تعالی شانہ کی صفت ہے لیکن انسان کے بارے میں فرمایا۔"فَجَعَلْنَاهُ سَمِیعًا بَصِیرًا" (سورہ الدہر) کیاانسان کے سمیع وبصیر ہونے سے اس کا صفت خداوندی کے ساتھ اشتراک لازم آتا ہے؟

سا: ..... "مولانا قاسم نانوتوی صاحب اپنی ایک کتاب تخدیر الناس میں تحریر فرماتے ہیں کہ ..... انبیاء اپنی امت سے ممتاز ہوتے ہیں باقی رہا عمل اس میں بسا اوقات بظاہر امتی مساوی ہوجاتے ہیں۔ " (تحذیر الناس شدی)

حضرت پوچھنا پہ چاہتا ہوں کہ نبی پرتو اللہ وہی بھی جھیجتے ہیں، کتابیں بھی اترتی ہیں،اللہ سے ہمکلا م بھی ہوتے ہیں حتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوتو معراج بھی ہوئی، پھر نبی کے ممل میں اورامتی کے ممل میں تو بہت فرق ہوگیا کیا یہ بات صحیح نہیں؟

ے سید اورا می کے مرادیہ ہے کہ عبادات کی مقدار میں تو غیر نبی بھی نبی کے برابر ہوجا تا؟ بلکہ بسااوقات بڑھ بھی جا تا ہے مثلاً جتنے روزے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم رکھتے ہوجا تا؟ بلکہ بسااوقات بڑھ بھی جا تا ہے مثلاً جتنے روزے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم رکھتے ہیں ، اسی طرح نمازوں کو دیکھو کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی نماز میں بڑھ بھی جاتے بیں ، اسی طرح نمازوں کو دیکھو کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی نماز میں تیرہ یا بیدرہ رکعت سے زیادہ ثابت نہیں ، اور بہت سے بزرگان دین سے ایک ایک رات میں سیلڑوں رکعتیں پڑھنامنقول ہے ، مثلاً اما م ابو یوسف ؓ قاضی القضاۃ بننے کے بعدرات کو دوسو رکعتیں پڑھتے تھے ، الغرض امتوں کی نمازوں کی مقدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نظر آتی ہے لین جانے والے جانے ہیں کہ پوری امت کی نمازیں مل کربھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رکعت کے برابر نہیں ہوسکتیں اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ علم باللہ ، اللہ علیہ وسلم کی ایک رکعت و تقوی کی جو کیفیت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ علم باللہ ، ایمان ویقین اور خشیت و تقوی کی جو کیفیت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ علم باللہ ، ایمان ویقین اور خشیت و تقوی کی جو کیفیت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کیا ہے وہ وہ یہ ہے کہ علم باللہ ، ایمان ویقین اور خشیت و تقوی کی جو کیفیت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھی وہ وہ وہ دیوں

















امت کے مقابلہ میں بھاری ہے، اس کو حضرت نانوتوی ہیان فرماتے ہیں کہ حضرات انبیائے کرام علیہم السلام کا اصل کمال وہ علم ویقین ہے جوان ا کابر کو حاصل تھا، ورنہ ظاہری عبادات میں تو بظاہرامتی،انبیائے کرامؓ کے برابرنظرآتے ہیں، بلکہان کی عبادات کی مقدار بظاہران سےزیادہ نظرآتی ہے،جیسا کہ اُوپر مثالوں سے واضح کیا گیا۔

ہ:......'' حضرت تھانوی کے کسی مرید نے مولا نا کولکھا کہ میں نے رات خواب میں اپنے آپ کو دیکھا کہ ہر چند کلمہ تشہد سچے ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن ہر بار ہوتا پیہ ہے کہ''لاالہ الا اللہٰ'' کے بعدا شرف علی رسول الله منہ سے نکل جاتا ہے۔اس کے جواب میں تھانوی صاحب فرماتے ہیں کتم کو مجھ سے غایت محبت ہے بیہ سب کیچهاس کا نتیجه اور ثمره ہے۔" ("برہان"فروری۱۹۵۲ص: ۱۰۷) حضرت پوچھنا پیچا ہتا ہوں کہ سی کی محبت میں ہم ایساکلمہ پڑھ سکتے ہیں؟

ج ....کسی کی محبت میں ایسا کلمہ نہیں پڑھ سکتے نہاس واقعہ میں اس شخص نے پیکلمہ پڑھا، ملکہ غیراختیاری طور پراس کی زبان سے نکل رہاہے، وہ تو کوشش کرتا ہے کہ بیکلمہ نہ پڑھے، کیکن اس کی زبان اس کے اختیار میں نہیں ،اورسب جانتے ہیں کہ غیراختیاری امور برمواخذہ بہیں ، مثلاً کوئی شخص مدہوثی کی حالت میں کلمہ کفر کے تواس کو کا فرنہیں کہا جائے گا ،اوراس شخص کواس

غلط بات سے جورنج ہوااس کے ازالے کے لئے حضرت تھا نوک نے فرمایا کہ یہ کیفیت محبت کی مدہوثی کی وجہ سے پیدا ہوئی، چونکہ غیراختیاری کیفیت تھی لہٰذااس برموَاخذہ نہیں۔

۵:.....'' ملفوطات الياس كا مرتب ايني كتاب ميں ان كابيد دعو كأفل كرتے ہوئے لكھتاہے، الله تعالی كاارشاد:

"كُنتُهُ خَيْس المَّةِ انحُس جَتْ لِلنَّاس تَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَتَنْهَوُنَ عَنِ الْمُنْكَرِ" كَيْ تَغْير خواب مِين بيالقا هولَى کہتم مثل انبیاء کےلوگوں کے واسطے ظاہر کئے گئے ہو۔''

(ملفوظات ص:۵۱)





حضرت پوچھنامہ چاہتا ہوں کہ کیا حضرت جی یعنی مولا ناالیاس گامید عوی کی ہے؟ ح۔۔۔۔۔انبیاء کے مثل سے مراد ہے کہ جس طرح ان اکابر پر دعوتِ دین کی ذمہ داری تھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے طفیل میں مید ذمہ داری امت مرحومہ پر عائد کر دی گئی، اس میں کون تی بات خلاف واقعہ ہے، اور اس پر کیا اشکال ہے؟

۲:.....مولوی عبدالرحیم شاہ باڑہ ٹونئ صدر بازار دہلی والے ان کی کتاب (اصول دعوت و تبلیغ) کے آخری ٹائٹل بیج پر مولوی احتشام الحسن صاحب بیمولا ناالیاںؓ کے برادر نسبتی ان کے خلیفہ اول ہیں ان کی بیتح ریز' انتظار کیجئے'' کے عنوان سے شائع ہوئی ہے بیتح ریرانہوں نے اپنی ایک کتاب (زندگی کی صراط مستقیم) کے آخر میں ضروری انتہاہ کے نام سے شائع کی ہے لکھتے ہیں:

نظام الدین کی موجودہ تبلیغ میر ہے علم ونہم کے مطابق نہ قرآن و حدیث کے موافق ہے اور نہ حضرت مجدد الف ٹانی اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور علمائے حق کے مسلک کے مطابق ہے، جوعلمائے کرام اس تبلیغ میں شریک ہیں ان کی پہلی ذمہ مطابق ہے، جوعلمائے کرام اس تبلیغ میں شریک ہیں ان کی پہلی ذمہ داری ہے کہ اس کام کو پہلے قرآن و حدیث، ائمہ سلف اور علمائے حق کے مسلک کے مطابق کریں، میری عقل ونہم سے بہت بالا ہے کہ جو کام حضرت مولا نا الیاسؓ کی حیات میں اصولوں کی انتہائی پابندی کے باوجود صرف' برعت حسنہ' کی حیثیت رکھتا تھا اس کو اب انتہائی پابندی کے باوجود صرف' برعت حسنہ' کی حیثیت رکھتا تھا اس کو اب انتہائی ہا ہے؟ جامولیوں کے بعد دین کا اہم کام کس طرح قرار دیا جارہا ہے؟ اب قو مشکرات کی شمولیت کے بعد اس کو بدعت حسنہ بھی نہیں کہا جاسکتا، میرامقصد صرف پی ذمہ داری سے سبکدوش ہونا ہے۔' حضرت برائے مہر بانی اس سوال کا جواب ذراتفصیل سے عنایت کریں کیونکہ میں اس کی وجہ سے بہت پریشان ہوں اللہ آپ کو جزائے خیرعطافر مائیں، آمین ۔









ج .....ان بزرگ کے علم وفہم کے مطابق نہیں ہوگی الیکن یہ بات قرآن کی کسآیت میں آئی ہے کہان بزرگ کاعلم وفہم دوسروں کے مقابلے میں جمت ِ قطعیہ ہے؟

الحمد للله! تبلیغ کا کام جس طرح حضرت مولا ناالیاس کی حیات میں اصولوں کے مطابق ہور ہاتھا آج بھی ہور ہاہے، ہزاروں نہیں لاکھوں انسانوں کی زندگیوں میں انقلاب آرہاہے، بیٹار انسانوں میں دین کا درد، آخرت کی فکر، اپنی زندگی کی اصلاح کی تڑپ اور بھولے ہوئے انسانوں کو محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم والی لائن پرلانے کا جذبہ پیدا ہور ہا ہے، اور یہ ایسی باتیں ہیں جن کو آئکھوں سے دیکھا جاسکتا ہے، اب اس خیرو برکت کے مقابلہ میں جو کھلی آئکھوں نظر آرہی ہے، تبلیغ سے روشے ہوئے ایک بزرگ کاعلم وقہم کیا قیت رکھتا ہے؟

اوران بزرگ کا اس کام کو''بدعت حسنہ'' کہنا بھی ان کےعلم وفہم کا قصور ہے، دعوت الی اللّٰہ کا کام تمام انبیائے کرام علیہم السلام کا کام چلا آیا ہے، کون عقل مند ہوگا جو انبیائے کرام علیہم السلام کے کام کو بدعت کہے؟

میں نے اِعتکاف میں قلم برداشتہ یہ چندالفاظ کھودئے ہیں،امیدہ کہ موجب تشفی ہوں گے، ورندان نکات کی تشریح مزید بھی کی جاسکتی تھی،مگراس کی نہ فرصت ہے .

اور نہ ضرورت۔ ایک خاص بات بیے کہنا جا ہتا ہوں کہ جولوگ علم میں کمزور ہوں ان کو کیجے میکے

ایک حاس بات بیہ اہما چاہتا ہوں کہ جولوک میں مزور ہوں ان لو پچے پلے لوگوں کی کتابیں اور رسالے پڑھنے سے پر ہیز کرنا چاہئے ، کیونکہ ایسے لوگوں کا مقصود تو محض شبہات و وساوس بیدا کر کے دین سے برگشتہ کرنا ہوتا ہے۔ اعتراضات کس پڑئیں کئے گئے؟ اس کئے ہراعتراض لائق النفات نہیں ہوتا۔

عورت کے لئے کسبِ معاش

س.....مورخه ۲۰ جنوری ۱۹۹۲ء روزنامه جنگ میں محترم بیگم سلمی احمد صاحبہ نے کراچی اسٹاک ایکیجینج کے نومنتخب عہد بداران کے استقبالیہ میں تقریر کرتے ہوئے سور وُ نساکی آیت: ۳۱ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ''عورت جو کما تی ہے وہ اس کا حصہ ہے اور مرد جو کما تا



MA

و عرض الما الم





ہے وہ اس کا حصہ ہے' الہٰ ذاعور توں کو کاروبار کرنے کی اجازت ہے، جب کہ قرآن مجید میں اس آیت کا ترجمہ بیہے: ''کہ مردول کے لئے ان کے اعمال کا حصہ ثابت ہے اور عورتوں کے لئے ان کے اعمال کا حصہ ثابت ہے۔"

قرآن مجید کے ترجمہ سے کہیں بیثابت ہوتا ہے کہ عورتیں کاروباراعلانیہ کرسکتی ہیں؟ جب کہ ہر شخص کی طرح عور توں کو بھی ان کے اعمال کا حصہ ملے گا اور مردوں کو بھی ان کے اعمال کا حصہ ملے گا، تومحتر مہ بیگم سلمٰی احمد صاحبہ نے کاروبار کامفہوم کہاں سے نکال لیا، اس سے بل جناب مولا نا طاہر القادری صاحب نے بھی مرحوم جنز ل محمد ضیاء الحق صاحب کے ریفرنڈم کے زمانہ میں خطاب کے دوران اسی شم کا ترجمہ کیا تھا، کیونکہ مرحوم نے بھی اس زمانہ میں پاک پتن شریف میں تقریر کرتے ہوئے خواتین کے اجتماع سے خطاب کے دوران یہی تر جمہ کیا تھا کہ عورت کارو بار کر سکتی ہے،جس کی تائید کرنے برمولا نامحتر م کومجلس شوری کاممبرنا مزد کیا گیا۔

لہذا آپ سےمود بانہ گزارش ہے کہ آپ براہ کرم مندرجہ بالا آیت مبار کہ کاضیح ترجمه شائع فرما کرامت مسلمہ کوکسی نئے تناز عدسے بچا کیں۔

ج ..... یہاں دومسکے الگ الگ ہیں۔اوّل میر کھورت کے لئے کسب معاش کا کیا تھم ہے؟ میں اس مسئلہ کی وضاحت پہلے بھی کر چکا ہوں کہ اسلام نے بنیا دی طور پر کسب معاش کا بوجھ مرد کے کندھوں پر ڈالا ہے، اورخوا تین کے خرچ اخراجات ان کے ذمہ ڈالے ہیں، خاص طور پرشادی کے بعداس کے نان ونفقہ کی ذمہ داری مرد پرڈالی گئی ہے، اور بیا یک الیم کھلی ہوئی حقیقت ہے، جس پر دلائل پیش کرنا کارعبث نظر آتا ہے، اہلیس مغرب نے صنف نازک پر جوسب سے بڑاظلم کیا ہےوہ بیرکہ''مساوات مردوزن'' کافسوں پھونک کرعورے کو کسب معاش کی گاڑی میں جوت کرمر دوں کا بوجھان پر ڈال دیا،اور جن حضرات کا آپ نے تذکرہ کیا ہے وہ اسی مسلک کے نقیب اور داعی ہیں، اور اس کی وجہ سے جو جو خرابیاں مغربی معاشرہ میں رونما ہو چکی ہیں وہ ایک مسلمان معاشرہ کے لئے لائق رشک نہیں بلکہ لائق شرم ہیں۔









جلد د



ہاں! بعض صورتوں میں بے جاری عورتوں کو مردوں کا یہ بو جھ اٹھانا پڑتا ہے، الیی عورتوں کا کسب معاش پر مجبور ہونا ایک اضطراری حالت ہے، اورا پنی عفت وعصمت اور نسوانیت کی حفاظت کرتے ہوئے وہ کوئی شریفانہ ذریعہ معاش اختیار کریں تو اس کی اجازت ہے۔

وُوسرامسکلہ بیگم صاحبہ کا قرآن کریم کی آیت سے استدلال ہے، اس کے بارے میں مختصراً یہی عرض کیا جاسکتا ہے کہ اس آیت شریفہ کا موصوفہ کے دعویٰ کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں بلکہ بیآ بیت ان کے دعوے کی ففی کرتی ہے، کیونکہ اس آیت شریفہ کا نزول بعض خواتین کے اس سوال پر ہواتھا کہ ان کومردوں کے برابر کیوں نہیں رکھا گیا؟ مردوں کومیراث کا دوگنا حصہ ماتا ہے، چنانچے حضرت مفتی محمد شفع محمد ش

ہ بہ بپ پہ رہ اس کی آیتوں میں میراث کے احکام گزرے ہیں، ان میں یہ بھی ہتلایا جا چکا ہے کہ میت کے ورثاً میں اگر مرداور عورت ہو، اور میت کی طرف رشتہ کی نسبت ایک ہی طرح کی ہوتو مرد کوعورت کی بہ نسبت دوگنا حصہ ملے گا، اسی طرح کے اور فضائل بھی مردوں کے ثابت ہیں، حضرت ام سلم "نے اس پرایک دفعہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ

وسلم ہے عرض کیا کہ ہم کوآ دھی میراث ملتی ہے،اور بھی فلال فلال فرق ہم میں اور مردوں میں ہیں۔

مقصد اعتراض کرنانہیں تھا بلکہ ان کی تمناتھی کہ اگر ہم لوگ بھی مرد ہوتے تو مردوں کے فضائل ہمیں بھی حاصل ہوجاتے، بعض عور توں نے بیتمنا کی کہ کاش ہم مرد ہوتے تو مردوں کی طرح جہاد میں حصہ لیتے اور جہاد کی فضیلت ہمیں حاصل ہوجاتی۔

ایک عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا مرد کو میراث میں دوگنا حصہ ملتا ہے اور عورت کی شہادت بھی مرد سے نصف ہے تو کیا عبادات واعمال میں بھی ہم کونصف ہی ثواب ملے













گا؟اس پرية يت نازل موئى جس مين دونون قولون كاجواب ديا گيا هي، حضرت امسلمة كقول كاجواب: "وَلا تَتَمَنَّوُا" سے ديا گيا اور اسعورت كقول كاجواب "لِلرِّ جَالِ نَصِيْبٌ" سے ديا گيا۔ " اسعورت كقول كاجواب "لِلرِّ جَالِ نَصِيْبٌ" سے ديا گيا۔ " افسر معارف القرآن ص : ٣٨٨، ٢٠٠)

خلاصہ بیہ کہ آیت شریفہ میں بتایا گیا کہ مردوعورت کے خصائص الگ الگ اور ان کی سعی عمل کا مبیدان جدا جدا ہے، عورتوں کو مردوں کی اور مردوں کو عورتوں کی ریس کیا؟ اس کی تمنا بھی نہیں کرنی چاہئے، قیامت کے دن ہر شخص کو اپنی سعی وعمل کا کھل ملے گا، مردوں کوان کی محنت کا، اورعورتوں کوان کی محنت کا، مرد ہو یا عورت کسی کواس کی محنت کے شمرات سے محروم نہیں کیا جائے گا۔

بیگم صاحبہ نے جومضمون اس آیت شریفہ سے اخذ کرنا چاہا ہے وہ یہ ہے کہ مردوں کی دُنیوی کمائی ان کو ملے گی، عورتوں کا اس میں کوئی حق نہیں، اور عورتوں کی محنت مزدوری ان کی ہے، مردوں کا اس میں کوئی حق نہیں، اگر یہ صفمون صحیح ہوتا تو دنیا کی کوئی عدالت ہیوی کے نان ونفقہ کی ذمہ داری مرد پر نہ ڈالا کرتی، اور عدالتوں میں نان نفقہ کے علالت ہیوی کے نان ونفقہ کی ذمہ داری مرد پر نہ ڈالا کرتی، اور عدالتوں میں نان نفقہ کے جتنے کیس دائر ہیں ان سب کو یہ کہ کرخارج کردینا چاہئے کہ بیگم صاحبہ کی' تفسیر' کے مطابق مرد کی کمائی مرد کے لئے ہے، عورت کا اس میں کوئی حق نہیں، استغفر اللہ! تعجب ہے کہ الی کم کے بیگر بات بھی لوگوں کی عقل میں نہیں آتی۔

بچاگرة ب كرم جائے

س ..... ہمارے علاقے کی عورتیں بچوں کو اپنے ساتھ ایک بستر پر رات کے وقت سلاتی ہیں، چند واقعات ایسے رونما ہوئے ہیں کہ عورتوں کے بیہ بچا کشر سوتے میں ان عورتوں کے نیچ آ کر مرجاتے ہیں، تو یہاں کے لوگ ان عورتوں کو دومہینے تک متواتر روزے رکھنے پر مجبور کرتے ہیں، یہاں بہت سے علماء سے اس کے بارے میں جواب طلب کیا، لیکن صحیح جواب اور جواب سے محروم ہوں۔ اس لئے آپ صاحبان سے اس کے بارے میں صحیح جواب اور راہنمائی کی ضرورت ہے۔







ج .....اگر عورت کی کروٹ کے نیچ آکر بچہ مرجائے تویہ ''قتل خطا'' ہے ،اور''قتل خطا'' کا حکم خود قر آنِ کریم میں منصوص ہے کہ ایک تو دیت واجب ہوگی جوعورت کے قبیلہ کے لوگ اولیائے مقتول کو اداکریں گے ، دُوسرے قاتل کے ذمہ دومہینے کے پدر پے دوزے لازم ہوں گے ،اس لئے الیم عورتوں پر دومہینے کے پدر پے دوزے لازم ہیں۔ طالبان اسلامی تحریک

س.....ا: مسلمانوں کا جہاد فی سبیل اللہ کی ادائیگی کے لئے طالبان اسلامی تحریک یعنی'' امیر الموَمنین ملامجر عمر مجاہد دامت برکاتهم العالیہ'' کے جہادی نظم میں شامل ہوکر کفار وفساق فجار کے خلاف عملی جہاد کرنا شرعی طور برجائز ہے یانہیں؟

س.....: پوری دُنیا کے کفاروفساق طالبان اسلامی مملکت کےخلاف ہرمحاذ پرسرگرم ہیں اس صورت حال میں دنیا کے عام مسلمانوں کا طالبان کے ساتھ شامل ہوکر جہاد کرنا کیساعمل ہے، وضاحت فرمائیں؟

ج..... جہاد فی سبیل اللہ فرض ہے اور امیر المؤمنین ملاعمر کی قیادت میں افغانستان میں طالبان کی جوتح کیک شروع ہوئی وہ ٹھیٹھ اسلامی تحریک ہے، اور طالبان کی قائم کر دہ حکومت خالص شرعی حکومت ہے اور جولوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں، ان کا حکم اسلامی حکومت کے باغیوں کا ہے۔ اس لئے ملاعمر کی زیر قیادت کفار اور باغیوں سے جہاد کرنا بالکل جائز ہے، بلکہ ضروری ہے، ان کی اسلامی حکومت ہونے کی دلیل می جھی ہے کہ تمام اسلامی قوتیں اس کے موافق ہیں اور تمام غیر اسلامی قوتیں اس کے خلاف، اگر افغانستان کے حالات معلوم کرنے ہوں، تو تھوڑے سے سفر کی زحمت اٹھا کراپئی آئکھوں سے وہاں اسلامی اقد ارکافقشہ دیکھا جاسکتا ہے۔

جهادِافغانستان

س.....ایک آدمی مسلمان ہوتے ہوئے علی الاعلان بزبان خود یوں کہنے گئے کہ موجودہ افغانستان کا جہاد بالکل جہاد ہی نہیں بلکہ ایک طرف رُوس کی حمایت اور دوسری طرف امریکہ کی حمایت میں لڑتے ہیں اور دونوں ہی گروہ کافر ہیں، بتا کیں کہ ایبا آدمی دائرہ



119

و عرض الما الم





اسلام سے خارج ہے یانہیں؟

ح .....ا فغانستان کا جہاد ہمارے نقطہ نظر ہے توضیح ہے، لیکن ہر شخص اپنی فکرونہم کے مطابق گفتگوکیا کرتا ہے۔ بیصاحب جو دونوں فریقوں کو کا فرقر ار دے رہے ہیں بیان کی صرح زیاد تی ہے،اوران کا پیسمجھنا کہ ایک فریق امریکہ کی حمایت میں لڑر ہاہے، بیناقص معلومات <mark>کا نتیجہ ہے، میں اس</mark>تخص کو دائر ہُ اسلام سے خارج قرار دینے کی جراُت تونہیں کرتا، بشرطیکہ وه ضروریات دین کا قائل هوالیکن بیضرور کهول گا کهاینی ناقص معلومات کی بنایرا تنابرا دعویٰ کر کے، اورمسلمانوں کو کافر ٹھہرا کریٹیخض گنہگار ہور ہا ہے، اس کونو بہ کرنی جا ہے ، اور دُ وسر بےلوگوں کو چاہئے کہاس موضوع پراس سے گفتگو ہی نہ کریں۔ مروحهميلاد

س ..... ہمارے ہاں بیمسکلہ زیر بحث ہے کہ مرقحبہ میلا دکیوں نا جائز ہے، حالا نکہ اس میں آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کا تذ کارمقدس ہوتا ہے، پھر حضرت حاجی امداد الله مہا جرمگی نے رسالہ ہفت مسکلہ میں اس کو جائز فر مایا ہے، جب کہ دیگرا کا بر دیو بند مروّجہ میلا د کو بدعات اورمفاسد کی بناپراس کو بدعت کہتے ہیں،اس سلسلہ میں حضرت مولا نامحمد سرفراز خان صفدر صاحب سے بھی رجوع کیا گیا، مگران کے جواب سے بھی تشفی نہیں ہوئی۔

آنجناب سے اس مسئلے کی تنقیح کی درخواست ہے کہ سے صورتحال کیا ہے؟ ح.....محتر مان ومكر مان بنده! زيدت مكارجم،السلام عليكم ورحمة الله وبركاته –

نامه کرم موصول ہوا، بینا کارہ از حدمصروف ہے، اور جس موضوع پر لکھنے کی آپ نے فر ماکش کی ہےاس پرصدیوں سے خامہ فرسائی ہورہی ہے، جدیدفتنوں کوچھوڑ کرایسے فرسودہ مسائل براینی صلاحیتیں صرف کرنے سے دریغ ہے، اس لئے اس پر لکھنے کے لئے طبیعت کسی طرح آ ماده نهیس،خصوصاً جب بیرد یکهتا هول که حضرت مخدوم مولا نا محمد سرفراز خان صاحب مدخله العالى (جن كے علم وفضل اور صلاح وتقویٰ كى زكوۃ بھى اس نا كارہ كومل جاتی توبڑاغنی ہوجاتا) کی تحریر بھی شافی نہیں تھجھی گئی تواس نا کارہ و بھچ میرز کے بےربط الفاظ ہے کیاتسلی ہوگی؟لیکن آپ حضرات کی فر ماکش کا ٹالنا بھی مشکل ، ناچار دو جارحروف لکھ رہا







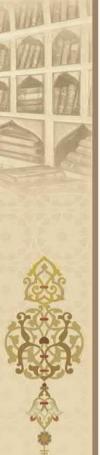

جلد <del>د</del>



ہوں،اگرمفیدہوں تو مقام شکر،''ورنہ کالائے بدیریش خاوند''

مسّلے کی وضاحت کے لئے چندامور کموظار کھئے!

اوّل: ....اس میں تو نہ کوئی شک وشبہ ہے نہ اختلاف کی گنجائش کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکار مقدس اعلی ترین مندوبات میں سے ہے، اور اس میں بھی شبہ نہیں کہ ''میلا د''کے نام سے جو محفلیں سجائی جاتی ہیں ان میں بہت ہی با تیں الیمی ایجاد کرلی گئی ہیں جو حدود شرع سے متجاوز ہیں، یعنی مروجہ میلا دروچیز وں کا مجموعہ ہے، ایک مستحب ومندوب، یعنی تذکار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دوم وہ خلاف شرع خرافات جو اس کے ساتھ چسپاں کردی گئی ہیں اور جن کے بغیر میلا دکومیلا دہی نہیں سمجھا جاتا، گویا ان کو 'لازمہ میلا د''کی حیثیت دے دی گئی ہیں اور جن کے بغیر میلا دکومیلا دہی نہیں سمجھا جاتا، گویا ان کو 'لازمہ میلا د''کی حیثیت دے دی گئی ہیں۔

دوم: ۔۔۔۔۔۔جو چیزا پنی اصل کے اعتبار سے مباح یا مندوب ہو، گرعام طور سے اس کے ساتھ فتیج عوارض چیپال کر لئے جاتے ہوں، اس کے بارے میں کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہئے؟ اس میں ذوق کا اختلاف ایک فطری چیز ہے، جس کی نظر نفس مندوب پر ہوگی اس کا ذوق یہ فیصلہ کرے گا کہ ان عوارض سے تو بے شک احتراز کرنا چاہئے، مگر نفس مندوب کو کیوں چھوڑ اجائے، بخلاف اس کے جس کی نظر عوام کے جذبات ور جھانات پر ہوگی اس کا فتو کی یہ ہوگا کہ خواص تو ان عوارض سے بلا شبہ احتراز کریں گے، لیکن عوام کو ان عوارض سے مروکنا کسی طرح ممکن نہیں، اس لئے عوام کو اس سیلاب سے بچانے کی یہی صورت ہے کہ ان کے سامنے بند باندھ دیا چائے، یہ دونوں ذوق اپنی اپنی جگہ تھے ہیں، اور ان کے درمیان چیقی اختلاف نہیں، کیونکہ جولوگ جواز کے قائل ہیں وہ فنس مندوب کے قائل ہیں، خلاف شرع عوارض کے جواز کے وہ بھی نفس مندوب کو عوارض کے جواز کے وہ بھی نفس مندوب کو عوارض کی وجہ سے ناجائز نہیں کہتے ہیں۔

سوم:....اس ذوقی اختلاف کے رونما ہونے کے بعد لوگوں کے تین فریق ہوجاتے ہیں،ایک فریق توان بزرگوں کے قول وفعل کوسند بنا کراپنی بدعات کے جواز پر استدلال کرتا ہے، دُوسرافریق خودان بزرگوں کومبتدع قرار دے کران پرطعن وملامت کرتا



191

د عن فهرست «» به





ہے،اورتیسرافریق کتاب وسنت اورائمہ مجتهدین کےارشادات کوسنداور ججت سمجھتاہے،اور ان کے بزرگوں کے قول و فعل کی الیی تو جیہ کرتا ہے کہ ان پر طعن وملامت کی گنجائش نہ رہے، اورا گر بالفرض کوئی تو جیسمجھ میں نہ آئے تب بھی میسمجھ کر کہ بیہ بزرگ معصوم نہیں ہیں ان پر زبان طعن دراز کرنے کو جائز نہیں سمجھتا، پہلے دونوں مسلک افراط وتفریط کے ہیں اور تیسرا مسلک اعتدال کا ہے۔

ان امور کے بعد گزارش ہے کہ حضرت حاجی صاحب نوراللہ مرقدہ کے فعل سے اہل بدعت کا استدلال قطعاً غلط ہے، کیونکہ ہماری گفتگو''میلا دُ' کےان طریقوں میں ہے جن کا تما شا دن رات اپنی آنکھوں ہے دیکھتے ہیں۔اس میلا دکوتو حضرت حاجی صاحب بھی جائز نہیں کہتے ،اورجس کوحاجی صاحبؓ جائز کہتے ہیں وہ اہل بدعت کے ہاں پایانہیں جاتا، اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ مرزاغلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ' کمسیح موعود'' کا آنامسلمان ہمیشہ مانتے آئے ہیں،اور میں''مسیح موعود''ہوں لہٰذا قرآن وحدیث کی ساری پیشگو ئیاں میرے حق میں ہیں، پس اگر مرزا قادیانی،قر آن وحدیث والا' دمسے موعود' نہیں،اوراس کا قر آن وحدیث کواپنی ذات پر چسیاں کرنا غلط ہے تو ٹھیک اسی طرح اہل بدعت کے ہاں بھی حضرت حاجی صاحبٌّ والا''میلا دُ' نہیں،اس لئے حضرتؓ کےقول وفعل کواپنے''میلا دُ' پر چسیا*ں کرنامخض مغالطہ ہے۔* 

بہرحال صحیح اور اعتدال کا مسلک وہی ہے جوحضرات اکابر دیو بندنے اختیار کیا كه نه بهم مروجه ميلا دكونتيح كهتے بين اور نهان اكابر كومبتدع كہتے بين بيتو مسئلے كى مختصر وضاحت تھی، آپ کے بارے میں میری مخلصانہ نصیحت میرے کہ اپنی صلاحیتوں کو دین کی سربلندی اوراینی اصلاح پرصرف کریں، تا کہ ہم آخرت میں خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخ رو ہوں،موجودہ دور میں حق طبی کا جذبہ بہت کم رہ گیا ہے۔جس شخص نے کوئی غلط بات ذہن میں بٹھالی ہے ہزار دلائل سے اسے سمجھا وَاسے چھوڑنے کے لئے تیار نہیں، بس آ دمی کا مُداق یہ ہونا چاہئے کہ ایک بارحق کی وضاحت کر کے اپنے کام میں گئے، کوئی مانتا ہے یانہیں مانتا؟ اس فکر میں نہ پڑے۔











حافظ و ظیفهٔ تو دُعا گفتن است و بس در بند آن مباش که نه شنید یا شنید

## فكرى تنظيم والول كےخلاف آ واز أُمُّانا

س.....ہم ایک دینی مدرسہ کی مجلس شور کی کے ارکان ہیں مجلس شور کی با قاعدہ رجسڑرڈ ہے، مہتم صاحب،حضرت مولا ناخیر محمرصاحبؓ کے خلیفہ ہیں، تواعد وضوابط میں درج ہے کہ بیہ مدرسہ حضرت مولا نا نانوتوی اور مولا نا تھانوی کے مسلک ومشرب کے مطابق ہوگا، مہتم صاحب کے دوصا جزاد ہے فکری تنظیم سے وابستہ ہیں، اور مجلس شوریٰ کی نا گواری کے باوجومہتم صاحب نے انہیں مدرّس تعینات کیا ہوا ہے، باپ کی سادہ لوحی سے فائدہ اٹھا کر صاحبزادوں نے زیادہ مدرّ سین دور دور سے لا کرایئے ہم ذہن بھرتی کروالئے ہیں، اور اینے باپ (مہتم صاحب) کوصد رمملکت کی طرح بے اختیار کر کے مدرسہ پر اپنا ہولڈ کیا ہوا ہے، جبیبا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ بیرحضرت شاہ ولی اللّٰدُ اورمولا نا عبیداللّٰہ سندھی کی کا نام لے کرلوگوں کواپنی تنظیم کی طرف مائل کرتے ہیں،ان کے اپنے ایک استاد کی رپورٹ کے مطابق پیلوگ ذاتی ملکیت کے قائل نہیں، ٹمینی کے مداح، جہادِ افغانستان کے مخالف اور روسی نظام کے حامی ہیں،عورت کی سربراہی کے قائل ہیں،تبلیغی جماعت کو ممراہ کہتے ہیں، اسی بناپراینے خلاف ذہن کے اساتذہ کو پریشان کرکے نکلنے پرمجبور کر دیا اور جوطلباءان کے ہم ذہن نہیں بنے انہیں بھی مدرسہ سے نکال دیا ہے، پشاور کے اخبار نجات مارچ 199۸ء <mark>کے مطابق اس تنظیم کے ذہن والے طلباء کا داخلہ صوبہ سرحد کے مدارس میں بند کر دیا گیا</mark> ہے، مولا نامجر سرفراز صاحب صفر رنصرت العلوم والوں نے بھی ایک سوال کے جواب میں انہیں اسلاف کا مخالف کھا ہے، اور شریطان اور اس کے دوستوں کے شرسے پناہ ما تگی ہے، علاوہ ازیں حساب و کتاب میں بھی کچھ گڑ بڑ ہونے لگ گئی ہے مجلس شوریٰ میں مہتم صاحب اورشخ الحديث صاحب جامعه خيرالمدارس ملتان، مدرسه خير العلوم خير يور ٹاميوالي عمهتم اور ناظم مدرسه جامعه عباسيه صاد قيم خچن آباد كے علاوہ کچھ مقامی اركان ہيں،مہتم صاحب بيرتو









سلیم کرتے ہیں کہ میرے بیٹوں کے نظریات درست نہیں لیکن کہتے ہیں کہ اولا دہونے کے باعث میں مجبورہوں،ان کے خلاف کاروائی نہیں کرسکتا، بچوں کی وجہ سے ہہتم صاحب نے شور کی کا اجلاس بلانا بھی چھوڑ دیا ہے، قواعد وضوابط کے خلاف، جمع شدہ رقم اپنے ذاتی اکا وَنٹ میں جمع کروا کرانی مرضی سے خرج کرتے ہیں،ار کانِ شور کیا اگران کو لیو چھنا چھوڑ دیں تو مزید جری ہوکراپنے نظریات بھیلانے میں بہت بڑھ جائیں گے، لیو چھ کچھکرتے دیں تو مزید جری ہوکراپنے نظریات بھیلانے میں بہت بڑھ جائیں گے، لیو چھ کچھکرتے رہنے سے قدر سے تاطریخ ہیں،اس عظیم اور مثالی درسگاہ کو چھے رخ پرلانے کے لئے ان کا کا کنا ضروری ہے، لیو چھنا یہ ہے کہ مسللے کی رُوسے ہم ارکانِ شور کی ان کو نکا لئے کی کوشش کرتے رہیں یا خاموش ہوجا ئیں؟ مہتم صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے آج تک ان کے پیرصاحب سے اس کے بیرصاحب سے ان کے فلاع قائد کی وجہ سے ہاتھ نہیں ملائے۔

ی ..... میرا مسلک تواپنے اکابر کے موافق ہے، مدرسہ کے بیہ حضرات اگراس مدرسہ میں اکابر کے مسلک پڑمل کریں تو دُنیاوآ خرت میں ان کو برکتیں نصیب ہوں گی ورنہ اندیشہ ہی اندیشہ ہے۔

ر ہا یہ کہ آپ حضرات کواس کے خلاف آواز اٹھانا چاہئے یا خاموش رہنا چاہئے؟ اس سلسلہ میں گزارش میہ ہے کہ اگر آپ کا آواز اٹھانا مفید ہوسکتا ہے تو ضرور آواز اٹھانی چاہئے اورا گرفتنہ وفساد کا اندیشہ ہوتو حق تعالی شانۂ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کو ان کے شرسے محفوظ رکھے۔









## مسّله حیات النبی ﷺ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد!

جناب محترم مولا نامحمر بوسف لدهيانوي صاحب ....السلام عليم!

گزارش ہے کہ چندروزقبل مجھے جینس کالونی کمرشل ایریا کی گول مسجد میں درسِ

تر آن سننے کا اتفاق ہوا، اپنے درس کے دوران مسجد کے پیش امام صاحب نے عذابِ قبریر

ران سے ۱۹ ملال ہوا، پے دران سے دوران مبد سے ہیں، کا اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں بقید حیات ہیں۔اور دلائل درس دیتے ہوئے فرمایا کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں بقید حیات ہیں۔اور دلائل

در ن دیے ہوئے سر مایا کہ رسول اللہ کی اللہ علایہ و سم البی سبر حلی کے بیار خوال کے اور دلال کے اور دلال کے اس

دیتے ہوئے فرمایا کہ: آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو محض میرے روضۂ اقدس پر

حاضری دے گا تو میں قیامت کے دن اس کے لئے شفاعت کروں گا۔ (مولا نا موصوف کا

تعلق دیوبندمسلک سے ہے)۔ جبکہ میں نے خودشخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان

صاحب سے سنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پاچکے ہیں اور اس پر حضرت

صاحب نے ایک کتاب'' وفات النبی'' بھی کھی ہے کہ حضورا کرم گودُنیا کا کوئی علم نہیں ہے۔

جناب والاسے قرآن وحدیث کی روشی میں تفصیل معلوم کرنا چا ہتا ہوں کہ:

ا:....كياحضورصلى الله عليه وسلم ايني قبر ميں زندہ ہيں؟

٢:....كيادنياوي معاملات كاآت كام يعام

س:.....کیارسولِ اکرم صلی الله علیه وسلم کے روضة مبارک پر حاضری دینا ضروری

ہے؟ جبکہ ج کے تمام ارکان مکہ مرمہ میں تکمیل کو پہنچتے ہیں۔











ج ....آپ كيسوال مين چندمسائل قابل تحقيق بين:

پېهلامسکله:.....مسکله حیات النبی صلی الله علیه وسلم ،اس ضمن میں چنداُ مور کاسمجھ رور ی ہے:

لیناضروری ہے:

اوّل: ..... یه کمولزاع کیا ہے؟ یہ بات تو ہر عامی سے عامی بھی جانتا ہے کہ آخضرت صلی الله علیہ وسلم وُنیا سے رحلت فر ماگئے ہیں، اور یہ کہ آپ اینے روضۂ مطہرہ و مقدسہ میں مدفون ہیں، اس لئے حیات النبی صلی الله علیہ وسلم کے مسئلے پر گفتگو کرتے ہوئے کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں ہوتی (اور نہ ہونی چاہئے) کہ آخضرت صلی الله علیہ وسلم کی د نیوی حیات زیر بحث ہے نہیں! بلکہ گفتگواس میں ہے کہ وُنیا سے رخصت ہونے کے بعد برزخ میں آخضرت صلی الله علیہ وسلم کو جو حیات حاصل ہے، اس کا تعلق جسدِ اطہر سے بھی برزخ میں آخضرت صلی الله علیہ وسلم کو جو حیات عاصل ہے، اس کا تعلق جسدِ اطہر سے بھی ہے یانہیں؟ اس تنقیح سے معلوم ہوگا کہ یہاں تین چیزیں ہیں:

ا:..... دُنيا كى حيات كانه ہونا۔

٢:.... برزخ كي حيات كا حاصل مونا ـ

٣:.....اوراس برزخی حیات کا جسدِ اطهر سیّعلق مونایانه مونا ـ

پہلے دونکتوں میں کسی کا اختلاف نہیں، اختلاف صرف تیسرے نکتے میں ہے، کارچہ وامل کا ک ناص فریج کی اس کی اثریت میں نہیں

ہارےا کابر جسدِ اطہر کوایک خاص نوع کی حیات کے ساتھ متصف مانتے ہیں۔

دوم:....اہل حق کاعقیدہ یہ ہے کہ قبر کاعذاب وثواب برحق ہے، چنانچہ شرح

عقائد سفی میں ہے:

"وعذاب القبر للكافرين ولبعض عصاة المؤمنين وتنعيم اهل الطاعة في القبر .... وسؤال منكر ونكير ثابت بالدلائل السمعية."

(شرح عقائد ص:۹۸) ترجمه:...... کافرول اور بعض گناه گارابلِ ایمان کوقبر میں عذاب ہونااور قبر میں اہلِ اطاعت کونعت وثواب کا ملنااور منکر ونکیر کا



194

و المرست ١٥٠

www.shaheedeislam.com





سوال کرنا، بیتمام امور برحق ہیں، دلائل ِسمعیہ سے ثابت ہیں۔'' عقیدہ طحاویہ میں ہے:

"ونؤمن بعذاب القبر ونعيمه لمن كان لذالك اهل، وبسؤال منكر ونكير للميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه، على ما جاءت به الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه، والقبر روضة من رياض الجنة، او حفوة من حفو النار."

(عقيده طحاويه ص:۲۱،۲۰، مطبوعه دار المعارف الاسلاميه، آسياآباد، بلوچستان)

ترجمہ: اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ قبر میں عذاب یا تواب اس شخص کو ہوگا جواس کا مستحق ہو، اور منکر ونکیر قبر میں میت سے سوال کرتے ہیں، اس کے دبن اور اس کے نبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم اور اللّٰہ علیہ وسلم کے بارے میں، جیسا کہ آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللّٰہ علیہ ماجعین سے اس پراحادیث وارد ہیں، اور قبر جنت کے باغول میں سے ایک باغ ہے یا دوز خ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔''

حضرت امام ابوحنیفه رحمه الله کے رساله "فقه اکبر" میں ہے:

"وسؤال منكر ونكير في القبر حق، واعادة الروح الى العبد وضغطة القبر وعذابه حق كائن للكفار كلهم اجمعين ولبعض المسلمين."

(شرح فقدا کبر ص:۱۲اومابعد،مطبوعهٔ مجتبائی ۱۳۴۸ھ) ترجمہ:......"اور قبر میں منکر ونکیر کا سوال کرنا برحق ہے، اور قبر میں رُوح کا لوٹا یا جانا اور میت کوقبر میں بھینچنا اور تمام کا فروں کو









اوربعض مسلمانوں کوقبر میں عذاب ہونابر حق ہے، ضرور ہوگا!'' قبر کے عذاب پر قرآن کریم کی آیات اور آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی احادیثِ متواترہ وار دہیں، اور سلف صالحین، صحابہ و تا بعین رضوان الله علیم اجمعین کا اس پراجماع ہے، چنانچہ شرح عقائد میں چند آیات واحادیث کا حوالہ دینے کے بعد لکھا ہے:

"وبالجملة الاحاديث في هذا المعنى وفي كثير من احوال الآخرة متواترة المعنى وان لم يبلغ آحادها حد التواتر."

(شرح عقائد ص:۱۰۰، مطبوعه مکتبه خیر کیشر، کراچی)

ترجمه: ..... ماصل مید که عذاب و تواب قبر اور بهت سے
احوالی آخرت میں احادیث متواتر ہیں، اگر چیفر وأفر وأ آحاد ہیں۔'
شرح عقائد کی شرح ' خبر اس' میں ہے:

"شم قد روی احادیث عذاب القبر وسؤاله عن جمع عظیم من الصحابة فمنهم عمر بن الخطاب، وعشمان بن عفان، وانس بن مالک، والبراء، وتمیم الداری، و ثوبان، و جابر بن عبدالله، وحذیفة، وعبادة بن صامت، وعبدالله بن رواحة، وعبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عمر، وعبدالله بن مسعود، وعمرو بن العاص، ومعاذ بن جبل، وابوامامة، وابو الدرداء، وابو هریرة، وعائشة رضی الله عنهم، ثم روی عنهم اقوام لا یحطی عددهم. " (نبراس ص:۲۰۸،مطوع،کتبدادادی،ماتان) ترجمه: ……" قبر کانداب و ثواب اورسوال کی احادیث محابہ کرام رضوان الله علیم الجمعین کی ایک بڑی جماعت سے مروی بین، جن میں مندرجه ذیل حضرات بھی شامل ہیں:



و عرض الما الم

www.shaheedeislam.com





حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت الس، حضرت براء، حفرت تميم داري، حضرت ثوبان، حضرت جابر، حضرت حذيفه، حضرت عباده، حضرت عبدالله بن رواحه، حضرت عبدالله بن عماس، حضرت عبدالله بن عمر، حضرت عبدالله بن مسعود، حضرت عمرو بن عاص، حضرت معاذبن جبل، حضرت ابوامامه، حضرت ابوالدرداء، حضرت ابو ہر ریرہ ،حضرت عائشہ، رضی اللّٰعنهم ، پھران ہے اتنی قو مول نے روایت کی ہے، جن کی تعداد کا شار نہیں کیا جاسکتا۔"

امام بخاری رحمہ اللہ نے عذاب قبر کے باب میں قرآن کریم کی تین آیات اور آنخضرت صلى الله عليه وسلم كي جيوا حاديث ذكر كي بين، جومندرجه ذيل يا في صحابةٌ ہے مروى بین: حفزت براء بن عازب، حضرت عمر، حضرت عا نشه، حضرت اساءاور حضرت الس بن (د مکھئے سی جاری ج: ۱ ص:۱۸۳) ما لك رضى الله عنهم \_

اس كے ذيل ميں حافظ الدنياا بن حجرع سقلاني رحمه الله لکھتے ہيں:

"وقد جاء في عذاب القبر غير هذه الاحاديث: منها عن ابي هريرة، وابن عباس، وابي ايوب، وسعد، وزيد بن ارقم، وام خالد في الصحيحين او احدهما، وعن جابر عند ابن ماجة، وابي سعيد عند ابن مردوية، وعمر، وعبدالرحمٰن بن حسنة، وعبدالله بن عمر و عند ابي داؤد، وابن مسعود عند الطحاوي، وابي بكرة واسماء بنت يزيد عند النسائي، وام مبشر عند ابن ابي شيبة، وعن غيرهم."

(فتح الباري ج: ٣٠ ص: ٢٢٠ ، دارالنشر الكتب الاسلاميه الهور) ترجمه:..... 'اور عذابِ قبر میں ان مذکورہ بالا احادیث کے علاوہ اور احادیث بھی وارد ہیں، چنانچہان میں سے حضرت



و المرست ١٥٠٠







ابو ہریرہ، ابن عباس، ابو ابوب، سعد، زید بن ارقم اور ام خالد -رضوان الله علیهم اجمعین - کی احادیث توضیحین میں بیان میں سے ایک میں موجود ہیں۔

اور حضرت جابراً کی حدیث ابن ماجه میں ہے، حضرت ابوسعیداً کی حدیث ابن مردویہ نے روایت کی ہے، اور حضرت عمراً، عبدالرحمٰن بن حسنہ اور عبداللہ بن عمرا گا کی ابوداؤد میں ہیں، حضرت ابن مسعود گی حدیث طحاوی میں ہے، حضرت ابوبکرہ اور اساء بنت بزید گی احادیث نسائی میں ہیں، اور حضرت ام بشرا کی حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، اور ان کے علاوہ دُوسرے صحابہ سے بھی احادیث مروی ہیں۔'

اور مجمع الزوائد (ج:۳ ص:۵۵،مطبوعه دارالکتاب بیروت) میں یعلیٰ بن سیابہؓ کی روایت بھی نقل کی ہے۔

یقریباً تمیں صحابہ کرامؓ کے اسائے گرامی کی فہرست ہے، جومیں نے عجلت میں مرتب کی ہے، اور جن سے عذابِ قبر کی احادیث مروی ہیں، اس لئے قبر کے عذاب وثواب کے متواتر ہونے میں کوئی شبہیں۔

سوم:..... جب بی ثابت ہوا کہ قبر کا عذاب و ثواب برحق ہے، اور بیابل حق کا اجماعی عقیدہ ہے تواب اس سوال پرغور کرنا باقی رہا کہ قبر کا بیعذاب و ثواب صرف رُوح سے متعلق ہے یا میت کے جسم عضری کی بھی اس میں مشارکت ہے؟ اور بید کہ اس عذاب و ثواب کا محل آیا یہی حسی گڑھا ہے جس کوعرف عام میں '' قبر' سے موسوم کیا جاتا ہے یا برز خ میں کوئی جگہ ہے جہاں میت کوعذاب و ثواب ہوتا ہے، اور اسی کوعذاب قبر کے نام سے یا دکیا جاتا ہے؟

اس سوال کا جواب ہیہے کہ: آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم کے ارشا دات کے ستع سے بالبدا ہت معلوم ہوتا ہے کہ قبر کا عذاب وثواب صرف رُوح کونہیں ہوتا بلکہ میّت کا جسم









بھی اس میں شریک ہے، اور یہ کہ عذاب و تواب کا محل یہی حتی قبر ہے جس میں مردہ کو ڈن کیا جاتا ہے، مگر چونکہ یہ عذاب و تواب و و و اب کا محل کی چیز ہے، اس لئے میت پر جو حالات قبر میں گزرتے ہیں، زندوں کوان کا ادراک و شعور عموماً نہیں ہوتا (عموماً اس لئے کہا کہ بعض اوقات بعض اُمور کا انکشاف بھی ہوجاتا ہے) جس طرح نزع کے وقت مرنے والافر شتوں کو دیکھتا ہے اور دُوسرے عالم کا مشاہدہ کرتا ہے، مگر پاس ہیٹھنے والوں کوان معاملات کا ادراک و شعور نہیں ہوتا جونزع کی حالت میں مرنے والے پر گزرتے ہیں۔

ہمارے اس دعویٰ پر کہ عذاب و تواب اسی حسی قبر میں ہوتا ہے اور یہ کہ میّت کا بدن بھی عذاب و تواب سے متأثر ہوتا ہے، احادیثِ نبویہ سے بہت سے شوا ہد پیش کئے جاسکتے ہیں، مگر چونکہ ان شوا ہد کا استیعاب نہ تو ممکن ہے اور نہ ضروری ہے، اس لئے چند عنوانات کے تحت ان شواہد کا نمونہ پیش کرتا ہوں:

## ا:....حديثِ جريد:

"عن ابن عباس (رضى الله عنه) قال: مر النبى صلى الله عليه وسلم بقبرين (وفى رواية: فسمع صوت انسانين يعذبان فى قبورهما) فقال: انهما ليعذبان وما يعذبان فى كبير، اما احدهما فكان لا يستتر من البول، واما الآخر فكان يمشى بالنميمة. ثم اخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز فى كل قبر واحدة. قالوا: يا رسول الله! لم فلعت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم يبيسا."

ترجمہ:.....'' حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی الله علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ صلی الله علیہ وسلم نے دوآ دمیوں کی آ واز سنی ، جن کو قبر میں عذاب ہور ہانھا، آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ: ان دونوں قبر والوں کو ہور ہانھا، آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ: ان دونوں قبر والوں کو









عذاب ہور ہاہے،اورعذاب بھی کسی بڑی چیز برنہیں ہور ہاہے ( کہ جس سے بینامشکل ہو)،ان میں سے ایک تو پیشاب سے نہیں بیتا تھا،اور دُوسراچغل خورتھا۔ پھرآ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے (تھجور کی) ایک تر شاخ لی اوراس کو چے سے آ دھوں آ دھ چیرا، انہیں ایک ایک كركے دونوں قبروں برگاڑ دیا۔ صحابہ لنے (بید مکھ كر) يو جھا: يارسول الله! آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: شاید (اس عمل سے) ان کے عذاب میں (اس وقت تک کے لئے) تخفیف ہوجائے جب تک کہ پیشاخیں خشک نہ ہوں۔'' بهضمون حضرت ابن عماس رضى الله عنهما كےعلاوہ مندرجہ ذیل صحابہ کرامؓ سے بھی

ا:....حضرت ابوبكره رضى اللَّدعنه \_

(ائن ماجیه ص:۲۹، مجمع الزوائدج: اص:۲۰۷، فتح الباری ج: اص:۳۲۱)

٢:....حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللّٰدعنہ۔

(ابن الى شيبه ج: اص:۷-۳۷موار دالظمآن ص:۱۹۹، مجمع ج:۳ ص:۵۷)

٣:....حضرت انس رضي الله عنه -(مجمع الزوائدج: اص:۲۰۸)

،....حضرت جابر رضى اللَّه عنه-(افراد دارقطنی، فتح الباری ج:۱ ص:۷۳۷)

۵:.....حضرت البورا فع رضى الله عنه د (نسائى بحواله فتح البارى ج: ١ ص:٩١٩)

٢:.....حضرت الوامامه رضى الله عنه 🕒 (مجمع ج.٣ ص.٥٦، فتح ج:١ ص.٣٠٠)

 ۲:....حضرت عائشة رضى الله عنها \_ (مجمع ج: اص: ۲۰۷)

(مجمع ج:٣ ص:٥٤) ٨:....حضرت ابن عمر رضي التدعنهما \_

9:....حضرت يعلى بن سيابه رضى الله عنه ـ

(ابن الي شيبه ج:٣ ص:١٧م، مجمع ج:٣ ص:٥٥)

١٠:....اس نوعيت كا ايك اور واقعه حضرت جابر رضى الله عنه سے سيح مسلم ميں



m. r

د الجمير في المالية





ج:٢ ص:١٨١ مين منقول ہے۔

اا:.....اوراسی نوعیت کا ایک اور واقعه حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ عنہ سے مسندِ احمد میں بسند صحیح منقول ہے۔ میں بسند صحیح منقول ہے۔

۱۲: ..... نیز اسی نوعیت کا ایک واقعه مصنف ابن ابی شیبه ج:۳ ص:۲ سر ۲۵ اور

جلد <del>د</del>

مندِاحد میں حضرت یعلیٰ بن سیابہ رضی اللّٰہ عنہ سے منقول ہے۔ (مجمع ج:۳ ص:۵۵)

ان احادیث میں ہارے دعوی پر درج ذیل شواہدہیں:

درتے عذابِ قبر کومحسوں فرمانا ،اور جن دو تخصوں کو عذابِ قبروں کے پاس سے گزرتے ہوئے عذابِ قبر کومحسوں فرمانا ،اور جن دو شخصوں کوعذابِ قبر ہور ہا تھاان کی آ واز سننا۔

﴿ :....اور دریافت کرنے پر بیفر مانا کہ: شایدان کے عذاب میں کچھ تخفیف

ہوجائے جب تک کہ بیشاخیس خشک نہ ہوں۔

اگریہ گڑھا، جس کو قبر کہا جاتا ہے، عذابِ قبر کامحل نہ ہوتا توان شاخوں کو قبروں پر نصب نہ فرمایا جاتا ، اور اگرمیت کے بدن کو عذاب نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دو شخصوں کی آواز نہ سنتے ، اور نہ قبر کے پاس سے گزرتے ہوئے عذابِ قبر کا احساس ہوتا۔

۲:..... تخضرت صلى الله عليه وسلم كاعذابِ قبر كوسننا: أو يرحضرت ابن عباس رضى الله عنهما كي حديث ميس آيا ہے:

"فسمع صوت انسانين يعذبان في قبورهما."

(صحیح بخاری ج:۱ ص:۳۴)

ترجمه:...... "تخضرت صلى الله عليه وسلم نے دوآ دميوں

کی آوازسنی جن کوقبر میں عذاب ہور ہاتھا۔''

میمضمون بھی متعددا حادیث میں آیا ہے:

ا: ..... "عن ابى ايوب الانصارى رضى الله عنه
 قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما غربت

www.shaheedeislam.com





الشمس فسمع صوتا، فقال: یهود تعذب فی قبورها."
(صیح بخاری ج: اص:۱۸۲، صیح مسلم ج: ۲ ص:۲۸۲)
ترجمه: " دخضرت ابوایوب انصاری رضی الله عنه سے
روایت ہے کہ: آنخضرت صلی الله علیه وسلم غروب آفتاب کے بعد باہر
نظیق آوازشی، فرمایا: یہودکوان کی قبروں میں عذاب ہورہا ہے۔"

7: ..... "عن انس رضى الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم فى نخل لابى طلحة يبرز لحاجته. قال: وبلال يمشى وراءه يكرم نبى الله صلى الله عليه ولسم ان يمشى الى جنبه، فمر نبى الله صلى الله عليه وسلم بقبر فقام حتى تم اليه بلال، فقال: ويحك يا بلال! هل تسمع ما اسمع؟ قال: ما اسمع شيئا! قال: صاحب القبر يعذب! فسأل عنه فوجد يهو ديا. " (رواه احمد ورجاله رجال الصحيح. مُحَمَّ الرواكد جَ مَنَّ صَنَاك واخرجه فى المستدرك جَ المُنْ الله على شرط الشيخين و اقره الذهبى.)

ترجمہ: ..... ' حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ، حضرت ابوطلح ﷺ کے گھجوروں کے باغ میں قضائے حاجت کے لئے تشریف لے جارہے تھے، حضرت بلال آپ کے بیچھے چل رہے تھے، ادب کی بنا پر برابر نہیں چل رہے تھے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے تو کھڑے ہوگئے، یہاں تک کہ حضرت بلال بھی آپنچ، فرمایا: بلال! کیاتم بھی سن رہے ہوجو میں سن رہا ہوں؟ عرض کیا: فرمایا: بلال! کیاتم بھی سن رہے ہوجو میں سن رہا ہوں؟ عرض کیا:









صلی الله علیه وسلم نے اس قبر کے بارے میں دریافت فرمایا کہ بہ کس کی قبر ہے؟ تو معلوم ہوا کہ یہودی کی قبر ہے۔''

٣: ..... "عن انس رضى الله عنه قال: اخبرنى من لا اتهم من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلال يمشى بالبقيع، اذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال! هل تمسع ما اسمع؟ قال: والله يا رسول الله ما اسمعه! قال: الا تسمع اهل هذه القبور يعذبون في قبورهم؟ يعنى قبور اهل الجاهلية."

(رواه احمد ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ج: ۳ ص:۵۲) ترجمه:..... ' حضرت انس رضى الله عنه فرماتے ہیں که:

رجمہ: ..... حضرت اس رضی اللہ عنہ فرمائے ہیں کہ:
مجھے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی صاحب نے
ہتایا کہ: آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت بلال بقیع میں چل
رہے تھے،اچا نک آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بلال! جو کچھ
میں سن رہا ہوں، کیاتم بھی سن رہے ہو؟ عرض کیا: اللہ کی قتم! یا رسول
اللہ! میں اس کونہیں سن رہا فرمایا: کیاتم اہلِ قبور کو سنتے نہیں ہو؟ ان کو
قبروں میں عذاب ہورہا ہے!''

٣: ..... "عن جابر بن عبدالله رضى الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم محلا لبنى النجار، فسمع اصوات رجال من بنى النجار ماتوا فى الجاهلية يعذبون فى قبورهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعًا فامر اصحابه ان يتعوذوا من عذاب القبر." (رواه احمد والبزار، ورجال احمد رجال الصحيح. مجمد الزواكد









ج:۳ ص:۵۵۔وکشف الاستاد عن ذوائد البزاد ج:۱ ص:۳۲)

ترجمہ:..... ' حضرت جاہر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ:
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنونجار کی ایک جگہ میں داخل ہوئے تو بنونجار
کے چند مُر دول کی آ وازشی، جوجاہلیت کے زمانے میں مرے تھاور
ان کوقبروں میں عذاب ہور ہاتھا، آنخضرت صلی اللہ علیہ وہاں سے
گھبرا کر نکلے، اورا پے صحابۂ وحکم فرمایا کہ عذاب قبر سے پناہ ما تکیں۔'
ان احادیث میں قبروں کے پاس جاکر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عذاب قبر کوسنا فہ کور ہے، اگر میگڑ ھے (جن کوقبریں کہا جاتا ہے) عذاب کامحل نہ ہوتے اور
قبروں میں مدفون ابدان کوعذاب نہ ہوتا، تواس عذاب قبر کا قبروں کے پاس سننا نہ ہوتا۔

سر: ...... آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسروں

کے لئے بھی عذاب قبر کا سناممکن ہے:

متعدداحادیث میں بیمضمون بھی وارد ہُواہے کہا گریدا ندیشہ نہ ہوتا کہتم مُر دوں کودفن کرنے کی ہمت نہیں کرسکو گے تو میں اللہ تعالی سے دعا کرتا کہ قبر کا جوعذاب میں سنتا ہوں وہ تم کو بھی سنادیتے ،اس مضمون کی چنداحادیث درج کی جاتی ہیں:

ا: ..... "عن زيد بن ثابت رضى الله عنه قال: بينما النبى صلى الله عليه وسلم فى حائط لبنى النجار على بغلة له ونحن معه اذ حادت به فكادت تلقيه واذا اقبر ستة او خسمة او اربعة -قال: كذا كان يقول الجريرى - فقال: من يعرف هذه الاقبر؟ فقال رجل: انا! قال: فمتى مات هؤلاء؟ قال: ماتوا فى الاشراك! فقال: ان هذه الامة تبتلى فى قبورها فلو لا ان لا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر الذى اسمع



و عرض الما الم

www.shaheedeislam.com





(صحیح مسلم ج:۲ ص:۲۸۱)

ترجمه:...... ' حضرت زيد بن ثابت رضى الله عنه فرمات ہیں کہ: ایک روز آنخضرت صلی الله علیہ وسلم اینے نچر پر سوار ہوکر بنو بجار کے ایک باغ میں تشریف لے گئے، ہم بھی آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے،اچا نک خچر بدک گیا قریب تھا کہ آ پ سلی اللہ علیہ وسلم گرجاتے، وہاں کوئی چار، یانچ یا چیقبرین ختیں، آ پےسلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ان قبروں کوکوئی پہچانتا ہے؟ ایک آ دمی نے عرض کیا: جی ہاں! میں جانتا ہوں۔آپ سلی الله علیه وسلم نے فرمایا: پیرکب مرے تھے؟ اس نے عرض کیا: حالت ِ شرک میں! پھر آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک بیلوگ اپنی قبروں میں عذاب دیۓ جاتے ہیں، اور اگر مجھے بیاندیشہ نہ ہوتا کہتم اینے مردے فن کرنا جھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالٰی ہے دعا کرتا کہ وہتہہیں بھی عذابِ قبر سنادیتے جس طرح میں سنتا ہوں۔''

 یہی حدیث میچے ابن حبان میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے (مواردالظمآن ص:۲۰۲) مروی ہے۔

> ٣: ..... "عن انس رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوتا من قبر، فقال: متى مات هـٰذا؟ قالوا: مات في الجاهلية! فسر بذالك وقال: لو لا ان لا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم عذاب القبر." (سنن نسائی ج:۱ ص:۲۹۰ صیح مسلم ج:۲ ص: ٣٨٦، موارد الظمآن ص: ٢٠٠) ترجمه:......'' حضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ: آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ایک قبر سے آ وازسنی تو فر مایا: یہ ک



و المرست ١٥٠





جلد د







مرانها؟ آپ سلی الله علیه وسلم کو بتلایا گیا که زمانهٔ جاملیت میں!اس پآپ سلی الله علیه وسلم خوش ہوئے اور فرمایا:اگر مجھے بیا ندیشہ نہ ہوتا کہتم اپنے مُر دے فن کرنا چھوڑ دو گے تو میں الله تعالی سے دعا کرتا کہمہیں بھی عذاب قبر ہوتا ہواسائی دیتا۔''

٣: ..... "عن انسس رضى الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم خربًا لبنى النجار كأنه يقضى حاجته فخرج وهو مذعور، فقال: لو لا ان تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر ما اسمعنى. " (الناده مجيء كزالعمال ج: ١٥ ص: ٢٥ ص ٢٩٣٣ عديث ٣٢٩٣٣) ترجمه: ..... "حضرت الس رضى الله عنه سے روایت ہے

کہ: آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بنونجار کے ویرانے میں قضائے حاجت کے اور فرمایا: اگریہ حاجت کے حاجت کے لئے تقریف کے اور فرمایا: اگریہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم مُر دوں کو فن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالی سے دعا کرتا کہ تمہیں بھی وہ عذابِ قبر سنادے جومیں سنتا ہوں!''

مندرجه بالااحاديث جارے مرعا پرتين وجه سے شاہر ہيں: ا:...... تخضرت صلى الله عليه وسلم كاعذابِ قبر كوخودسنا۔

۲:.....اور بیفر مانا که میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ مہیں بھی عذابِ قبر سنادیں، جو میں سے معلوم ہوا کہ عذابِ قبر کا سننا ہمارے حق میں بھی ممکن ہے، اگر

بویں ن رہا ہوں ، ' کے مسلوم ہوا کہ عدابِ بھر 6 سنتا ہمارے ک کی کئی ہے ، اس عذاب کا تعلق قبر کے گڑھے سے نہ ہوتا تو قبروں کے اس عذاب کے سننے کی کوئی وجہ نہ تھی۔

۳:....اور بيفر مانا كه: انديشه بيه كه خوف كي وجه عيم مُر دول كو فن كرنا چيور ا

دوگے،اگرعذاب کاتعلق قبر کے گڑھے سے نہ ہوتا تواس اندیشہ کی کوئی وجہ نہ تھی۔

٣: .... بهائم كاعذاب قبركوسننا:

أو پر حضرت زید بن ثابت اور ابوسعید خدری رضی الله عنها کی احادیث میں





عذابِ قبرے سننے سے جانور کا بد کنا مذکور ہے، بیمضمون بھی متعدداحادیث میں آیا ہے کہ مردے کو قبر میں جوعذاب ہوتا ہے اس کوجن وانس کے علاوہ قریب کے سب حیوانات سنتے ہیں،اس سلسلہ میں درج ذیل احادیث کے الفاظ ملاحظہ فرمائیں:

ا:....حديث السرضي الله عنه:

"ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين اذنيه

فيصيح صيحة يسمعها من يليه الا الثقلين."

(صحیح بخاری ج:۱ ص:۷۵۸،سنن ابوداؤد ج:۲ ص:۹۵۳، نیائی ج:۲ ص:۲۸۸،منداحه ج:۳ ص:۲۳۲،۱۲۲) ترجمہ:.....نچراس (مردے) کولوہے کے ہتھوڑے سے اس کے کانوں کے درمیان ماراجاتا ہے،جس سے وہ مردہ ایسی چیخ مارتا ہے جسے جن وائس کےعلاوہ قریب کے تمام حیوانات سنتے ہیں۔'' ٢:....حديث ابو هريره رضى الله عنه:

"فيفتح له باب من جهنم، ثم يضرب ضربة تمسع كل دابة الا الثقلين."

(رواه البزار، مجمد الزوائد ج.٣ ص.٥٣، كشف الاستار عن زوائد البزار ج: اص: ١١٣) ترجمہ:.....'' پھراس کے لئے جہنم کاایک درواز ہ کھول دیا جاتا ہے، پھراس کو ماری جاتی ہے الیمی مار کہ اس کو سنتے ہیں تمام جانورسوائے جن وانس کے۔''

س:.....حديث ابوسعيد خدري رضي الله عنه:

"ويفتح له باب الى النار ثم يقمعه قمعة بالمطراق يسمعها خلق الله كلهم غير الثقلين."

(منداحمه ج:۳ ص:۲۹۲، کشف الاستار ج: اص: ۱۳ م، مجمع الزوائد ج: ۳ ص: ۴۸)

m.9

و فرست ۱۹







ترجمہ: ..... 'پھراس (کافر مردے) کے لئے دوزخ کی طرف دروازہ کھول دیا جاتا ہے، پھر فرشتہ اس کوالیا گرز مارتا ہے جس کو جن وانس کےعلاوہ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق سنتی ہے۔'' بن .....حدیث براء بن عازب رضی اللہ عنہ:

"فيضربه بها ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب الا الثقلين فيصير ترابًا قال ثم تعاد فيه الروح." (سنن ابوداوَد ج:٢٠ ص:١٥٨٢)

ترجمہ: ..... ' پی فرشتہ اس کوالیی ضرب لگا تا ہے، جس کو جن وانس کے سوامشرق ومغرب کے درمیان کی ساری مخلوق سنتی ہے، وہ اس ضرب سے مٹی ہوجا تا ہے۔ فرمایا: پھر اس میں دوبارہ رُوح لوٹائی جاتی ہے۔'

۵:....حدیث عائشهرضی الله عنها:

"انهم معذبون عذابا تسمعه البهائم کلها." (صحیح بخاری ج:۲ ص:۹۴۲، صحیح مسلم ج:۱ ص:۲۱۷) ترجمه:......"مُردول کو قبرول میں ایباعذاب دیاجا تا ہے

جس کوسب چوپائے سنتے ہیں۔''

٢:....حديث المبشر رضى الله عنها:

"عن ام مبشر قالت: دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا في حائط من حوائط بني النجار فيه قبور منهم، وهو يقول: استعيذوا بالله من عذاب القبر! فقلت: يا رسول الله! وللقبر عذاب؟ قال: نعم! انهم ليعذبون في قبورهم تسمعه البهائم."

(رواه احد ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ج:۳ ص:۵۲،مواردالظمآن ص:۲۰۰









ترجمہ: ..... '' حضرت ام ببشر رضی الله عنها فرماتی ہیں کہ: میں ایک دن بنونجار کے باغ میں تھی کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم تشریف لائے ، وہاں بنونجار کی کچھ قبریں تھیں (انہیں دیکھ کر) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ سے عذا بِ قبر سے بناہ مانگو! میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! کیا قبر میں عذا ب دیا جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں! بے شک انہیں اپنی اپنی قبروں میں عذا ب دیا جارہا ہے ، جسے تمام جانور سنتے ہیں۔''

٧: .....حديث حضرت عبدالله بن مسعود رضي الله عنه:

"ان الموتلى ليعذبون في قبورهم حتلى ان البهائم تسمع اصواتهم."

(رواہ الطبر انی فی الکبیرواسنادہ حسن مجمع الزوائد ج.۳ ص:۵۲) ترجمہ: ...... "آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ: مُر دوں کوان کی قبروں میں عذاب ہوتا ہے، یہاں تک کہ چو پائے ان کی آواز سنتے ہیں۔''

٨:....حديث الى سعيد خدرى رضى الله عنه:

"كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفر وهو يسير على راحلته فنفرت، قلت: يا رسول الله! ما شأن راحلتك نفرت؟ قال: انها سمعت صوت رجل يعذب فى قبره فنفرت لذالك."

(رواہ الطبرانی فی الاوسط وفیہ جابر الجعفی وفیہ کیسر وقد وثق، مجمح الزوائد ج:۳ ص:۵۲) ترجمہ:..... ایک سفر میں آنحضرت سلی اللّه علیہ وسلم کے ساتھ تھا،آپ سلی اللّه علیہ وسلم اپنی ناقہ پرتشریف لے جارہے تھے کہ











اچا تک سواری بدک گئی، میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ کی سواری کوکیا ہوا؟ یہ بدک کیوں گئی؟ فرمایا: اس نے ایک شخص کی آ واز سنی جس کواس کی قبر میں عذاب ہور ہاہے، اس کی وجہ سے بدک گئی۔'
ان احادیث میں جن وانس کے علاوہ ہاقی حیوانات کا عذاب قبر کوسنا ندکور ہے، ان احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ عذاب قبرایک حسی چیز ہے جس کو نہ صرف اس عالم میں ان احادیث ہے، بلکہ جن وانس کے علاوہ ہاقی مخلوق کواس کا ادراک بھی ہوتا ہے، جن و انس کو جوادراک نہیں ہوتا اس میں ایک حکمت سے ہے کہ ان کا ایمان ، ایمان بالغیب رہے۔ دوسری وہ حکمت ہے جواویر بیمان ہوچکی ہے کہ اگر عذاب قبر کا انکشاف انسانوں کو عام طور سے ہوجایا کرتا تو کوئی شخص مُر دوں کو قبرستان میں فن کرنے کی ہمت نہ کرتا۔ بہر حال اس عذاب کامحسوں ہونا اس امرکی دلیل ہے کہ عذاب قبراسی گڑھے میں ہوتا ہے اور رہے کہ میت کہ عیت کے بدن کوبھی ہوتا ہے۔ ور رہے کہ میت ہوتا ہے۔ ور رہے کہ میت اس کوبی ہوتا ہے۔ ور رہے کہ میت کہ میت ہوتا ہے۔ ور رہے کہ میت کہ میت کہ میت ہوتا ہے۔ کے بدن کوبھی ہوتا ہے۔

۵:....عذابِ قبر کے مشاہدہ کے واقعات:

عذابِ قبر کوانسانوں اور جنات کی نظر سے پوشیدہ رکھا گیا ہے، کین بعض اوقات خرقِ عادت کے طور پر عذابِ قبر کے کچھ آثار کا مشاہدہ بھی کرادیا جاتا ہے، اس نوعیت کے بے شار واقعات میں سے چندوا قعات ذیل میں درج کئے جاتے ہیں:

ا: ..... "عن قبيصة بن ذويب رضى الله عنه قال: اغار رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على سرية من المشركين فانهزمت فغشى رجل من المسلمين رجلا من المشركين وهو منهزم فلما اراد ان يعلوه بالسيف قال الرجل: لا الله الا الله! فلم ينزع عنه حتى قتله، ثم وجد فى نفسه من قتله فذكر حديثه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله عليه



۳۱۲





حتى توفى ذالك الرجل القاتل، فدفن فاصبح على وجه الارض فجاء اهله فحدثوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ادفنوه! فدفنوه فاصبح على وجه الارض فجاء اهله فحدثوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ادفنوه! فدفنوه فاصبح على وجه الارض فجاؤوا فقال: ادفنوه! فدفنوه فاصبح على وجه الارض فجاؤوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثوه ذالك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الارض قد ابت ان تقبله فاطرحوه في غار من الغيران!" (بيق ولأل النوة ح:٣ تقبله فاطرحوه في غار من الغيران!" (بيق ولأل النوة ح:٣ ص:٩٠٣، خصائص كرئ ح:١ ص:٨٥، مصنف عبرالزاق ح:١٠ ص:٩٠٣، خصائص كرئ ح:١٠ ص:٨٥، مصنف عبرالزاق ح:١٠ ص:٩٠٣، خصائص كرئ ح:١٥ ص:٨٥، مصنف عبرالزاق ع:١٠ ص:١٥٠٨ مصنف عبرالزاق ع:١٠ ص:١٥٠٨ مصنف عبرالزاق ع:١٠ ص:١٥٠٨ مصنف عبرالزاق ع:١٠ ص:١٥٠٨ مصنف عبرالزاق ع:١٠ ص

ترجمہ: ..... ' حضرت قبیصہ بن ذویب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صاحب نے مشرکین کے ایک دستہ پر حملہ کیا، اس دستہ کوشکست ہوئی، پھرایک مسلمان نے مشرکوں کے ایک آدمی کو بھا گتے ہوئے جالیا، جب اس پر تلوارا گھانے کا ارادہ کیا تو اس شخص نے ' لا اللہ الا اللہ اللہ ' پڑھا، لیکن مسلمان کلمہ من کر بھی ہٹا نہیں، یہاں تک کہ اسے تل کردیا، پھراس کے خمیر نے اس کے تل پر ملامت کی، چنا نچہ اس نے اپنا قصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من کر فرمایا: تو نے اس کا دل کریا، رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم نے من کر فرمایا: تو نے اس کا دل کرید کریوں نہ دکھے لیا؟ تھوڑی مدت گزری تھی کہ اس قاتل کا انتقال ہوگیا، اسے فن کیا گیا گیا گھر کے گوں نے کیا گیا گیا گھر کے گوں نے کیا گیا گیا گھر کے گور کے کو گوں نے نے قصہ رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اس کو فن کر دو! دوبارہ وفن کیا، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اس کو فن کر دو! دوبارہ وفن کیا، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اس کو فن کر دو! دوبارہ وفن









کیا گیا تو پھر دیکھا کہ زمین پر پڑا ہوا ہے، تین باریمی ہوا، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: زمین نے اس کو قبول کرنے سے انکار کردیا ہے، اسے کسی غارمیں ڈال دو!"

ترجمہ: ..... ' حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: ایک شخص ہم سے لینی بنونجار سے تھا، اس نے سور ہ بقر ہ اور سور ہ آلے وہی آل عمران پڑھی ہوئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے وہی کھا کر تا تھا، چروہ بھاگ کر اہل کتاب سے جاملا، انہوں نے اس کو خوب اُچھالا اور کہا کہ: یہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے لئے وہی لکھا کرتا تھا، وہ لوگ اس پر بہت خوش ہوئے، پچھ ہی دنوں بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی گردن تو ڑ دی ( یعنی مرگیا )، انہوں نے گڑھا کھود کر اسے فن کر دیا، آنہوں نے اس کو باہر چھنک دیا، انہوں نے فن کر دیا، انہوں نے









اسے پھر دفن کیا، زمین نے اسے پھر باہر پھینک دیا، انہوں نے سہ بارہ دفن کیا، زمین نے اسے پھراً گل دیا، عاجز ہوکرانہوں نے اسے بغیر دفن کے پڑار ہے دیا۔''

٣٠:..... "عن اسامة بن زيد قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فكذب عليه، فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد ميتا قد انشق بطنه ولم تقبله الارض."

(بیهبی دلائل النبوة ج:۲ ص:۳۴۵، خصائص کبری ج:۲ ص:۸۵) ته مدر در دهند مدار الماری مناسخه به الماری در دهند مناسخه به الماری در در دارد ا

ترجمہ: "" دصرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو (کسی کام سے) بھیجا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر کے ایک مجھوٹ بولا، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں بددعا فرمائی، اس کے نتیجہ میں وہ مردہ حالت میں پایا گیا، اس کا پیٹ پھٹا ہوا تھا، اور زمین نے اسے قبول نہیں کیا۔ "

سلى الله عليه وسلم وقد بعث جيشا من المسلمين الى المشركين - الى قوله - فلم يلبث الا يسيرا حتى مات المشركين - الى قوله - فلم يلبث الا يسيرا حتى مات فدفناه فاصبح على ظهر الارض، فقالوا: لعل عدوا نبشه فدفناه ثم امرنا غلماننا يحرسونه فاصبح على ظهر الارض فقلنا: لعل الغلمان نبشوه، فدفناه ثم حرسناه بانفسنا فاصبح على ظهر الارض، فالقيناه في بعض بانفسنا فاصبح على ظهر الارض، فالقيناه في بعض تلك الشعاب. وفي رواية: فنبذته الارض فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ان الارض لتقبل من هو اشر









منه، وللكذن (سنن الله احب ان يريكم تعظيم حومة لا الله الا الله." (سنن ابن ملجه ص: ۲۸۱، دلائل النوة بيهق ج: ٤ ص: ۱۲۸ دلائل النوعنه سے روایت ہے کہ: آنخضرت عمل الله عليه وسلم نے مسلمانوں کا ایک شکر کافروں سے جہاد کے لئے بھیجا، (اس کے بعد ایک شخص کے تل کا واقعہ ذکر کیا)، پھروہ قاتل چندہی دنوں کے بعد مرگیا، ہم نے اس کو وقت کیا تو صیح کو کھلی زمین پر پڑاتھا، ہم نے سوچا شاید کی دشمن نے اس کو اُکھاڑ بھینکا ہے، ہم نے دوبارہ فن کردیا، اور اس پر اپنے غلاموں کا بہرہ لگادیا، اگلے دن پھر زمین کی سطح پر پڑاتھا، ہم نے سوچا شاید غلام سطح پر پڑاتھا، ہم نے سوچا شاید غلام دن پھر زمین پر پڑاتھا، بالآخر ہم نے اسے ایک غارمیں ڈال دیا۔

اورایک روایت میں ہے کہ: زمین نے اسے باہر کھینک دیا، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کواس کی خبر کی گئی تو فر مایا: زمین تواس سے بھی بر ہے لوگوں کو قبول کر لیتی ہے، لیکن اللہ تعالی نے بیر چاہا کہ منہ ہیں بید کھائیں کہ لااللہ الااللہ کی حرمت کس قدر بڑی ہے!''

۵: ..... "عن الحسن البصرى ان محلمًا لما جلس بين يده عليه الصلوة والسلام قال له: آمنته ثم قتلته؟ ثم دعا عليه، قال الحسن: فوالله! ما مكث محلمًا الا سبعًا حتى مات فلفظته الارض ثم دفنوه فلفظته الارض، ثم دفنوه فلفظته الارض، فرضموا عليه من الحجارة حتى واروه فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ان الارض لتطابق على من هو شر منه وللكن الله اراد ان يعظكم في حرم ما بينكم لما اراكم









منه." (البدایدوالنهایه ج: ۳ ص: ۲۲۵، جُمع الزوائد ج: ۷ ص: ۲۹۳)

ر جمه: ..... ' حضرت حسن بصری رحمه الله سے روایت سے کہ جُملم (ایک مسلمان کوئل کرکے) جب آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے سامنے بیٹھا تو آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: تو نے اسے امن دینے کے بعد قبل کردیا؟ پھر اس کے حق میں بددعا فرمائی، حضرت حسن فرمائے ہیں کہ جُملم اس واقعہ کے ایک ہفتہ بعد مرگیا، تو زمین نے رمین نے اس کوا گل دیا، لوگوں نے اسے پھر فرن کیا، تو زمین نے اسے پھراُ گل دیا، بالآخر لوگوں نے اس کے گردپھر جمع کر کے اسے چھراُ گل دیا، بالآخر لوگوں نے اس کے گردپھر جمع کر کے اسے چھیا دیا، آخضرت صلی الله علیه وسلم کواس کی خبر پنجی تو فرمایا کہ: زمین تو اس سے بھی بر بے لوگوں کو چھیا لیتی ہے، لیکن الله تعالیٰ نے اس کا تواس سے بھی بر بے لوگوں کو چھیا لیتی ہے، لیکن الله تعالیٰ نے اس کا یہ منظرتم کو دکھا کر بیہ چا ہاہ تہماری آپس کی حرمتوں کے بارے میں تم کو نصیحت وغیرت دلائیں۔"

Y:..... "عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: بينما اسير بجنبات بدر اذ خرج رجل من حفرة فى عنقه سلسلة فنادانى: "يا عبدالله! اسقنى." فلا ادرى اعرف اسمى او دعانى بدعاية العرب، وخرج رجل فى ذالك الحفير فى يده سوط فنادانى: "لا تسقه فانه كافر!" ثم ضربه بالسوط حتى عاد الى حفرته، فاتيت النبى صلى الله عليه وسلم مسرعًا فاخبرته، فقال لى: او قد رأيته؟ قلت: نعم! قال: ذاك عدو الله ابوجهل بن هشام! و ذاك عذابه الى يوم القيامة!"

(قال الهيشمى رواه الطبرانى فى الاوسط وفيه عبدالله بن محمد المغيرة وهو ضعيف، مجم الزوائد ج.٣٠ ص: ۵۵)









ترجمہ: " دریں اٹنا کہ میں بدر کے قریب سے گزر رہا تھا، اسے میں ایک دریں اٹنا کہ میں بدر کے قریب سے گزر رہا تھا، اسے میں ایک گڑھے سے ایک شخص نکلا جس کے گلے میں زنجر تھی ،اس نے مجھے پانی پلاؤ۔ "مجھے معلوم نہیں کہ آیا اسے میرا نام معلوم تھا، یا عرب کے دستور کے مطابق اس نے "عبداللہ" میرا نام معلوم تھا، یا عرب کے دستور کے مطابق اس نے "عبداللہ" (اللہ کا بندہ) کہہ کر پکارا، اس گڑھے سے ایک اور آ دمی نکلا، جس کے ہاتھ میں کوڑا تھا، اس نے مجھے پکار کر کہا کہ: "اس کو پانی نہ پلانا، یک فر ہے!" پس اس نے پہلے شخص کوکڑا مارا اور مار مار کر گڑھے کی طرف واپس لے گیا، میں جلدی سے آنخضر سے سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میسارا قصہ عرض کیا، آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میسارا قصہ عرض کیا، آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے باللہ کا دشمن ابوجہل تھا! اور قیا مت تک اس کی یہی سزا ہے!" نعو فد باللہ من ذالک!

ك:..... (وقال) ابن ابى الدنيا حدثنى ابى، حدثنا موسى بن داؤد، حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة، عن ابيه، قال: بينما راكب يسير بين مكة والمدينة اذ مر بمقبرة فاذا برجل قد خرج من قبر يلتهب نارا مصفدا في الحديد، فقال: "يا عبدالله! انضح، يا عبدالله! وخرج آخر يتلوه فقال: "يا عبدالله! لا تنضح، يا عبدالله! لا تنضح." قال: وغشى على الراكب، وعدلت به راحلته الى العرج، قال واصبح قد ابيض شعره، فاخبر عثمان بذالك فنهى ان يسافر الرجل لوحده." (كتابالروح ص:٩٥)









ترجمہ: "ابن الی الدنیا کہتے ہیں کہ: مجھ سے بیان کیا میر سے والد نے ،وہ کہتے ہیں کہ: ہم سے بیان کیا حماد بن سلمہ نے ،وہ روایت کرتے ہیں ہشام بن عروہ سے، وہ اپنے والد سے: دریں اثنا کہ ایک سوار مکہ و مدینہ کے درمیان جارہا تھا کہ ایک قبرستان سے گزرا، اچا نک ایک شخص قبر سے نمودار ہوا جوآگ سے بھڑک رہا تھا، اورلو ہے کی بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا، اس نے کہا: "اس بندہ خدا! مجھے پانی دے دو۔" اورایک اورشخص اس پانی دے دو،" اورایک اورشخص اس کے پیچھے سے نکلا، اس نے پکار کر کہا: "اس منظر سے سوار پرغشی طاری دینا، اے بندہ خدا! اسے پانی نہ دینا۔" اس منظر سے سوار پرغشی طاری ہوگئی اور اس کی سواری اس کو موضع "عرج" کے گئی، اور اس صدمہ سواری اس کو موضع "عرج" کے گئی، اور اس صدمہ اطلاع کی گئی تو آپ نے آدمی کے تہا سفر کرنے سے منع فرمادیا۔" اطلاع کی گئی تو آپ نے آدمی کے تہا سفر کرنے سے منع فرمادیا۔"

٨: ..... "وقد ذكر ابن ابى الدنيا فى "كتاب القبور" عن الشعبى انه ذكر رجلا قال للنبى صلى الله عليه وسلم: مررت ببدر فرأيت رجلا يخرج من الارض في عليه وسلم: مرحل بمقمعة حتى يغيب فى الارض، ثم يخرج في في في الدن الله عليه وسلم: فيفعل به ذالك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذالك ابو جهل بن هشام يعذب الى يوم القيامة!"

(كتاب الروح ص:٩٣)

ترجمہ: "" ابن الى الدنيائے كتاب القور ميں امام تعلی گرجمہ: "" ابن الى الدنيائے كتاب القور ميں امام تعلی کے سے قل كيا ہے كہ: ايك شخص كود يكھا كه زمين سے كيا: ميں بدرسے گزرر ہاتھا، ميں نے ايك شخص كود يكھا كه زمين سے نكاتا ہے تو دُوسرا آ دمی اس كو متھوڑے سے مارتا ہے، يہاں تك كه وہ









زمین میں غائب ہوجاتا ہے، وہ پھر نکلتا ہے تو دُوسرااس کے ساتھ یہی کرتا ہے، بیس کررسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: بیابوجہل بن ہشام ہے! اسے قیامت تک یہی عذاب ہوتار ہے گا۔''

9: ..... "(وذكر) من حديث حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار، عن سالم بن عبدالله عن ابيه، قال: بينما انا اسير بين مكة والمدينة على راحلة وانا محقب اداوة اذ مررت بمقبرة فاذا رجل خارج من قبره يلتهب نارا وفي عنقه سلسلة يجرها، فقال: "يا عبدالله! انضح، يا عبدالله! انضح." فوالله! ما ادرى اعرفني باسمى ام كما تدعوا الناس؟ قال: فخرج آخر فقال: "يا عبدالله! لا تنضح، يا عبدالله! لا تنضح، يا عبدالله! لا تنضح، "ثم اجتذب السلسلة فاعاده في قبره."

ترجمہ: "اورابن ابی الدنیا نے جماد بن سلمہ کی روایت سے ، انہوں نے عمر وبن وینار سے ، انہوں سے سالم بن عبداللہ سے ، انہوں نے مارون ینار سے ، انہوں سے سالم بن عبداللہ سے ، انہوں نے اپنے والدعبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ: انہوں نے فرمایا کہ: دریں اثنا کہ میں مکہ اور مدینہ کے درمیان اونٹی پرسوار ہوکر جارہا تھا ، میری سواری پریانی کامشکیز ہ بھی تھا ، ایک قبرستان سے گزراتو دیکھا کہ ایک شخص اپنی قبر سے نکل رہا ہے ، جس کو وہ پر آگ بھڑک رہی ہے اور اس کی گردن میں زنجیر ہے ، جس کو وہ گھیدٹ رہا ہے ، اس نے جھے پکار کر کہا کہ: "اے عبداللہ! پانی دو ، اس سے براللہ! پانی دو ، اس سے براللہ! پانی دو ، کسی کو بندہ خدا کہ کر پکار تے ہیں اسی طرح اور کسی کو بندہ خدا کہ کر پکار تے ہیں اسی طرح اس نے جھے بھی پکارا ، پھر اس کے پیچھے ایک اور شخص نکلا ، اس نے جھے بھی پکارا ، پھر اس کے پیچھے ایک اور شخص نکلا ، اس نے









مجھے پکارکر کہا کہ:''اے عبداللہ!اس کو پانی نہ دینا،اے عبداللہ!اس کو پانی نہ دینا'' پھروہ پہلے مخص کی زنجیر تھنج کراسے دوبارہ قبر میں گے گیا۔''

حافظ ابن قیم رحمه الله نے'' کتاب الروح'' میں اس نوعیت کے مزید اٹھارہ واقعات نقل کرنے کے بعدلکھاہے:

"وهذه الاخبار واضعافها واضعاف اضعافها مما لا يتسع لها الكتاب مما اراه الله سبحانه وتعالى لبعض عباده من عذاب القبر ونعيمه عيانًا، واما رؤية المنام فلو ذكرناها لجاءت عدة اسفار."

(كتاب الروح ص: ٩٩)

ترجمہ:.....نیہ واقعات اور اس سے دوگئے چوگئے واقعات، جواس کتاب میں نہیں ساسکتے، ایسے ہیں جن میں اللہ تعالی فاقعات، جواس کتاب فرادیا، جہاں تک خواب کے واقعات کا تعلق ہے، اگر ہم انہیں ذکر کرنے بیٹھیں توان کے لئے کئی دفتر جا ہمیں۔''

قبرمیں نیش آنے والے حالات وواقعات:

احادیث شریفہ میں ان حالات وواقعات کو بڑی تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے، جو میت کو قبر میں پیش آتے ہیں، ان میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بیحالات اس قبر میں پیش آتے ہیں، اور بیر کہ ان حالات کا تعلق میت کے جسم سے بھی ہے، یہاں چندا حادیث ذکر کی جاتی ہیں، ان کے بعد قبر میں پیش آنے والے حالات کا ایک خاکہ پیش کیا جائے گا۔

ا: ..... "عن انس بن مالک رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال: ان العبد اذا وضع فی قبره، وتولّی عنه اصحابه، انه لیسمع قرع نعالهم،



41

د عن فهرست «» به







اذا انصرفوا، اتاه ملكان، فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل، لمحمد؟ فاما المؤمن فيقول: اشهد انه عبدالله ورسوله! فيقال له: انظر الى مقعدك من النبار، ابد لك الله به مقعدًا من الجنة! قال النبى صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعًا. قال قتادة: وذكر لنا انه يفسح له في قبره. ثم رجع الى حديث انس، قال: واما المنافق، او الكافر - وفي رواية - واما الكافر والمنافق فيقول: لا ادرى! كنت اقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت، ثم يضرب بمطرقة من فيقال: لا دريت ولا تليت، ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين اذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه الا الشقلين!" (صحح بخارى ج: اص: ۱۵/۱۳۸۱، واللفظ له محمد النه عن ٢٠٨٠، شرح النه عن ١٤٠٠٠ الواقو عن ٢٠٨٠، شرح النه عن ١٤٠٠٠ النه عن ١٤٠٠ النه عن ١٤٠٠٠ النه عن ١٤٠٠٠ النه عن ١٤٠٠ النه عن ١٤٠٠٠ النه عن ١٤٠٠٠ النه عن ١٤٠٠ النه عن ١٤٠٠٠ النه عن ١٤٠٠ النه

ترجمہ:..... ''حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: رسول اللہ طلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ: بندے کو جب اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کو دفن کرنے والے اس کے دفن سے فارغ ہوکر لوٹتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آ ہٹ سنتا ہے، تب اس کے پاس دو فر شتے آتے ہیں، اس کو بٹھاتے ہیں پھر اس سے کہتے ہیں کہ تو اس شخص یعنی محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ پس اگر مردہ مؤمن ہوتو کہتا ہے کہ: میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے مسلم اللہ کے بندے اور اس کے طرف دیکھ اللہ تعالیٰ نے تخھ اس کے بدلے میں جنت کا ٹھکانا عطا طرف دیکھ اللہ تعالیٰ نے تخھ اس کے بدلے میں جنت کا ٹھکانا عطا









فر مایا ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ: پس وہ جنت اور دوزخ دونوں میں اپنے ٹھکانوں کو دیکھتا ہے۔ قیادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ: ہم سے یہ ذکر کیا گیا کہ پھراس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے۔

لیکن کافر اور منافق ، وہ فرشتوں کے سوال کے جواب میں کہتا ہے کہ: میں نہیں جانتا (کہ بیکون ہیں؟) میں تو ان کے بارے میں وہی بات کہتا تھا جو دُوسر بے (کافر) لوگ کہتے تھے! پس اس سے کہا جاتا ہے کہ: نہ تو نے خود جانا اور نہ کسی جاننے والے کے بیچھے چلا! پھرلو ہے کے ہتھوڑ ہے سے اس کے کانوں کے درمیان مارا جاتا ہے ، جس سے وہ ایسا چلاتا ہے کہ جن وانس کے علاوہ قریب کی ساری مخلوق سنتی ہے۔''

الله عنه الله عنه الله عليه وسلم اذا صلى صلوة قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا صلى صلوة اقبل علينا بوجهه فقال: من راى منكم الليلة رؤيا؟ قال: فان راى احد قصها، فيقول: ما شاء الله! فسألنا يوم فقال: هل راى منكم احد رؤيا؟ قلنا: لا! قال: للكنى فقال: هل راى منكم احد رؤيا؟ قلنا: لا! قال: للكنى رأيت الليلة رجلين اتيانى فاخذا بيدى واخرجانى الى ارض مقدسة، فاذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد، يدخله فى شدقه فشقه حتى يبلغ قفاه، ثم من حديد، يدخله فى شدقه فشقه حتى يبلغ قفاه، ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذالك ويلتئم شدقه هذا، فيعود في صنع مثله، قلت: ما هذا؟ قالا: انطلق! فانطلقنا حتى اتينا على رجل مضطجع على قفاه، ورجل قائم على رأسه بفهر، او صخرة، فيشد خ بها رأسه، فاذا ضربه









تدهده الحجر، فانطلق اليه ليأخذه فلا يرجع الى هذا حتلى يلتئم رأسه وعاد رأسه كما هو ، فعاد اليه فضر به. قلت: ما هذا؟ قالا: انطلق! فانطلقنا اللي نقب مثل التنور، اعلاه ضيق و اسفله و اسع تتو قد تحته النار ، فاذا اقتر ب ارتفعوا حتى يكادوا يخرجون، فاذا خمدت رجعوا فيها (وفيها) رجال ونساء عراة فقلت: ما هذا؟ قالا: انطلق! فانطلقنا حتى اتينا على نهر من دم فيه رجل قائم، وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة، فاقبل الرجل الذي في النهر، فاذا اراد ان يخرج رماه الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمي في فيه بحجر فيرجع كما كان، فقلت: ما هذا؟ فقلت: قد طو فتهماني الليلة فاخبر أني عما رأيت! قالا: نعم! اما الذى رأيته يشق شدقه فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الافاق، فيصنع به ما تراى الى يوم القيامة، والندى رأيته يشدخ رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار، يفعل به اللي يوم القيامة، والذي رأيته في النقب فهم الزناة، والذي رأيته في النهر اكل الربا." الحديث

( محیحی بخاری ج:۱ ص:۱۸۵، ج:۲ ص:۱۰۴، واللفظ له، ترمذی ج:۲ ص:۱۰۴ میل والده می از میل ج:۲ ص:۵۳ میل دخله می دوایت حضرت ابوامامه رضی الله عنه سے بھی مروی ہے، ملاحظه مو:موار الظمآن ص:۴۵، مجمع الزوائد ج:۱ ص:۲۱ می نز العمال ج:۱۲ ص:۲۱۸)

ترجمه: ..... ' جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم كي عادت









شریفتھی کہ فجر کی نماز پڑھ کراینے یارواصحاب کی طرف متوجہ ہوکر فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سے رات کوسی نے کوئی خواب تو نہیں ديكها؟ الركوئي ديكها تؤعرض كرديا كرنا تها، آپ سلى الله عليه وسلم يجه تعبیرارشادفرمادیا کرتے تھے۔عادت کےموافق ایک بارسب سے یو چھا کہ: کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ سب نے عرض کیا: کوئی نہیں دیکھا! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: میں نے آج رات ایک خواب دیکھاہے کہ د وقتی میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ کوایک زمین مقدس کی طرف لے چلے، دیکھا کیا ہوں کہ ایک شخص بیٹے اہوا ہے اور دُوسرا کھڑ اہوا ہے ،اوراس کے ہاتھ میں لوہے کا زنبور ہے،اس بیٹھے ہوئے کے کلے کواس سے چیرر ہاہے، یہاں تک کہ گدی تک جا پہنچتا ہے، پھر دُ وسرے کلے کے ساتھ بھی یہی معاملہ کر ر ہاہے،اور پھروہ کلااس کا درست ہوجا تاہے، پھراس کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے۔ میں نے پوچھا: یہ کیا بات ہے؟ وہ دونوں شخص بولے: آ کے چلو! ہم آ کے چلے یہاں تک کدایک ایسے شخص پر گزر ہوا جو کہ لیٹا ہوا ہے، سر پرایک شخص ہاتھ میں بڑا بھاری پھر لئے کھڑا ہے،اس ہےاس کا سرنہایت زور سے پھوڑ تا ہے، جب وہ پیخراس کےسرپر وے مارتا ہے، پھر لڑھک کر دور جاگرتا ہے، جب وہ اس کے اُٹھانے کے لئے جاتا ہے تواب تک لوٹ کراس کے پاس نہیں آنے ی<mark>ا تا کہاس کا سرپھراحیھا خاصا جیسا تھا ویساہی ہوجا تا ہے،اوروہ پھر</mark> اس کواسی طرح پھوڑتا ہے۔ میں نے یو چھا: یہ کیا ہے؟ وہ دونوں بولے: آگے چلو! ہم آگے چلے، یہاں تک کہ ہم ایک غار پر پہنچے جو مثل تنور کے تھا، پنچے سے فراخ تھااوراُو پر سے تنگ،اس میں آگ جل رہی تھی ،اوراس میں بہت سے ننگے مر داورعورت بھر ہے ہوئے









ہیں،جس وقت وہ آگ اُو پر کو اُٹھتی ہے اس کے ساتھ وہ سب اُٹھ آتے ہیں، یہاں تک کہ قریب نکلنے کے ہوجاتے ہیں، پھرجس وتت بیٹھتی ہے وہ بھی نیچ چلے جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا: یہ کیا ہے؟ وہ دونوں بولے: آگے چلو! ہم آگے چلے، یہاں تک کہ ایک خون کی نہریر بہنچے،اس کے نیج میں ایک شخص کھڑا ہے،اورنہر کے کنارے برایک شخص کھڑا ہے اوراس کے سامنے بہت سے پچھر یڑے ہیں، وہ نہر کے اندر والا تخص نہر کے کنارہ کی طرف آتا ہے، جس وفت نکلنا حابتا ہے کنارہ والاشخص اس کے منہ پرایک پھراس ز ورسے مارتا ہے کہوہ چھرا پنی پہلی جگہ پر جا پہنچتا ہے، پھر جب بھی وہ نکلنا چاہتا ہے تواسی طرح وہ پھر مارکراس کو ہٹادیتا ہے۔ میں نے پوچھا: یہ کیاہے؟ میں نے ان دونوں شخصوں سے کہا کہ:تم نے مجھ کو تمام رات پھرایا، اب بتاؤ کہ پیسب کیا اسرار تھے؟ انہوں نے کہا کہ: وہ مخض جوتم نے دیکھاتھا کہاس کے کلے چیرے جاتے تھے، وہ شخص جھوٹا ہے کہ جھوٹی باتیں کہا کرتا تھااور وہ باتیں تمام جہان میں مشہور ہوجاتی تھیں،اس کے ساتھ قیامت تک یوں ہی کرتے ہیں۔ اورجس کا سر پھوڑتے ہوئے دیکھا، وہ وہ مخض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ک<sup>علم</sup> قر آن دیا، رات کواس سے غافل ہوکرسور ہااور دن کواس پر عمل نہ کیا، قیامت تک اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا۔اور جن کوتم نے آگ کے غارمیں دیکھاوہ زنا کرنے والےلوگ ہیں۔اورجس کو خون کی نہر میں دیکھاوہ سود کھانے والا ہے۔''

( بهثتی زیورحصه اول تی کهانیاں حکایت نمبر ۴ )

٣: ..... "عن البراء بن عازب رضى الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في









جنازة رجل من الانصار فانتهينا الى القبر ولما يلحد بعد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير، وبيده عود ينكت به فى الارض، فرفع رأسه فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر! مرتين او ثلاثا.

زاد فى رواية: وقال: ان الميت ليسمع خفق نعالهم اذا ولوا مدبرين، حين يقال له: يا هذا! من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟

وفى رواية: ويأتيه ملكان، فيجلسانه، فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربى الله! فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: دينى الاسلام! فيقولان له: ما هذا الرجل الذى بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله! فيقولان له: وما يدريك؟ فيقول: قرأت كتاب الله، وامنت به، وصدقت!

زاد في رواية: فذلك قوله: "يثبت الله الذين المسلوا بالقول الثابت في الحيوة الدنيا وفي الأخرة" ثم اتفقا. فينادى مناد من السماء: ان صدق عبدى، فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا من الجنة! فيأتيه من روحها وطيبها، ويفسح له في قبره مد بصره.

وان الكافر ..... فذكر موته، قال: فتعاد روحه فى جسده، ويأتيه ملكان، فيجلسانه، فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه! هاه! لا ادرى! فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه! هاه! لا ادرى! فيقولان له: ما هذا الرجل الذى بعث فيكم؟ فيقول: هاه! هاه! لا ادرى! فينادى مناد من









السماء: ان كذب، فأفرشوه من النار، والبسوه من النار، والبسوه من النار، وافتحوا له بابا الى النار! فيأتيه من حرها وسمومها، ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه اضلاعه.

زاد فى رواية: ثم يقيض له اعمى، ابكم، معه مرزبة من حديد، لو ضرب بها جبل لصار ترابا، فيضربه بها ضربة يسمعها من بين المشرق والمغرب الا الثقلين، فيصير ترابا ثم تعاد فيه الروح."

(جامع الاصول ج: ١١ ص: ١١٤١ م ٢٠٥٠ ص: ٢٥٨٠ مصنف عبدالرزاق ج:٣ ص:١٨٨، منداحد ج:٨ ص:٢٩١) ترجمہ:.....''حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک انصاری کے جناز ہے میں رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے ساتھ لکلے، قبر پر پہنچے تو ابھی لحد تیار نہیں ہوئی تھی،اس لئے رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم بیٹھ گئے ، اور ہم بھی آ پے صلی اللّه علیه وسلم کے گردبیٹھ گئے، گویا ہمارے سرول پر پرندے تھے، آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس کے ساتھ زمین کریدرہے تھے (جیسا کہ گہری سوچ میں آ دمی ایسا کیا کرتا ہے)، پھر سرمبارک کواُویراُ ٹھا کرفر مایا کہ: عذابِ قبر سے اللّٰہ تعالٰی کی پناہ مانگو! دومرتبه یا تین مرتبه فرمایا، پھر فرمایا که: جب لوگ میّت کو دفن کرکےلوٹتے ہیں تووہان کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے،اوراس کے یاس دوفرشتے آتے ہیں،اس کو بٹھاتے ہیں اوراس سے کہتے ہیں کہ: تیرار بکون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ: میرار بّ اللہ ہے! وہ کہتے ہیں کہ: تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ: میرا دین اسلام ہے! وہ کہتے ہیں کہ: یہ آ دمی کون تھا جوتم میں بھیجا گیا تھا؟ وہ کہتا ہے کہ: وہ محدرسول









الله صلى الله عليه وسلم بين! فرشته كهته كه: تخفيه كيس معلوم موا؟ وه كهتا هيه كيد: مين الله عليه وا؟ وه كهتا هي كي مين الله يا بيان لايا، الله عليه وسلى كالقعدين كى!

حق تعالی شانہ کے ارشاد: "يُشِّتُ اللهُ الَّذِيْنَ الْمَنُوا بِالْقُولِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

پھر ایک منادی آسمان سے آواز دیتا ہے کہ: میرے بندے نے پیچ کہا!اس کے لئے جنت سےفرش بچیاؤ،اس کو جنت کا لباس پہنچاؤ،اوراس کے لئے جنت کی طرف دروازہ کھول دو! چنانچہ (اس کے لئے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، پس)اس کو جنت کی ہوااورخوشبوآتی ہے،اورحدِنظراس کی قبرکشادہ کردی جاتی ہے۔ پھر آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کی موت کا ذکر کرنے کے بعداس کی قبر کے حالات کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ: اس کی رُوح اس کے بدن میں لوٹادی جاتی ہے، اور دوفر شتے اس کے پاس آتے ہیں، وہ اس کو بٹھاتے ہیں، پھراس سے کہتے ہیں کہ تیرار ب کون ہے؟ وہ کہتا ہے: ہاہ! میں نہیں جانتا! وہ کہتے ہیں کہ: تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے: ہاہ! ہاہ! میں نہیں جانتا! وہ کہتے ہیں کہ: بیہ كون آ دمى تھا جوتم ميں بھيجا گيا؟ وہ كہتا ہے: ہاہ! ہاہ! ميں نہيں جانتا! پس آسان ہے ایک منادی آواز دیتا ہے کہ: پیچھوٹ بولتا ہے! اس کے لئے آگ کا فرش بچیاؤ،اس کوآگ کا لباس پہناؤ،اوراس کے لئے دوزخ کی طرف دروازہ کھول دو! چنانچہ دوزخ کی طرف









دروازہ کھول دیاجا تاہے، پس اس کو دوزخ کی گرمی اوراس کی لو پہنچتی ہے، اوراس کی قبر ننگ ہوجاتی ہے یہاں تک کہ پسلیاں ایک دُوسری میں نکل جاتی ہیں نعوذ باللہ!

پھراس پرایک اندھا بہرافرشتہ مقرر کردیا جاتا ہے، جس
کے ہاتھ بیں لوہے کا گرز ہوتا ہے، اگروہ گرز پہاڑ پر ماردیا جائے تو وہ
مٹی ہوجائے، وہ کا فر مردے کواس گرز سے الیمی مار مارتا ہے جس کو
جنوں اور انسانوں کے سوامشرق ومغرب کے درمیان کے سارے
حیوان سنتے ہیں، وہ گرز لگنے سے مٹی ہوجا تا ہے، پھراس میں دوبارہ
رُوح لوٹائی جاتی ہے۔''

٣٠:.... "عن ابى هريره رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ان الميت يسمع خفق نعالهم اذا ولوا مدبرين، فإن كان مؤمنا كانت الصلوة عند رأسه، وكان الصوم عن يمينه، وكانت الزكوة عن يساره، وكان الصوم عن يمينه، وكانت الزكوة عن يساره، وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلوة والصلة والمعروف والاحسان الى الناس عند رجليه، فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلوة: ما قبلى مدخل! ويؤتى من عن يمينه فيقول الصوم: ما قبلى مدخل! ويؤتى من عن يساره فتقول الزكوة: ما قبلى مدخل! ويؤتى من قبل رجليه فيقول فعل الخيرات: ما قبلى مدخل! فيقال له: اقعد! فيقعد، وتمثل له الشمس قد مدخل! فيقال له: ما تقول في هذا الرجل الذي كان فيكم؟ وما تشهد به؟ فيقول: دعوني اصلى!









عنه! قال: وعم تسألوني عنه؟ فيقولون: اخبرنا عما نسألك عنه! فيقول: دعوني اصلي! فيقولون: انك ستفعل، وللكن اخبرنا عما نسألك عنه! قال: وعم تسألوني؟ فيقولون: اخبرنا ما تقول في هذا الرجل الذي كان فيكم؟ وما تشهد به عليه؟ فيقول: محمدًا (صلى الله عليه وسلم) اشهد انه عبدالله وانه جاء بالحق من عند الله! فيقال له: على ذالك حييت، وعلى ذالك مت، وعلى ذالك تبعث ان شاء الله! ثم يفتح له باب من قبل النار، فيقال له: انظر اللي منزلك واللي ما اعد الله لك لو عصيت! فيز داد غبطة وسرورًا، ثم يفتح له باب من قبل الجنة، فيقال له: انظر الى منزلك والى ما اعد الله لك! فيز داد غبطة و سرورًا، و ذالك قول الله تبارك وتعالي: "يثبت الله الندين امنوا بالقول الثابت في الحياوة الدنيا وفي الأخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. "قال: وقال ابو الحكم عن ابى هريرة فيقال له: ارقد رقدة العروس الذي لا يوقظ الا اعز اهله اليه او احب اهله اليه! ثم رجع اللي حديث ابى سلمة عن ابى هريرة قال: وان كان كافرًا اتى من قبل رأسه، فلا يوجد شيء، ويؤتى عن يمينه، فلا يوجد شهيء، ثم يؤتي عن يساره، فلا يو جد شيء، ثم يؤتي من قبل رجليه فلا يوجد شيء، فيقال له: اقعد! فيقعد خائفًا مرعوبًا، فيقال له: ما تقول في هذا الرجل الذي كان فيكم؟ وماذا تشهد به عليه؟ فيقول: اي رجل؟









فيقولون: الرجل الذي كان فيكم! قال: فلا يهتدى له. قال: فيقولون: محمد! فيقول: سمعت الناس قالوا، فقلت كما قالوا! فيقولون: على ذالك حييت، وعلى فقلت كما قالوا! فيقولون: على ذالك حييت، وعلى ذالك مت، وعلى ذالك تبعث ان شاء الله! ثم يفتح له باب من قبل الجنة فيقال له: انظر الى منزلك والى ما اعد الله لك لو كنت اطعته! فيزداد حسرة وثبورًا. قال: ثم يضيق عليه قبره حتى تختلف اضلاعه. قال: قال: ثم يضيق عليه قبره حتى تختلف اضلاعه. قال: وذالك قوله تبارك وتعالى: فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعملى." (متدرك ماكم عنا ص: ٣٥٩، ١٩٥٠) واللفظ لهداين حنال عن ٢٥٠ مواردالطمآن ص: ١٩٨١ماداين

ترجمہ: ..... ' حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ: جب لوگ مردے کو دفنا کر واپس لوٹے ہیں تو مردہ ان کے جوتوں کی آ ہٹ سنتا ہے، پھرا گرمردہ مؤمن ہوتو نمازاس کے سرکی طرف ہوتی ہے، اور روزہ دائیں طرف ہوتا ہے، زکوۃ بائیں جانب ہوتی ہے، اور دوسری نفلی عبادتیں مثلاً: صدقہ ، نفل نماز ، صلد تمی ، لوگوں کے ساتھ محلائی اور حسن سلوک کرنا ، اس کی پائینتی کی طرف ہوتے ہیں ، اگر کوئی اس کے سرکی طرف آنا چاہے تو نماز کہتی ہے کہ: ادھر راستہ نہیں! اورا گروا ئیں جانب سے آنا چاہے تو روزہ کہتا ہے کہ: ادھر سے کوئی راستہ نہیں! اورا گربائیں جانب سے آنا چاہے تو زکوۃ کہتی ہے: ادھر سے کوئی راستہ نہیں! اور پاؤں کی طرف سے آنا چاہے تو ناچاہے تو ن









پھر فرشتے (منکرونکیر)اس کو کہتے ہیں کہ: اُٹھ کر بیٹھ!وہ بیٹھ جاتا ہے، تو اس کوالیا لگتا ہے گویا سورج غروب ہونے کے قریب ہے، فرشتے اس سے کہتے ہیں: تواں شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے جوتم میں تھا؟ اور تو اس کے بارے میں کیا گواہی دیتا ہے؟ مردہ کہتا ہے: مظہرو! میں ذرانماز پڑھاوں! فرشتے کہتے ہیں کہ: نماز خیرتم پڑھتے رہنا، ہم جو کچھ یو چھتے ہیں اس کا جواب دے! وہ کہتا ہے: تم مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ وہ کہتے ہیں: یہی جوہم نے سوال کیا ہے، اس کا جواب دو! وہ کہتا ہے: ذرائھہرو! میں نماز پڑھلوں! وہ کہتے ہیں: پہتو خیرتم کرتے رہوگے، ہم تجھ سے جو کچھ یو چھتے ہیں وہ ہمیں بتاؤ!وہ کہتا ہے: اورتم مجھ سے پوچھتے کیا ہو؟ وہ کہتے ہیں:ہمیں یہ ہتا کہ پیخص جوتم میں تھا،اس کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ اور کیا شہادت دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ: تمہاری مراد حضرت محرصلی اللّٰدعلیہ وسلم سے ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، آپ صلی الله علیه وسلم ہمارے پاس الله تعالیٰ کے پاس سے حق اور سچا دین لے کرآئے! پھراس سے کہاجاتا ہے کہ: تواسی عقیدے پر جیا، اسی پر مرا، اور اِن شاء الله اسی پر اُٹھایا جائے گا! پھراس کے لئے دوزخ کی طرف دروازه کھول کر بتایا جاتا ہے کہ: دیکھے! اگرتو نافرمان ہوتا تو دوزخ میں تیرا پہھانا تھا،اوراللہ تعالیٰ نے تیری سزا کے لئے بیرسامان تیار کر رکھا تھا! اس سے اس کی مسرت اور شاد مان میں اضافہ ہوجاتا ہے، پھراس کے لئے جنت کی طرف دروازہ کھول کر بتایا جاتا ہے کہ: دیکھ!اب جنت میں یہ تیرا گھرہے،اوراللہ تعالیٰ نے تیری راحت کابیسامان تیار کرر کھاہے!اور حق تعالی شانہ کے مندرجہ ذیل ارشاد کا یہی مطلب ہے:









"يُثَبِّتُ اللهُ اللَّذِينَ أَمَنُوا بِالْقُولِ الشَّابِتِ فِي اللهُ اللَّذِينَ أَمَنُوا بِالْقَوْلِ الشَّابِةِ فِي اللهُ اللَّذِينَ الْمَنُوا بِالْقَوْلِ الشَّابِ فِي اللَّاحِرَةِ."

رجمہ:..... "اللَّاتعالَى ایمان والوں کواس کی بات (یعنی ترجمہ:.... "اللّٰد تعالَى ایمان والوں کواس کی بات (یعنی کلم طیب کی برکت ) ہے وُنیا اور آخرت میں مضبوط رکھتا ہے۔ "

(ترجمہ حضرت ضانوی )

پھراس سے کہاجا تا ہے کہ: سوجاؤ! جیسے دلہن سوجاتی ہے کہاس کی محبوب ترین شخصیت کے سواکوئی نہیں جگا سکتا۔ اگر مردہ کا فرہوتو اگراس کے سرکی طرف سے آنا چاہیں تو کوئی و کنے والانہیں ، دائیس طرف سے آنا چاہیں تو وہاں بھی کوئی

کوئی رو کنے والانہیں، دائیں طرف سے آنا چاہیں تو وہاں بھی کوئی موجودنہیں، بائیں طرف سے آنا جا ہیں تو ادھر بھی کوئی چیز موجود نہیں، اوراگر پائینتی کی طرف ہے آنا چاہیں تو اس جانب بھی کوئی رو كنه والى چيز موجودنهيں، چنانجه فرشتے اس كو كہتے ہيں: بيٹھ جا! وہ خوفزده اورمرعوب موکر بیٹے جاتا ہے، فرشتے کہتے ہیں: پیخف کون تھا جوتم میں موجود تھا؟ اور تو اس کے بارے میں کیا گواہی دیتا ہے؟ وہ كہتا ہے: كون سا آ دى؟ فرشتے كہتے ہيں كه: يهي شخص جوتم ميں تھا! لیکن وہ نہیں سمجھتا کہ کس آ دمی کے بارے میں بوچورہے ہیں؟ پھر فرشة ( آنخضرت صلی الله علیه وسلم کانام نامی لے کر ) کہتے ہیں کہ: محد (صلی الله علیه وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟) وہ کہتا ہے کہ: میں نے لوگوں کوان کے بارے میں ایک بات کہتے ہوئے سنا تومیں نے بھی وہی بات کی (کہ -نعوذ باللہ - آپ سے نہیں!)، فرشتے کہتے ہیں کہ: تو اسی عقیدے پر جیا،اسی پر مرا،اور اِن شاءاللہ اسی پر اُٹھایا جائے گا! پھراس کے لئے جنت کی طرف دروازہ کھول کراس ہے کہاجا تا ہے کہ: دیکھ!اگر تو فرماں بردار ہوتا تو تیری پیجگہ تھی،اور









الله تعالی نے تیری راحت کا بیسامان تیار کر رکھا تھا! پس اس کی حسرت وہلا کت میں اضافہ ہوجا تا ہے، پھراس کی قبر نگ کر دی جاتی ہے، پہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دُوسری میں سے نکل جاتی ہیں۔اور یہی مطلب ہے قت تعالی شانہ کے اس ارشاد کا:

"فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنُكًا وَّنَحُشُرُهُ يَوُمَ الْقِيلَمَةِ اعْمى." (طه: ١٢٣)

ترجمہ:..... "اور جو شخص میری اس نصیحت سے اعراض کرے گا، تواس کے لئے تنگی کا جینا ہوگا، اور قیامت کے روز ہم اس کواندھا کرکے (قبرسے) اُٹھا کیں گے۔'' (ترجمہ حضرت تھانوگ)

ملی الله علیه وسلم مصلاه فرأی ناسا کأنهم یکتثرون، صلی الله علیه وسلم مصلاه فرأی ناسا کأنهم یکتثرون، قال: اما انکم لو اکثرتم ذکرها ذم اللذات الموت! فانه لم عما اری، فأکثروا من ذکرها ذم اللذات الموت! فانه لم یأت علی القبر یوم الا تکلم فیه، فیقول: انا بیت الغربة! انا بیت الوحدة! وانا بیت التراب! وانا بیت الدود! فاذا دفن العبد المؤمن قال له القبر: مرحبا واهلا! اما ان کنت لاحب من یمشی علی ظهری الی فاذ ولیتک الیوم وصرت الی فستری صنیعی بک! قال: فیتسع له مد بصره، ویفتح له باب الی الجنة. واذا دفن العبد الفاجر او الکافر قال له القبر: لا مرحبا ولا اهلا! اما ان الفاجر او الکافر قال له القبر: لا مرحبا ولا اهلا! اما ان کنت لابغض من یمشی علی ظهری الی فاذ ولیتک الیوم وصرت الی، فستری صنیعی بک! قال: فیلتئم کنت لابغض من یمشی علی ظهری الی فاذ ولیتک الیوم وصرت الی، فستری صنیعی بک! قال: فیلتئم علیه حتی تلتقی علیه و تختلف اضلاعه! قال: قال









رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعه فأدخل بعضها في جوف بعض. قال: يقيض الله له سبعين تنينا لو ان واحدا منها نفح في الارض ما انبتت شيئا ما بقيت الدنيا فينه شنه ويخدشنه حتى يفضى به الحساب. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما القبر روضة من رياض الجنة، او حفرة من حفر النار! قال ابوعيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه."

(مامع ترندی ج:۲ ص:۲۹)

ترجمہ:..... 'حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: ایک بار آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اینے مصلٰی پر تشریف لائے تو دیکھا کہ کچھلوگ ہنس رہے ہیں، یہ دیکھ کرفر مایا کہ: سنو!اگرتم لذتوں کو چور چورکرنے والی چیز کوکٹرت سے یاد کرتے تو وہ تم کواس حالت ہے مشغول کردیتی جو میں دیکھ رہا ہوں، پس لذتوں کوتوڑنے والی چیز لیعنی موت کو کثرت سے یا دکیا کرو، کیونکہ قبر ر کوئی دن نہیں گزرتا ہے جس میں یہ بات نہ کہتی ہوکہ میں بے وطنی کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں، پھر جب بندہُ مؤمن اس میں دفن کیا جاتا ہے تو قبراس کو خوش آمدید کہنے کے بعد کہتی ہے کہ: میرے پشت پر جتنے لوگ چلتے تحے توان میں مجھےسب سے زیادہ محبوب تھا،آج جبکہ تو میرے سیرد كيا گيا ہے اور مجھ تک پہنچا ہے تو تو د كھے لے گا كہ ميں تجھ سے كيساا جھا برتاؤ كرتى ہوں، چنانچہ وہ اس كے لئے حدِنظر تك كشادہ ہوجاتى ہے،اوراس کے لئے جنت کی طرف ایک دراز ہ کھول دیاجا تا ہے۔









اور جب بدکاریا (فرمایا که) کافر دفن کیا جاتا ہے تو قبر
کہتی ہے کہ: تیرا آنا نامبارک ہے، میری پشت پر جتنے لوگ چلتے
پھرتے تھے تو ان میں مجھ سب سے زیادہ مبغوض تھا، آج جبکہ تو
میرے حوالے کیا گیا ہے، اور میرے پاس پہنچا ہے تو دیکھ لے گاکہ
میں تچھ سے کیسا براسلوک کرتی ہوں، پس قبراس پرمل جاتی ہے
میاں تک کہ اس کو اس قدر جھنچ دیتی ہے کہ إدھر کی ہڈیاں اُدھر نکل
جاتی ہیں، (اس کو سمجھانے کے لئے) آئخ ضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے ہاتھوں کی انگلیاں ایک دُوسری میں ڈالیس فر مایا: اور اس پر
ستر زہر لیے ہیں کہ) اگران میں سے ایک زمین پر پھونک مارے تو
رہتی دُنیا تک زمین پر کوئی سبزہ نہ اُگے، پس وہ سانپ اسے ہمیشہ
نوچتے اور کا شتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اسے قیامت کے دن
حساب کے لئے پیش کیا جائے گا۔

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ:

آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ: قبریا تو جنت کے باغوں
میں سے ایک باغ ہے، یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا!''
مندرجہ بالا چندا حادیث بطورِ نمونہ ذکر کی ہیں، ان میں جومضامین ذکر فرمائے گئے ہیں، ان کا خلاصہ درج ذیل عنوانات کے تحت پیش کیا جاتا ہے:

میّت کا فن کرنے والے کے جوتوں کی آ ہے سننا

مضمون درج ذیل احادیث میں آیا ہے:

ا:....حضرت انس رضی الله عنه کی حدیث پہلے گزر چکی ہے،جس میں بیالفاظ ہیں:



دور فرست «» إ







"قال: العبد اذا وضع فی قبره و تولی و ذهب اصحابه حتی انه لیسمع قرع نعالهم." (بخاری ج: اصدابه حتی انه لیسمع قرع نعالهم." (بخاری ج: من ۱۵۳۸/میلم ج: ۲ من ۱۵۳۸/میلم ج: ۲ من ۱۵۳۸/میلی ج: ۱ من ۲۸۸۰/شرح النه ج: ۵ من ۱۵۳۸/میل در دیا جا تا ہے اور اس کو دنی کرنے والے واپس لوٹے ہیں، یہاں تک کہ وہ ان کے قدموں کی آ ہے سنتا ہے۔"

۲:....حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

"قال: فيجلس. قال ابوهريرة: فانه يسمع

قرع نعالهم." (عبدالرزاق ج.٣ ص:٥٦٧)

ترجمہ:.....'اسے بٹھایا جاتا ہے۔ حضرت ابوہرریاہ فرماتے ہیں کہ: پھروہ (دفن کرکے لوٹنے والوں کے) قدموں کی آہٹ سنتاہے۔''

٣:....منداحركالفاظيه بين:

"قال ان الميت ليسمع خفق نعالهم اذا ولوا

(منداحمد ج:۲ ص:۴۳۵، حاکم ج:۱ ص:۳۸۰،۳۷۹ وقال صحیح علی شرط مسلم، واقره الذهبی - ابن حبان ج:۲ ص:۳۸ موارد الظمآن ص:۹۲۱، ۱۹۷۱، مجمع الزوائد ج:۳ ص:۹۲۱ ص:۹۲۱)

ترجمہ: ..... 'جب لوگ مردہ کو فن کر کے واپس لوٹے

ہیں تووہ ان کے قدموں کی آ ہٹ سنتا ہے۔''

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند کی ایک دُوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں: "ان المیت یسمع حس النعال اذا ولوا عنه









ده فهرست « <u>خ</u>





(شرح السنه ج:۵ ص:۱۳۲۳)

مدبرين."

ترجمه: ..... نبشک میت جوتوں کی آ ہستہ تی آ ہٹ کو بھی سنتا ہے، جب لوگ اسے دفن کر کے واپس لوٹے ہیں۔'

ہ: ..... حضرت براء بن عاز برضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

"فانه یسمع خفق نعال اصحابه اذا ولوا عنه."

(عبرالرزاق ج:۳ ص:۱۵۸۱، احمد ج:۳

ص:۲۹۲، ابوداؤد ج:۲ ص:۹۵۲)

ترجمہ:.....''اور بے شک وہ ان کے قدموں کی جاپسنتا ہے، جب لوگ اسے فن کر کے واپس لوٹتے ہیں۔''

۵:....حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنهما كى حديث كالفاظ يه بين:

"اذا دفن الميت سمع خفق نعالهم اذا ولوا مدبرين." (رواه الطبراني في الكبير، ورجاله ثقات. مجمح الزوائد ج.۳ ص:۵۳ من ۵۲ من ۱۵:۰۱ ص:۲۱۸،

ترجمہ:......'میّت کو جب دفن کرکے لوٹی ہیں تو وہ (میّت)ان کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے۔''

٢:....حضرت معاذبن جبل رضى الله عنه كى روايت كے الفاظ بير ہيں:

"حتى يسمع صاحبكم خبط نعالكم."

(مصنف عبدالرزاق ج:٣ ص:٥٨٣)

ترجمہ:.....' یہاں تک کہ تمہاراساتھی (میّت) تمہارے

جوتوں کی آ ہائے سنتا ہے۔'

درمنثور ج:۴ ص:۸۲)

کانساعبرالله بن عبیر بن عمیر رضی الله عنه کی روایت کے الفاظ میہ ہیں:

"قال: ان الميت يقعد وهو يسمع خطو







(اتحاف السادة ج:١٠ ص:٥٩٧)

جلد و م

ىشىعيە.'

ترجمہ:......''میّت کو بٹھایا جا تا ہے اور وہ اپنے رُخصت کرنے والوں کے قدموں کی چاپ کوسنتا ہے۔''

## منكرنكيركاآنا

یہ صمون متواتر احادیث میں وارد ہواہے کہ جب میّت کو فن کیا جاتا ہے تو دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اس کو بٹھاتے ہیں اور اس سے سوال وجواب کرتے ہیں، ان کے سوال وجواب کو ''فت نہ المقب '' قبر میں مردے کا امتحان ) فر مایا گیاہے، حافظ سیوطیؓ، شرح الصدور میں اور علامہ زبیدیؓ، شرح احیاء میں لکھتے ہیں:

''جاننا چاہئے کہ'' فتہ قبر'' دوفرشتوں کے سوالوں کا نام ہے، اور اس بارے میں مندرجہ ذیل صحابہؓ سے متواتر احادیث مروی ہیں: ابو ہریرہ، براء بمیم داری، عمر بن خطاب، انس، بشیر بن اکال، ثوبان، جابر بن عبداللہ، حذیفہ، عبادہ بن صامت، ابن عباس، ابن عمر، ابن عمرو، ابن مسعود، عثان بن عفان، عمرو بن عاص، معاذ بن جبل، ابوا مامہ، ابوالدرداء، ابورافع، ابوسعید خدری، ابوقادہ، ابوموسیٰ، اساء، عائشہ (رضی اللہ عنہم)۔''

(شرح الصدور ص:۴۹، اتحاف السادة المتقين ج:۱۰ ص:۴۱۲)

اس کے بعدان دونوں حضرات نے ان تمام روایات کی تخ تے کی ہے، یہاں پہلے ان اس کے بعدان دونوں حضرات نے ذکر فرمایا ہے، ان احادیث کے مأخذ کی طرف اشارہ کرتا ہوں، جن کوان دونوں حضرات نے ذکر فرمایا ہے، اس کے بعد مزید احادیث کا اضافہ کروں گا، اور جن مأخذ تک ہماری رسائی نہیں وہاں شرح صدور اور شرح احیاء کے حوالہ سے مأخذ ذکر کئے جائیں گے۔

ا:....حدیثِ انس رضی الله عنه پہلے گزر چکی ہے،جس کے الفاظ یہ ہیں:



والمرست ١٥٠٥

www.shaheedeislam.com





"اتاه ملكان فاقعداه فيقو لان له...." (صیح بخاری ج:۱ ص:۱۷۸، صحیح مسلم ج:۲ ص:۲۸۸، ابوداؤد ج:۲ص:۲۵۸، نسائی ج:ا ص:۲۸۸) ترجمہ:..... 'اس کے پاس دوفر شتے آتے ہیں اور اسے بٹھلاتے ہیں....'

٢:....حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما، جس كے الفاظ به ہيں:

"اذا مات عرض عليه مقعده بالغداة و العشي، ان كان من اهل الجنة فمن اهل الجنة، وان كان من اهل النار فمن اهل النار، فيقال: هذا مقعدك!"

(بخاری ج:۱ ص:۱۸۸، ترندی ج:۱ ص:۲۲۱، نسائی ج:۱ ص:۲۹۲، ابن ماجه ص:۳۱۵) ترجمہ: ..... جب آ دمی مرجاتا ہے (تو قبر میں سوال و جواب کے بعد) اس کے سامنے اس کا اصل ٹھکانا پیش کیا جاتا ہے، اگروہ جنتی ہوتو جنت میں اس کا ٹھ کانا اسے پیش کیا جاتا ہے، اورا گر دوزخی ہوتو دوزخ میں اس کا ٹھکانا پیش کیا جاتا ہے، پھراس کو بتایا جاتا ہے کہ: یہ تیراٹھکانا ہے!"

اتحاف السادۃ انمتقین شرح احیاءعلوم الدین میں دیلمی کی مسندالفردوس سے بیہ الفاظ فالقل کئے ہیں:

> "الظوا السنتكم قول لا اله الا الله و ان محمدًا رسول الله، وإن الله ربنا، والاسلام ديننا، ومحمدًا نبينا، فانكم تسئلون عنها في قبوركم."

(اتحاف السادة المتقين ج:١٠ ص:٢١٦) ترجمه:..... 'ا بني زبانول كوكلمه 'لا الله الالله محدرسول الله'



و المفرست ١٥١٥







كاعادى بناؤ، اوربه بات به كثرت كها كروكه: "الله تعالى جماراربّ ہے، اسلام ہمارا دین ہے، اور محمصلی الله علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں'' کیونکہتم ہےاناُمور کے بارے میں قبروں میں سوال کیاجا تاہے۔'' سر:.....حديثِ براء بن عاز برضى الله عنه كالفاظ بيه بين:

"قال: اذا قعد المؤمن في قبره اتي ....." (صیح بخاری ج:۱ ص:۱۸۳، صیح مسلم ج:۲ ص:۳۸۲، نسائی ص: ۲۹۰، ابوداود ج:۲ ص: ۲۵۴، ابن الي شيبه ج:۳ ص: ۲۷۷) ترجمه: ..... ' فرمایا: جب مؤمن کواس کی قبر میں بٹھایا جا تا ہے،تواس کے پاس فرشتوں کی آمد ہوتی ہے۔''

۲۰....حضرت اساء بنت الى بكررضى الله عنهما كى حديث كے الفاظ يه بين:

"يقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فاما المؤمن -او الموقن - لا ادري ايها قالت اسماء، فيقول: هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فاجبناه واتبعناه هو محمد ثلاثا."

(صحیح بخاری ج:۱ ص:۸۱ صحیح مسلم ج:۱ ص:۲۹۸،مؤطا ص:۲۷۱) ترجمہ: ..... 'میت سے کہاجا تا ہے کہ: تم اس مخص (لینی آنخضرت صلی الله علیه وسلم) کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ تو مؤمن جواب دیتا ہے کہ: حضرت محمر سول اللہ ہیں جو ہمارے پاس واضح أحكام اور مدايت لے كرآئے، ہم نے آپ (صلى الله عليه وسلم ) كو قبول کیااورآ پ(صلی الله علیه وسلم) کی پیروی کی، تین مرتبه کہتا ہے كەپەچىرصلى اللەعلىيەرسلم بىں۔''

۵:....حدیث ابو ہر رہ وضی اللّٰہ عنہ پہلے گز رچکی ہے،اس کے الفاظ یہ ہیں: "اذا قبر الميت او قال احدكم اتاه ملكان



د فهرست ۱۰۰۰







اسو دان ازرقان یقال لاحدهما المنکو والآخو النکیر."
(ترندی ج: ص:۱۲/۱۰ ابن ماجه ص:۳۱۵، متدرک ج: ص:۳۵ ابن حبان ج: ۳۵ ص:۳۵ متدرک ج: مص:۳۵ متدرک برجمه: «جب میت کوقبر میں رکھا جا تا ہے تو اس کے پاس دوفر شتے آتے ہیں، سیاہ رنگ اور نیلی آنکھول والے، ایک کو منکر اور دُوسر کے ونکیر کہا جا تا ہے۔"

٢: ....حديث عمر بن العاص رضى الله عنه كالفاظ يه بين:

"فاذا دفنت مونى فسنوا على التراب سنا، ثم اقيموا حول قبرى قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها، حتى استأنس بكم وانظر ماذا راجع به رسل ربى."

(صحیح مسلم ج: اص: ۲۷ مسنن کبر کی ج: ۲۰ ص: ۵۲: ۵ ص: ۵۲: ۵ ص: ۵۲: ۵ ص: ۵۲: ۵ میری قر بیم ص: ۵۲: ۵ میری قبر کر جات که میری قبر کر گرداتنی دریتک که شرے رہنا که اُونٹ کوذئ کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جائے ، تا که مجھے تمہاری موجودگی سے اُنس ہو، اور میں یہ دیکھوں کہ اپنے رب کے فرستادوں کو کیا جواب دیتا ہوں؟'' میں یہ دیکھوں کہ اپنے رب کے فرستادوں کو کیا جواب دیتا ہوں؟'' کے نست حدیث عثمان رضی اللہ عنہ کے الفاظ یہ ہیں:

"فقال: استغفروا لاخيكم واسألوا له بالتثبيت فانه الآن يسأل!"

(ابوداؤد ج:۲ ص:۲۵۹، متدرک حاکم ج:۱ ص:۲۰، مشکوة ص:۲۷، مشکوة ص:۲۸، متدرک حاکم ج:۱ ص:۳۷، مشکوة ص:۲۸ متدرک حاکم ج:۱ ص:۳۵۹، مشکوة حص:۲۸ متدرک حاکم ج:۱ ص:۳۵۹، مشکوة حص:۳۵۸، متدرک جائز العمل ج:۳۵ ص:۵۹ متدرک العمل الع









٨:....حديثِ جابر رضى الله عنه كے الفاظ يه ہيں:

"فاذا ادخل المؤمن قبره وتولى عنه اصحابه جاءه ملك شديد الانتهار، فيقول: ما كنت تقول في هذا الرجل? .... الخ."

(مجمع الزوائد ج.۳ ص: ۴۸ منداحه ج.۳ ص: ۳۸ مصنف عبدالرزاق ج.۳ ص: ۵۸۵ ، الاحمان بترتیب ابن حبان ج:۲ ص: ۵۲ می ترجمه ...... برجمه مومن کوقبر میں داخل کیا جاتا ہے اور اس کو فن کرنے والے لوٹے ہیں، تو اس کے پاس فرشتہ آتا ہے ، نہایت جھڑ کنے والا، وہ کہتا ہے کہ: تو اس شخص کے (یعنی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ) بارے میں کیا کہتا ہے ؟"

9:..... ' حديثِ عا كشرضي الله عنها كے الفاظ به بين:

"فاما فتنة القبر! فبي تفتنون وعنى تسألون، فاذا كان الرجل الصالح اجلس في قبره غير فزع ولا مشعوف، ثم يقال له: فيم كنت؟ فيقول: في الاسلام!" مشعوف، ثم يقال له: فيم كنت؟ فيقول: في الاسلام!" رمنداحمد ج:٢ ص:١٩٠١، مجمع الزوائد ج:٣ ص:٩٥،٢٨) ترجمه:....." ربى قبركي آ زمائش! سوتم سه مير بارب مين امتحان ليا جاتا ہے اور مير بي بارب مين تم سوال كيا جاتا ہے، پس جب مرده نيك آ دمى موتو اسے قبر مين بشايا جاتا ہے، درآل حاليك نه وه محبرايا مواموتا ہے اور خواس باخته موتا ہے، پھراس سے كها جاتا ہے كه: توكس دين پرتھا؟ وه كهتا ہے: اسلام پر!"

انسس حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه كى حديث كالفاظ بير إلا
 اذا دخل السرجل قبسره فسان كان من اهل السعادة ثبته الله بالقول الشابت، فيسأل: ما انت؟







فيقول: انا عبدالله حيًّا وميتًا!"

(مصنف ابن ابی شیبہ ج: ۳ ص: ۳۷۱ اتحاف السادة المتنف بن ج: ۳ ص: ۳۷۱ المتنف السادة المتنف بن ج: ۳ ص: ۴۷۱ می المتنف بن ج: ۳ ص: ۴۵ می کو قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو اگر ابل سعادت میں سے ہوتو اللہ تعالی اسے قولِ ثابت کے ساتھ ثابت قدم رکھتے ہیں، چنا نچہ اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ: تم کون ہو؟ تو وہ جواب میں کہتا ہے کہ: میں زندگی میں بھی اللہ تعالی کا بندہ تھا اور مرنے کے بعد بھی!"

اا:.....حضرت ابوموسی اشعری رضی الله عنه کی حدیث کے الفاظ بھی یہی ہیں۔ ۱۲:.....حضرت عبید بن عمیر رضی الله عنه کی موقوف حدیث کے الفاظ یہ ہیں: "وذکر منکرا ونکیرا یخر جان فی افواهما

ود در منحرا وتحيرا يحرجان في افواهما واعينهما النار .... فقالا: من ربك؟"

(عبدالرزاق ج:۳ ص:۵۹۱،۵۹۰) ترجمه:...... اور آپ صلی الله علیه وسلم نے منکر نکیر کا تذکره فرمایا که:ان کے منه سے اور آنکھوں سے آگ کے شعلے نکلتے بیں،اوروہ کہتے ہیں: تیرار بکون ہے؟''

سا:.....حديث الورافع رضى الله عنه كالفاظ يه بين:

"فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا! ولكنى اففت من صاحب هذا القبر الذى سئل عنى فشك فسيى." (مجمح الزوائد ج:٣ ص:٥٣ منزالممال ح:٥١ ص:٢٥ التحاف ج:١ ص:٢٨ )

ترجمہ:..... ' پس رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: نہیں! (میں نے تم پراُف نہیں کی ) بلکہ اس قبروالے پراُف کی ہے،









جس سے میرے بارے میں سوال کیا گیا تو اس نے میرے بارے میں شک کا اظہار کیا۔''

١٢: ....حديث عبرالله بن عباس رضى الله عنهما كالفاظ به بين:

"ان الميت يسمع خفق نعالهم حين يولون، قال: ثم يجلس فيقال له: من ربك؟ فيقول: الله!"

(مجمع الزوائدج:٣ ص:٩٥، اتحاف ج:١٠ ص:٢١٦)

ترجمه:...... ميت كودفن كرنے والے جب واپس لوٹيتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی چاپ سنتا ہے، فرمایا: پھراس کو بٹھلایا جاتا ہے، پس اس سے کہا جاتا ہے کہ: تیرار بّ کون ہے؟ وہ کہتا ہے: میرا رب الله ہے!''

10:.....حدیث ابودر داءرضی اللّه عنه کے الفاظ یہ ہیں:

"فجاءك ملكان ازرقان جعدان يقال لهما: منكر ونكير، فقالا: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ .... الخ."

(اتحاف السادة المتقين ج: ١٠ ص: ١٨م، شرح الصدور ص: ٥٥) ترجمہ:.....' پھر تیرے یاس دوفر شتے آئیں گے،جن کی آ تکھیں نیلی اور بال مڑے ہوئے ہوں گے،ان کومنکر ونکیر کہا جاتا ہے، وہ دونوں کہیں گے کہ: تیرار بّ کون ہے؟ تیرادین کیا ہے؟ تیرا نی کون ہے؟''

٢١:....حضرت بشيرا كال المعوى كي حديث كے الفاظ به باس:

"انبي مررت بقبر وهو يسأل عني فقال: لا

ادرى! فقلت: لا دريت!"

( كنزالعمال ج:١٥ ص:٩٣٢، مجمع الزوائد ج: ۳ ص: ۴۸، شرح الصدور ص: ۵٠)









ترجمہ:..... 'بے شک میں ایک قبر کے پاس سے گزرا تھا، جس سے میرے بارے میں سوال کیا جار ہا تھا، اس نے جواب دیا کہ: میں نہیں جانتا! اس پر میں نے کہا کہ: تم نے نہ خود جانا (نہ کسی جاننے والے کی بات مانی!)۔''

انسة حضرت ابوقاده رضى الله عنه كى حديث كالفاظ يهين:

"ان المؤمن اذا مات اجلس في قبره فيقال له:

من ربك؟ فيقول: الله تعالى ! .... الخ. "

(اتحاف السادة المتقين ج:١٠ ص:١٨، شرح الصدور ص:٥٥)

ترجمہ:.....'جب مؤمن مرجاتا ہے تو اسے اس کی قبر میں بٹھایا جاتا ہے، پھراس سے کہا جاتا ہے کہ: تیرار بگون ہے؟ وہ کہتا ہے:اللّٰد تعالٰی!''

۱۸: ..... حضرت معاذبن جبل رضى الله عنه كى حديث كالفاظ بير بين: "فاذا وضع في قبره وسوى عليه وتفرق عنه

اصحابه، اتاه منكر ونكير، فيجلسانه في قبره."

(اتحاف السادة المتقین ج:۱۰ ص:۱۸، شرح الصدور ص۵۴) ترجمه: ...... جب مرد کو قبر میں رکھا جا تا ہے اوراس پر مٹی ڈال دی جاتی ہے اوراس کو دفن کرنے والے رُخصت ہوجاتے ہیں، تواس کے یاس منکر اور نکیر آتے ہیں، پس اسے قبر میں بٹھاتے

بيں۔''

9ا:.....حضرت عمر بن خطاب رضى الله عنه كى صديث كالفاظيم بين:
"كيف انت فى اربع اذرع فى ذراعين، ورأيت منكرا ونكير؟ قال:
منكرا ونكيرا؟ قلت: يا رسول الله! وما منكر ونكير؟ قال:
فتانا القبر!" (اتحاف البادة ج:١٠ ص:٣١٣، شرح الصدور ص:٣٨)









ترجمہ: ""' چار ہاتھ کمبی اور دو ہاتھ چوڑی جگہ (قبر) میں تیری کیا حالت ہوگی جبتم منکر اور نکیر کودیکھو گے؟ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! منکر اور نکیر کون ہیں؟ فرمایا: قبر میں امتحان لینے والے فرشتے!''

٠٠:.....حضرت ابودر داءرضی الله عنه کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

"ثم سدوا عليك من اللبن واكثروا عليك من اللبن واكثروا عليك من التراب، فجاءك ملكان ازرقان جعدان يقال لهما منكر ونكير."

(کتاب الزید ابن مبارک میبی ، ابن ابی شیبه ج:۳ ص:۸۰-۳۸۹ ، اتحاف السادة ج:۱۰ ص:۱۰/۸ ، شرح الصدور ص:۵۵) ترجمه: سین 'تیری اس وقت کیا حالت ہوگی جب تمہیں قبر میں رکھ کرتمہارے اُوپرائیٹیں چن دیں گے اور ڈھیر ساری مٹی ڈال دیں گے؟ پھر تیرے پاس کیری آنکھوں اور ڈراؤنی شکل کے دوفر شتے آئیں گے، جنہیں منکر ونکیر کہا جاتا ہے۔''

٢١:....حضرت ابوامامه رضى الله عنه كى حديث كالفاظ يهمين:

"فان منكرا ونكيرا يأخذ كل واحد منهما بيد صاحبه ويقول: انطلق بنا .... الخ."

(جُمِع الزوائد ج:۳ ص:۴۵، کنزالعمال ج:۱۵ ص:۹۰۵، شرح الصدور ص:۴۴، اتحاف البادة ج:۱۰ ص:۴۳) ترجمه:...... جب (مرده سوالول کے جواب صحح دے دیتا ہے تو) منکر ونکیرایک دُوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں کہ: بس اب یہاں سے چلئے!''

٢٢:....حضرت حذيفه رضى الله عنه كي حديث كے الفاظ بير مين:

والمرست الما





4

والمرست والم



"ان الملك يمشى معه الى القبر، فاذا سوى عليه، سلك فيه، فذلك حين يخاطب."

(شرح الصدور ص: ۴۰، اتحاف السادة ج: ۱۰ ص: ۲۲۲) ت چ ن د د د د کی فرشه دنان که درقه کی طرف

ترجمہ:.....'بے شک فرشتہ جنازہ کے ہمراہ قبر کی طرف جاتا ہے، پس جب میّت کوقبر میں رکھ کراس پرمٹی ڈال دی جاتی ہے تو

ب ماہم ہمبری جب یک و برنگ و مارس سے مخاطب ہوتا ہے۔'' وہ فرشتہ اس کی قبر میں چلا جا تا ہے ، اور اس سے مخاطب ہوتا ہے۔''

۲۳:.....حضرت تميم داري رضي الله عنه كي حديث كالفاظ بيرين:

"ويبعث الله اليه ملكين، ابصارهما كالبرق

الخاطف، واصواتهما كالرعد القاصف .... الخ."

(اتحاف السادة ج:١٠ ص:٢٦٨)

جلد و م

> ترجمہ:.....'( کافر) میّت کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پاس دو فرشتے (منکر ونکیر) سجیجتے ہیں، جن کی آنکھیں چندھیا دینے والی بجل کی طرح چیکتی ہوں گی اور آ واز کڑ کتی بجل کی طرح ہوگی۔''

۲۲′۔۔۔۔۔۔حضرت عبادہ بن صامت رضی اللّٰدعنہ کی مروی حدیث کےعلاوہ اس مضمون پرِحضرت عطاء بن بیبار رضی اللّٰدعنہ کی مرسل بھی ہے۔

فتنة القبر

قبر میں میّت کے پاس منکر ونکیر کا آنا اور سوال وجواب کرنا، اس کو حدیث شریف میں''فتنه القبو'' (یعنی قبر میں مردے کا امتحان ) فرمایا گیا ہے، مندرجہ ذیل احادیث میں اس کاذکر ہے:

ا:.....حضرت عا ئشەرضى الله عنها كى حديث كے الفاظ يهين:

"انهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها. فما رأيته بعد في صلوة الا تعوذ من عذاب القبر." (صحيح بخاري ج: اص:۱۸۳، ص:۲۹۱)







ترجمہ: "" "تخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ: لوگوں کو قبر میں عذاب ہوتا ہے، جس کو تمام چوپائے سنتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: اس کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں عذابِ قبرسے پناہ ضرور مانگتے تھے۔'' صحیح مسلم کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

"كان يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم فانى اعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر." (صح مسلم 5: من ١٥٠٤، ترذى ج: ٢ ص: ١٨٠٤، ١١٠ منداحد ص: ٢٠٨، منف عبرالرزاق ج: ٢ ص: ٢٠٨، ج: ٣ ص: ٥٨٩، شرح النه ج: ٥ ص: ١٥٨٤)

رجمہ: '''''''''''''''''''''''' تخضرت صلی الله علیه وسلم ان الفاظ کے ساتھ دعا کیا کرتے تھے:اےاللہ! میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں دوزخ کے فتنہ اور قبر کے فتنہ سے '' کے فتنہ اور عذاب سے،اور قبر کے فتنہ سے '' مندحمیدی کی روایت کے الفاظ ریہ ہیں:

"انكم تفتنون في قبوركم."

(مندحیدی ص:۹۴،منداحه ج:۲ ص:۹۳،۸۹،۵۳) ترجمه:...... قبرون میں تبہاراامتحان (یعنی تم سے سوال و

جواب)ہوتاہے۔''

۲:....حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

"اللهم انى اعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والهرم، واعوذ بك من عذاب القبر، واعوذ

بك من فتنة المحيا والممات."

(بخاری ج:۲ ص:۹۴۲، صحیح مسلم ج:۲ ص:۳۳۷، ترزی ج:۲ ص:۱۸۷، نسائی ج:۲ ص:۱۳۳، منداحمه ج:۳ ص:۹۷،۲۰۵،۲۳۲، ۲۳۲،۲۰۹۲،۲۰۲۲،









ترجمہ:...... 'اے اللہ! میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں عجز و کسل سے، ہز دلی اور انتہائی بڑھا ہے سے، اور میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں انتہائی بڑھا ہے۔'' موں زندگی اور موت کے فتنوں سے۔'' منداحمہ کی روایت کے الفاظ یہ ہیں:

"قال: تعوذوا بالله من عذاب القبر، وعذاب النار، وفتنة الدجال! قالوا: وما ذاك يا رسول الله! قال: ان هذه الامة تبتلى في قبورها." (منداحر ج:٣ ص:٣٣٣) ترجمه:....." فرمايا: الله كى پناه مائلوعذاب قبر سے، اور دوزخ كے عذاب سے اور فتئ دجال سے! صحابة في عرض كيا: يا رسول الله! فتئ قبركيا چيز ہے؟ فرمايا: قبر ميں اس أمت كا امتحان كيا جا تا ہے۔"

"فان مات او قتل غفرت له ذنوبه كلها و اجير من عذاب القبر." (مجمع الزوائد ج: ۵ ص: ۲۹۱) ترجمه: سن جد: سن مرابط اگر مرجائے یا شہید ہوجائے تو اس کے تمام گناہ بخش دیئے جاتے ہیں اور اسے عذابِ قبر سے بچالیا جاتا ہے۔"

س:.....حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰدعنه کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: الله م انسى اعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار." (صحح بخارى ج: اص: ۱۹۸، نائى ج: اص: ۲۹۰، ماكم ج: اص: ۵۳۳، ماكم ص: ۵۳۳، كزالعمال ج: ۲ ص: ۱۹۰)

ترجمه:...... " تخضرت صلى الله عليه وسلم بيدعا كيا كرتي









تے: اے اللہ! میں آپ کی پناہ جا ہتا ہوں عذابِ قبر سے اور دوزخ کے عذاب سے۔''

تر مذى شريف كى روايت كے الفاظ يہ ہيں:

"استعيذوا بالله من عذاب القبر!"

(ترندی ج:۲ ص:۲۰۰)

جلد د

ترجمه:.....''الله تعالی کی پناه مانگوعذابِ قبرہے!''

سنن ابن ماجه کی روایت کے الفاظ میرین:

"من مات مرابطا في سبيل الله اجرى عليه اجر عمله الصالح الذي كان يعمل، واجرى عليه رزقا،

و امن من الفتان. " (ابن ماجه ص: ۱۹۸، كنز العمال ج: ۲ ص: ۱۹۸)

ترجمه:..... 'جو شخص الله تعالى كراسة مين بهره دية

ہوئے مرجائے،اس کے وہ تمام اعمالِ صالحہ جاری رہتے ہیں جووہ

کیا کرتا تھا،اوراس کارزق جاری رکھاجا تاہے،اوروہ قبر میں امتحان

لینے والوں سے محفوظ رہتا ہے،اس سے سوال وجواب نہیں ہوتا۔''

۲۲:....حضرت اساءرضی الله عنها کی حدیث (جو پہلے گزر چکی ہے) کے الفاظ یہ ہیں:

"قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبًا

فذكر فتنة القبر."

(صیح بخاری ج:۱ ص:۱۸۳، نسائی ج:۱ ص:۲۹۰، مشکلوة ص:۲۹)

ترجمه: ..... " تخضرت صلى الله عليه وسلم نے خطبه دیا،

اس میں فتنهٔ قبر کا ذکر فر مایا۔''

منداحد کی روایت کے الفاظ یہ ہیں:

"انه قد او حى الى انكم تفتنون فى القبور!" (ح:٢ ص:٣٢٥)



د المرست ١٥٠٠





ترجمہ:..... ' مجھے وی کی گئی ہے کہتم سے قبروں میں امتحان ہوتا ہے۔''

۵:.....حضرت سعد بن ابی و قاص رضی الله عنه کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

اللهم انى اعوذ بك من البخل، واعوذ بك من البخل، واعوذ بك من الحبن، واعوذ بك من ان ارد اللى ارذل العمر، واعوذ بك من فتنة الدنيا، واعوذ بك من عذاب السقبر." (صحح بخارى ج:٢ ص:٩٣٣،٩٣٢، ح:٢ ص:٩٣٣،١٠٠١)

ترجمہ: ..... 'اے اللہ! میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں بخل ہے، اور میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں بزد لی ہے، اور میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں کمی عمر کی طرف اُٹھایا جاؤں، اور میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں دُنیا کے فتنہ ہے، اور میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں عذابِ قبر ہے۔' ۲: .....حضرت ام خالد بنت خالد بن سعید بن العاص رضی اللہ عنہما کی حدیث

كالفاظ بير بين:

"سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتعوذ

من عذاب القبر."

(صحیح بخاری ج:ا ص:۱۸۴، ج:۲ ص:۹۴۲، ابن انی شیبه ج:۱۰

ص:۱۹۳۳، منداحمه ج:۲ ص:۳۲۵، کنزالعمال ج:۱۵ ص:۷۳۸)

ترجمہ:.....''میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوعذابِ

قبرسے پناہ مانگتے ہوئے سا۔"

مصنف ابن الى شيبه كى روايت كالفاظ يه بين:

"قد اوحى الى انكم تفتنون في القبور."

(ابن الي شيبه ج.٣ ص:٣٤٥)



دِه عِنْ فَهِرِست ١٥٥ إِنْ

(Disp)







ترجمہ:.....' مجھے وحی کی گئی ہے کہ قبروں میں تمہاراامتحان وتاہے۔''

کنزالعمال بحواله طبرانی کی روایت کے الفاظ میرین: "استجیر و ابالله من عذاب القبر!"

نيروا بالله من محداب الطبو! ( كنزالعمال ج:1۵ ص:۲۳۸)

ترجمه:.....' عذابِ قبرسے اللّه کی پناه مانگو!''

2: .....حضرت زيد بن ثابت رضى الله عنه كي حديث كالفاظ به مين:

"فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر! فقالوا:

نعوذ بالله من عذاب القبر!"

(صحیح مسلم ج:۲ ص:۳۸۹، شرح السنه ج:۵ ص:۱۶۲، ابن الی شیبه ج:۳ ص:۳۷۳، ج:۱۰ ص:۱۸۵، کنز العمال ج:۲ ص:۲۲۳)

ج:٣ ص:٣٧٣، ج:٠١ ص:١٨٥، كنز العمال ج:٢ ص:٣٧٣) ترجمه:...... تخضرت صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: الله کی

پناہ مانگوعذابِ قبر سے! پس صحابہ کرامؓ کہنے گگے: ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہں عذابِ قبر سے!''

٨:.....حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنهما كى حديث كالفاظ يه بين:

"اللهم انى اعوذ بك من عذاب جهنم ومن

عذاب القبو." (ترمزى ج:٢ ص:١٨٥، ندائى ج:١ ص:٢٩٠، ين الجد

ص:۲۷۳،۲۷۲، منداحد ج:۱ ص:۵۰۳، کنزالعمال ج:۲ ص:۲۹۳)

ترجمه:....."اے اللہ! میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں جہنم

كعذاب سے اور قبر كے عذاب سے ـ"

٩:.....حضرت سلمان فارس رضى الله عنه كي حديث كالفاظ به بين:

"رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه،

وان مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، واجرى



جلد د



عليه رزقه، وامن من الفتان. " (صحیح مسلم ۲:۲ ص:۱۳۲۱ مند ه.۵ کبری بیهتی ج:۹ ص:۳۸۰ منداحمد ج:۵ ص:۴۹۲ منداحمد ج:۸ ص:۴۹۲ منداحمد ج:۵ ص:۴۹۸ مشلوة ص:۳۳۹ ،درمنثور ج:۸ ص:۴۲۸ مشلوة

ترجمہ:..... ایک دن رات اسلامی سرحد کا پہرہ دینا ایک مہینے کے قیام وصیام سے افضل ہے، اور اگریشخص مرجائے تو جو کمل وہ کیا کرتا تھاوہ اس کے لئے برابر جاری رکھا جائے گا، اور اس کارزق بھی جاری رکھا جائے گا، اور شخص قبر کے امتحان سے مامون رہے گا۔'' ایک اور دوایت کے الفاظ ہے ہیں:

"رباط يوم في سبيل الله افضل، وربما قال: خير من صيام شهر وقيامه، ومن مات فيه وقى فتنة القبر ونسمى له عمله الى يوم القيامة." (ترندى ج:١ ص:٢٠٠، كز العمال ج:٣ ص:٣٢٧، مجمع الزوائد ج:٥ ص:٢٩٠)

ترجمہ: "" ایک دن اللہ کے راستے میں پہرہ دینا ایک مہینے کے قیام وصیام سے افضل ہے، اور جوشخص اس حالت میں مرجائے اسے قبر کے سوال وجواب سے بچایا جائے گا، اور اس کاعمل تا قیامت بڑھتارہے گا۔''

ایک اور روایت کے الفاظ میر ہیں:

"من مات مرابطا اجير من فتنة القبر!"

(متدرك حاكم ج:٢ ص:٨٠، ابن ابي شيبه

ج:۵ ص:۳۳۷، اتحاف ج:۱۰ ص:۳۸۱)

ترجمہ:.....''جوخدا کی راہ میں بہرہ دیتے ہوئے مرے،

اسے فتنۂ قبرسے پناہ میں رکھا جائے گا!''

۱۰ ----- حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں:



والمرست والم





"كان يقول: اللهم انى اعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر."

(صحيم مسلم ج:٢ ص:٣٥٠، نائى ج:٢ ص:٣١٣، المنائى ج:٢ ص:٣١٣)

ابن الى شيبه ج:٣ ص:٣٤٨، ح:١٠ ص:١٨١)

ترجمه: ....... تخضرت صلى الله عليه وسلم يه دعا كرت تها: الله! مين آپ كى پناه چا بتنا بول عاجز بونے سے، سل مندى سے، بزدلى سے، بخل سے، انتهائى بؤھا بے سے، اور قبر كے مندى سے، بزدلى سے، بخل سے، انتهائى بؤھا بے سے، اور قبر كے مندى سے، بزدلى سے، بخل سے، انتهائى بؤھا ہے سے، اور قبر كے مندى سے، بزدلى سے، بخل سے، انتهائى بؤھا ہے۔ اور قبر كے مندى سے، بزدلى سے، بخل سے، انتهائى بؤھا ہے۔ اور قبر كے مندى سے، بزدلى سے، بخل سے، انتهائى بؤھا ہے۔

تر مذى كى حديث كالفاظ يه بين:

"انه كان يتعوذ من الهرم وعذاب القبر."

(ترمذي ج:٢ ص:١٩٧)

ترجمه:...... "تخضرت صلى الله عليه وسلم پناه ما نگتے تھے

انہائی بڑھاپے سے اور قبر کے عذاب سے۔''

اا:.....حضرت ابوبكررضي الله عنه كي حديث كالفاظ يه بين:

"اللهم انسى اعوذ بك من الهم والكسل وعذاب القبر." (ترندى ج:٢ ص:١٨٨، نسائى ج:٢ ص:٣١٣، منداحد ج:٥ ص:٣٢، ما مح ج:١ ص:٣٢، ما مح ج:١ ص:٣٢، ما مح جائى شرط مسلم، واقوه الذهبى. ابن البيشيم ج:٣ ص:٣٧ من ٣١٤ من ١٨١)

ترجمه:.....'اے اللہ! میں آپ کی پناہ جا ہتا ہوں دنیوی افکارسے، سل مندی سے اور عذاب قبرسے '' ۱۱:.....حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں:
"ان النہ صلی الله علیه و سلم کان یتعوذ من



والمرست والم

www.shaheedeislam.com





الحبين والبخل وارذل العمير وعذاب القبر وفتنة الصدر. " (نبائل ج:۲ ص:۳۱۲، منداح ج:۱ ص:۵۳،۲۲ ابن الجه ص:۳۷۰ مندرک ما کم ج:۱ ص:۵۳۰ وقال هذا حدیث صحیح علی شرط الصحیحین، واقره الذهبی، ابن الی شیم خ:۲ ص:۳۷ من ۳۷۰)

ترجمہ: ''نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے بز دلی سے ، بخل سے ، بخل سے ، مقداب قبر سے اور سینے کے فتنے سے ۔'' سا: ۔۔۔۔۔۔ حضرت مقدام بن معد یکرب رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ ریہ ہیں :

"لشهيد عند الله ست خصال: يغفر له من اول دفعة، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر .... السخ." (ترندى ج:۱ ص:۱۹۹، ابن الج ص:۲۰۱، منداحم ج:۲۰ ص:۱۳۱، مشاوة ص:۳۳۳، كزالعال ج:۲۰ ص:۵۰۸)

ترجمہ: "" "شہید کو چھانعام ملتے ہیں، اول مرتبہ میں اس کی بخشش ہوجاتی ہے، جنت میں اس کواس کا ٹھکانا دکھایا جاتا ہے، اوراسے عذابِ قبرسے بحایا جاتا ہے۔ "

الله عبدالله بن مسعود رضى الله عنه كي حديث كالفاظ يه مين:

"لو سألت الله ان يعافيك من عذاب في النار وعذاب في النار وعذاب في النار وعذاب في القبر، لكان خيرًا لك." (صحح مسلم ج:٢ ص:٣٣٨، منداحم ج:١ ص:٣٣٨، ابن الى شيبه ج:٣ ص:٣/٢ النالى شيبه ج:٣ ص:٣/١ الله النالى النا

ترجمہ:.....''اگرتم اللہ تعالیٰ سے بید درخواست کرتے کہ تمہیں دوزخ کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے عافیت میں رکھیں،تو ہے تبہارے لئے بہتر ہوتا۔''







دِهِ فَهرست «» إِ







تر مذى شريف كى روايت كالفاظ يه ين.

"واعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر."

(ترندی ج:۲ ص:۱۷۵) ترجمہ:.....'اور میں آپ کی پناہ جا ہتا ہوں دوزخ کے

عذاب سےاور قبر کے عذاب سے۔''

حاكم كى روايت كالفاظ يه بين:

"اللهم انى اعوذ بك .... من فتنة الدجال وعذاب القبو." (متدرك ماكم ج: اص ٥٣٢٠)

ترجمه: ..... "اے اللہ! میں آپ کی پناہ جا ہتا ہوں .....

دجال کے فتنہ سے اور عذابِ قبر سے۔''

10:.....فضاله بن عبيدرضي الله عنه كي حديث كے الفاظ يه بين:

"الذى مات مرابطا فى سبيل الله فانه ينمى له عمله الى يوم القيامة، ويأمن فتنة القبر."

نه انتی یوم انتیامه، و یامن فتنه انتبر. (ترمذی ج:ا ص:۱۹۵، ابوداؤد ج:ا ص:۳۳۸، مشکوة ص:۲۳۲،

متدرک حاکم ج:۲ ص:۹۷، منداحمد ج:۲ ص:۲۰، موار دالظمآن ص:۳۹۱، اتحاف ج:۱۰ ص:۸۱۲، در منثور ج:۲ ص:۱۱۲)

ترجمه:...... بوشخص راهِ خدا میں پہرہ دیتے ہوئے

مرجائے، قیامت تک اس کاعمل بڑھتار ہتا ہے، اور وہ قبر کے فتنہ

سے مأمون رہتا ہے۔''

۲ا:.....حضرت براء بن عازب رضی الله عنه کی حدیث (جو پہلے گزر چکی ہے)

كالفاظ يه بين:

"قال: ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من

ربك؟ .... الخ."

(ابوداؤد ج:۲ ص:۲۵،۳۵۴،عبدالرزاق ج:۳ ص:۵۸۱،بن الیشیه ج:۳ ص:۳۷،۳۷،۳۷،منداحد ج:۸ ص:۴۹۲)

www.shaheedeislam.com





ترجمہ: ..... ' اور میت کے پاس دوفر شتے آتے ہیں، پس اس کو بٹھاتے ہیں اور اس سے بیسوال کرتے ہیں کہ: تیرار ب کون ہے؟ .....الے۔'

انسس حضرت عمروبن ميمون رضى الله عنه كى حديث كالفاظ يه بين:

"ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلوة: اللهم انى اعوذ بك من الجبن، واعوذ بك من ارذل العمر، واعوذ بك من ارذل العمر، واعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر."

(ترندی ج:۲ ص:۱۹۱منائی ج:۲ ص:۱۹۱۳،۱۳۱۸،این ملجه ص:۳۷۳)

ترجمہ:.....'آنخضرت صلی الله علیہ وسلم ہرنماز کے بعد ان چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے،اور فر ماتے:اے اللہ! میں آپ سے بزدلی، بخل، ارذ لِ عمر، وُنیا کی آز مائش اور عذابِ قبر سے پناہ مانگتا ہوں۔''

۱۸:....حضرت سلیمان بن صرواور خالد بن عرفطه رضی الله عنهما کی حدیث کے

الفاظ بيربين:

"من یقتله بطنه لم یعذب فی قبره." (ترندی ج:۱ ص:۱۲۲، نسائی ج:۱ ص:۲۸۸، کنز العمال ج:۲ ص:۴۲۲، منداحمد ج:۲ ص:۲۲۲، ج:۵ ص:۲۹۲، مواردالظمآن ص:۱۸۲)

ترجمہ:.....'جو شخص پیٹ کے مرض میں فوت ہوا، اسے عذابِ قبزہیں ہوگا۔''

19:.....حضرت على كرم الله وجهه كى حديث كالفاظ يه بين:
"اللهم انى اعوذ بك من عذاب القبر ووسة الصدر."
(ترندى ج:٢ ص: ١٩٥٠ كز العمال ج:٢ ص: ١٨١ عن شعب الايمان يبيق)









ترجمه:..... "اے اللہ! میں آپ کی پناہ جا ہتا ہوں قبر کے عذاب سے، اور سینے کے دسواس سے۔''

٠٠:.....حضرت عمرو بن شعيب عن ابيين جدلةً كي حديث كالفاظ به مين: "اللُّهم اني اعوذ بك من الكسل .... واعوذ بك من عذاب القبر، واعوذ بك من النار."

(نیائی ج:۲ ص:۱۲۳، منداحه ج:۲ ص:۱۸۵،۱۸۵) ترجمه:..... "اے اللہ! میں آپ کی پناہ حاہتا ہوں ستی ہے،قبر کےعذاب سےاورآگ ہے۔''

۲:.....حضرت ابومسعو درضي الله عنه کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

"كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من خمس: من البخل، والجبن، وسوء العمر، وفتنة الصدر، وعذاب القبر." (نبائي ج:٢ ص:٣١٣)

ترجمه:...... ' آنخضرت صلى الله عليه وسلم ان يانچ چيزول سے پناہ مانگا کرتے: بخل، بزدلی، بری عمر، سینے کے فتنہ اور عذابِ

٢٢:....حضرت راشد بن سعد عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كي روایت کےالفاظ یہ ہیں:

> "قال: يا رسول الله! ما بال المؤ منين يفتنون في (نسائی ج:۱ ص:۳۸۹) قبورهم الا الشهيد؟" ترجمہ:..... یا رسول اللہ! کیا شہید کے علاوہ تمام مؤمنوں کوقیر میں آز مایا جائے گا؟''

٢٣٠ .....حضرت عثمان بن الوالعاص رضى الله عنه كي حديث كالفاظ به بين:

"اللُّهم اني اعوذ بك .... ومن فتنة المحيا



(my+)

والمرست ١٥٠٥

www.shaheedeislam.com



MYI

د المرست ١٥٥٥

جلدو



والممات." (نبائی ج:۲ ص:۳۱۲) ترجمہ:..... "اے اللہ! میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں زندگی اور مرنے کے بعد کے فتنہ سے۔"

۲۲: .....حضرت ام سلمه رضى الله عنها كى حديث كالفاظ يه بين:

"اعوذ بك .... من عذاب القبر .... ومن

فتنة الغنى ومن فتنة القبر. " (متدرك ماكم ج: ا ص:۵۲۳)

ترجمه: ..... "اے اللہ! میں پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب

سے، دولت کے فتنہ سے اور قبر کی آ زمائش سے۔''

٢٥:....حضرت جابر بن عبراللدرضي الله عنه كي حديث كالفاظ به مين:

"ان هذه الامة تبتلي في قبورها!"

(منداحمه ج:۳ ص:۳۴۶، کنزالعمال ج:۵۱

ص: ۱۳۲۱، مجمع الزوائد ج:۳ ص: ۴۸۸)

ترجمہ:..... 'بے شک بیامت قبروں میں آز مائی جا تا ہے!'' مصنف عبدالرزاق کی روایت کے الفاظ ہیر ہیں:

"فامر اصحابه ان يتعو ذوا من عذاب القبر."

(مصنف عبدالرزاق ج:٣ ص:٥٨٨)

ترجمه:..... " تخضرت صلى الله عليه وسلم نے اپنے صحابہ

كرامٌ كوفر ماياكه:عذابِ قبرسے پناه ما نگا كرو۔''

۲۲:.....حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه کی حدیث (جو گزر چکی ہے ) کے

الفاظ بير ہيں:

"ان هذه الامة تبتلى فى قبورها!"
(منداحد ج:٣ ص:٣،١بن الى شيبر ج:٣ ص:٣٢٣)

ترجمه: "" بشك بدامت اپني قبرون مين آزماكي





جاتی ہے۔'

مجمع الزوائد كى روايت كے الفاظ يه ہيں:

"من توفي مرابطا وقي فتنة القبر!"

(مجمع الزوائدج:۵ ص:۲۹۰)

ترجمہ:......' جو تخص اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے فوت ہوا، وہ عذابِ قبر سے محفوظ رہے گا۔'' موار دالظمآن کی روایت کے الفاظ یہ ہیں:

"لو لا ان تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم عنداب القبر الذي اسمع منه، ان هذه الامة تبتلى في قبورها." (مواردانظمآن ص:١٩٩٠ كزالعمال ح:١٥ ص:١٩٣٧) ترجمه:......"اگر بيانديشه نه موتا كمتم مردول كوفن كرنا

چھوڑ دوگے، تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ تمہیں کبھی عذابِ قبر میں مصرف نامیں ''

سنادے جومیں سنتا ہوں۔'' کریت

اتحاف السادة المتقين شرح احياء علوم الدين كے الفاظ يه بين:

"من توفي مرابطا وقي فتنة القبر!"

(اتحاف السادة المتقين ج:١٠ ص:٣٨٢)

ترجمه:...... بوشخص اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرتے

ہوئے فوت ہوا، وہ عذابِ قبرہے محفوظ رہے گا۔''

۲:.....حضرت ام بشررضی الله عنه کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

"استعيذوا بالله من عذاب القبر! قلت: يا

رسول الله! وللقبر عذاب؟ قال: انهم ليعذبون في قبورهم عذابًا تسمعه البهائم."

(ابن ابي شيبه ج:۳ ص:۳۷، ۳۷۵، ۳۷۵، موارد انظمآن ص:۲۰۰، مجمع الزوائد ج:۳ ص:۵۲)









ترجمه: ..... "غذابِ قبر سے اللّٰه کی پناه ما نگا کرو! میں نے عرض کیا: یا رسول الله! کیا قبر میں عذاب ہوگا؟ فرمایا: ہاں! ان (کفار) کوقبر میں ایساعذاب دیا جارہا ہے جسے تمام جانور سنتے ہیں۔ " ۲۸: ..... حضرت عقبہ بن عامرضی اللّٰه عنه کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں: " ویؤ من من فتان القبر."

(منداحمه ج:۴ ص:۱۵۰، مجمع الزوائد ج:۵

ص: ۲۸۹، اتحاف السادة ج: ۱۰ ص: ۳۸۱)

ترجمہ:.....''جو شخص اسلامی سرحد کی حفاظت کرتے

ہوئے فوت ہوا، وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔''

۲۹:.....حضرت واثله بن اسقع رضی الله عنه کی حدیث کےالفاظ به بین: .

"الا! ان فلان بن فلان في ذمتك وحبل جوارك

فقه فتنة القبر وعذاب النار. " (منداحد ج:٣ ص:٣٩١)

ترجمه:.....''اےاللہ! فلاں بن فلاں آپ کی امان اور

آپ کے جوار میں آیا ہے،اسے قبر کی آ زمائش سے بچالیجے!''

٠٠:....جارة النبي صلى الله عليه وسلم كي حديث كالفاظ يه بين:

"اللُّهم انى اعوذ بك من عذاب القبر وفتنة

القبو." (منداحمد ج:۵ ص:۱۷۱)

ترجمه:..... 'اےاللہ! میں آپ کی پناہ جا ہتا ہوں عذابِ

قبراورفتنهٔ قبرے۔''

الا:.....حضرت عباده بن صامت رضى الله عنه كي حديث كالفاظ بيري.

"ويجار من عذاب القبر."

(منداحد ج:۴ ص:۱۳۱، مجمع الزوائد ج:۵ ص:۲۹۳)

ترجمه:.....''اور(شهید)عذابِقبرےمحفوظ رہےگا۔''



والمركبين والأ





۳۲: ..... حضرت عمروبن دیناررضی الله عنه کی حدیث کالفاظ یه بین: "کیف بک یا عمر! بفتان القبر."

(مصنف عبدالرزاق ج:٣ ص:٥٨٢)

ترجمہ:......'اے عمر!اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب قبر میں تیرے پاس منکر وکلیرآ ' کیں گے؟''

٣٠٠: .....حضرت عبدالرحمٰن بن حسنه رضى الله عنه كي حديث كالفاظ بيرين:

"فقال: او ما علمتم ما اصاب صاحب بنى اسرائيل؟ كان الرجل منهم اذا اصابه الشي من البول قرضه بالمقراض فنهاهم عن ذالك فعذب في قبره."

(مصنف ابن البي شيبه ج.٣ ص: ٣٤٦،٣٤٥)

ترجمہ:.....''جانے نہیں ہو کہ بنی اسرائیل کے اس آدمی کے ساتھ کیا ہوا؟ بنی اسرائیل میں سے کسی کواگر پیشاب لگ جاتا تو اسے مقراض سے کاٹ لیتا ،گراس شخص نے ان کواس سے روکا جس کی وجہ سے اسے عذاب قبر دیا گیا۔''

۳۲:.....حضرت يعلى بن شابدرضى الله عنه كى حديث كالفاظ بيرين :
"ان صاحب هذا القبو يعذب ....."

(ابن البي شيبه ج.٣ ص:٢٤٦)

ترجمہ: ..... 'بشک اس قبروالے کوعذاب ہور ہاہے۔''

٣٥:.....حضرت حكم رضى الله عنه كى حديث كالفاظ بيرين:

"اللهم انى اعوذ بك من غلبة العدو ومن غلبة العدو ومن غلبة الدين و فتنة الدجال وعذاب القبر."

(ابن البيشيبه ج:۱۰ ص:۱۹۵)

ترجمه: ..... "اے اللہ! میں آپ کی پناہ جا ہوں وشمن

O COMPANY OF THE PROPERTY OF T



جلدو



كفلبه من مقرض كفلبه من الله عنه كالركالفاظ به مين: ٣٦:.....حضرت الودرداء رضى الله عنه كاثر كالفاظ به مين: "فان بها عذابًا من عذاب القبر."

(ابن البيشيبه ج:۵ ص:۳۲۱) ترجمه:...... بيشك و بال عذاب قبر كي طرح كا ايك عذاب ہے۔''

۳۷:.....حضرت عبیدالله بن عمر رضی الله عنه کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں:
"و اعوذ بک من عذاب القبر و اعوذ بک من

عذاب النار." (كنزالعمال ج:٢ ص:٢١٠)

ترجمہ:.....'(اےاللہ!) میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں قبر میر سے ب

کے عذاب سے ،اورآگ کے عذاب سے ۔''

٣٨:.....حضرت حسن رضى الله عنه كي حديث كے الفاظ يه بين:

"حادت عن رجل يبضرب في قبره من اجل

النميمة." (كنزالعمال ج:١٥ ص: ٢٩٥)

ترجمہ: ..... '(میری خچراس لئے) بدی ہے کہ ایک شخص

کوقبر میں چغل خوری کرنے کی وجہ سے مارا جار ہاہے۔'' انیمان سیا

٣٩:....حضرت ميمونه رضى الله عنها مولاة النبي صلى الله عليه وسلم كي حديث ك

الفاظ بيرين:

"يا ميمونة! تعوذى بالله من عذاب القبر." (كزالعمال ج:١٥ ص:٨٥)

ترجمه:..... "اےمیمونہ!اللّٰہ تعالیٰ کی بناہ ما نگا کروعذابِ

قبرہے۔"

٠٠ :....حضرت ابوالحجاج ثماني رضي الله عنه كي حديث كالفاظ يه مين:



و المفرست ١٥١٥





"يقول القبر للميت .... الم تعلم اني بيت الظلمة وبيت الفتنة .... الخ."

(كنز العمال ج:١٥ ص:١٣٨٧، حلية الاولياء ج:۲ ص:۹۰، اتحاف ج:۲ ص:۳۰۱) ترجمہ: ..... 'قبرمیت سے کہتی ہے کہ: کیا تہہیں معلوم نہیں تھا کہ میں اندھیرےاورآ زمائش کا گھر ہوں؟'' اله:....حضرت ابوا مامه رضي الله عنه كي حديث كے الفاظ بيه مين: "من رابط في سبيل الله آمنه الله من فتنة

القبو." (مجمع الزوائدج: ۵ ص:۲۸۹، كنزالعمال ج: ۲۸ ص:۲۸۲) ترجمہ:..... جس شخص نے اسلامی سرحد پر پہرہ دیا،

اسےاللّٰہ تعالٰی فتنہ قبر ہے محفوظ فر ماویں گے۔''

۲۲:.....حضرت ابودر داءرضی الله عنه کی حدیث کے الفاظ بیرین:

"رباط يوم وليلة يعدل صيام شهر وقيامه ....

ويوقى الفتان."

(كنزالعمال ج: ٢٩ ص: ٣١٤م مجع الزوائد ج: ٥ ص: ٢٩٠) ترجمه: ..... ' ایک دن الله کے راستے میں پہرہ دینا ایک مہینے کے قیام وصیام سے افضل ہے ....اور جو شخص اس حال میں مرجائے اسے قبر کے سوال وجواب سے بھالیا جائے گا۔"

٣٧٠:....حضرت عثمان رضي الله عنه كي حديث كالفاظ به بين: "من مات مرابطا في سبيل الله .... امن من

الفتان ويبعثه الله تعالى آمنًا من الفزع الاكبر."

(اتحاف ج:١٠ ص:٣٨٢)

ترجمه:.....'' جو شخص الله کے راستہ میں پہرہ دے....الله



والمركبين والأ







تعالی اسے منکرونکیر کے سوال وجواب سے محفوظ رکھے گا،اور قیامت کے دن کی گھبراہٹ سے بھی وہ مأمون رہے گا۔'' ٣٣:.....حضرت ثابت بناني رضي الله عنه كي حديث كے الفاظ يه ہيں: "اذا وضع الميت في قبره احتوشته اعماله الصالحة وجاء ملك العذاب، فيقول له بعض اعماله: اليك عنه، فلو لم يكن الا انا لما وصلت اليه."

(حلية الاولياء ج:٢ ص:١٨٩) ترجمہ:..... 'جب میت کوقبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے ا عمال صالحه اسے گھیر لیتے ہیں، اور جب فرشتہ عذاب آنے لگتا ہے تو اس كے اعمال صالحہ ميں سے ايك عمل كہتا ہے: اس سے دورر سے! اگرمیں اکیلاہی ہوتا تب بھی آ پ اس کے قریب نہیں آ سکتے تھے۔'' 6°2:.....حضرت امسلمه رضى الله عنهاكى اور حديث كالفاظ يهين: "اللّهم اغفر لابي سلمة وارفع درجته ....

وافسح له في قبره ونور له فيه." ( صحیح مسلم، حامع الاصول ج:۱۱ ص:۸۴، ابوداؤد ج:۲ ص:۲۹۵، مند احمد ج:۲ ص:۲۹۷، بیهی سنن کبری ج:۳ ص:٣٨٨م،شرح السنه ج:٥ ص:٠٠٠، اتحاف ج:٥ ص:١٠٣) ترجمہ:.....''اےاللہ!ابوسلمہ کی مغفرت فرمااوراس کے درجات بلند فرما، اے اللہ! اس کی قبر کو کشادہ فر مااور اس کومنور فرما۔'' ٢٧: .....حضرت عوف بن ما لك كي حديث كالفاظ يه مين: "اللُّهم اغفر له .... واعذه من عذاب القبر."

(صحیح مسلم ج:۱ ص:۱۱۳۱، نسائی ج:۱ ص:۲۸۱، منداحمه ج:۲ ص: ٢٣٠ ، ابن الى شيبه ج: ٣ ص: ٢٩١ ، ج: ١٠ ص: ٩٠٩ )



د فهرست ۱۰۰۰







ترجمه: ..... 'اے اللہ! اس کی مغفرت فرما اور اسے

جلد د

عذابِقبرسے نجات عطافر ہا۔'' منکر ونکیر میّت کوقبر میں بٹھاتے ہیں

منگر ونگیر میت کوفیر میں بٹھاتے ہیں احادیث بنریفہ میں جہاں میت کے پاس منگر ونگیر کے آنے اور سوال وجواب کرنے کا ذکر آتا ہے، وہاں یہ صنمون بھی متواتر احادیث میں وارد ہے کہ نگیرین میت کو بیٹھنے کا حکم دیتے ہیں، اور وہ سوال وجواب کے لئے قبر میں اُٹھ کر بیٹھ جاتا ہے، اس سلسلہ میں درج ذیل احادیث کا حوالہ دینا کافی ہوگا:

ا:....حضرت انس رضى الله عنه كي حديث ميں ہے:

"اتــاه ملكان فاقعداه." (صحیح بخاری ج:۱ ص:۸۵۱، مراه ملكان فاقعداه." (صحیح بخاری ج:۱ ص:۸۲۸، این حبان ج:۲ ص:۳۸۹، شرح النه ج:۵ ص:۳۳۳، مشکوة ص:۳۳۲)

ترجمہ:..... تقریب میت کے پاس دوفر شنتے آتے ہیں اوراسے بھلاتے ہیں۔''

۲:....حضرت براء بن عازب رضی الله عنه کی حدیث میں ہے:

"اذا اقعد المؤمن في قبره...."

(صیح بخاری ج:۱ ص:۱۸۳،ابوداؤد ج:۲ ص:۱۵۴، مجمع الزوائد

ج:۳ ص؛۵۰، ابن ابی شیبه ج:۳ ص:۳۸۱، مشکوة ص:۲۵) ترجمه:...... "مؤمن کوجب قبر میں بٹھایا جاتا ہے....."

منداحر كي روايت كالفاظ يه بين:

"فيأتيه ملكان فيجلسانه ...."

(منداحمه ج:۴ ص:۲۸۷، كنزالعمال ج:۱۵ ص:۲۲۷)

ترجمہ:..... ' پس اس میت کے پاس دوفر شتے آتے ہیں





اوراسے بھلاتے ہیں۔"

س.....حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰدعنه کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

"ان الميت يصير الى القبر فيجلس الرجل الصالح في قبره غير فزع ولا مشغوف -الى قوله - ويجلس الرجل السوء في قبره فزعًا مشغوفًا."

(ابن ملجه ص: ۱۹۸۰، ابن حبان ج: ۲ ص: ۲۵، مواردالظم آن ص: ۱۹۸۰ کز العمال ج: ۱۵ ص: ۲۳۰، شرح الصدور ص: ۵۸، مشکوة ص: ۲۵ ترجمه: سن بلاشبه میت کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو نیک صالح آدمی کو قبر میں بٹھایا جاتا ہے، اس وقت نہ وہ گھبرایا ہوا ہوتا ہے اور نہ پر بیثان .....اور برے آدمی کو اس کی قبر میں بٹھایا جاتا ہے،

یت می میں میں روزرسی میں بیانہ ہےاور نہ پریشان ......اور برے آ دمی کواس کی قبر میں بٹھایا جا تا ہے، اس وقت وہ نہایت گھبرایا ہوا، پریشان ہوتا ہے۔'' متدرک حاکم کی روایت میں بیالفاظ ہیں :

"فيقال له: اقعد! فيقعد وتمثل له الشمس."

(ج:۱ ص:۹۷۳)

ترجمہ:.....''میّت کو کہا جاتا ہے کہ بیٹھ جا، پس وہ (اُٹھ کر) بیٹھ جاتا ہے،اوراسے سورج (غروب ہوتا ہوا) نظر آتا ہے۔'' مجمع الزوائد میں بروایت طبرانی ان کی روایت کے الفاظ یہ ہیں:

"فیقال له: اجلس! فیجلس، وقد مثلت له
الشمس للغروب." (مجمع الزوائد ج.۳ ص:۵۱، قال الهیثی حن)
ترجمه: "پن اسے (میت سے) کہاجا تا ہے کہ: اُٹھ
کر بیٹھ جا! پس وہ بیٹھ جاتا ہے، اور اسے سورج غروب ہوتا ہوا نظر
آتا ہے۔"

، ۴:.....حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه کی حدیث میں ہے:

و المرست ١٥٠





"فاذا الانسان دفن فتفرق عنه اصحابه، جاءه ملک فی یده مطراق فاقعده .... الخ." (منداحمد جاءه ص: ۳٫۶۰۰ میلا فی یده مطراق فاقعده .... الخ." (منداحمد ج: ۳۰۰ مین ۱۳۲۰ اتحاف البادة المتقین ج:۱۰ ص: ۱۲۸ مثر العدور ص: ۵۵ وقال بندهیج) ترجمه: البادة المتقین ج:۱۰ ص: ۱۲۸ مثر العدور مین ۵۵ وقال بندهیج) ترجمه: البادة المتقین ج:۱ مین جب کسی انسان کو وفن کرکے اس کے وفن کرنے والے وہاں سے منتشر ہوجاتے ہیں، تواس کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے جس کے ہاتھ میں ایک گرز ہوتا ہے، پس وہ اس کو بیشلاتا ہے ...."

۵:.....حضرت اساء بنت الى بكررضى الله عنهماكى حديث ميں ہے:

"قال: فيناديه: اجلس! قال: فيجلس فيقول له
.... النح." (منداحم ج: ٢ ص:٣٥٢، جمع الزوائد ج: ٣ ص: ٥١٠ كنزالعمال ج: ١٥ ص: ١٠٠ الله الماء التحاف البادة المتقين ج: ١٠ ص: ١٠١ ص: ١٠١ مت ترجمه: ..... ترجمه: ..... فرمايا: قبر ميں ميت كے پاس ايك فرشته آتا ہے اور وہ اسے آواز دیتا ہے اور اسے بھلادیتا ہے اور اسے کہتا ہے ..... كنزالعمال ميں ايك دُوسرى روايت ميں حضرت اساءكى حديث كے الفاظ يوں ميں: "ن المؤمن ليقعد في قبر ه."

(كنزالعمال ج: ۱۵ ص: ۱۳۲ بحواله طرانى) ترجمه: "بلاشبه مؤمن كوقبر ميس بهلايا جا تا ہے۔" ۲: ..... حضرت عاكشرضى اللاعنها كى حديث كے الفاظيه بيں: "فاذا كان الرجل الصالح اجلس فى قبره غير فزع و لا مشغوف ..... الخ." (منداحمہ ج: اص: ۱۳۹، مجمع الزوائد ج: ۳ ص: ۲۸، المجمع الزوائد ج: ۳ ص: ۲۸، المحال الصدور ص: ۵۹)



والمركبين والأ





ترجمہ: ..... جب میّت نیک صالح ہوتو اس کو قبر میں بھلایا جاتا ہے اور اس وقت اسے کوئی گھبراہٹ اور پریشانی نہیں ہوتی۔''

"اما المنافق! فيقعد اذا تولى عنه اهله ....."

(مند احمد ج:۳ ص:۳۲۲، كنز العمال ج:۵۱

ص:۲۳۲، اتحاف السادة ج:١٠ ص:۲١٦، طبراني وبيهق

عذاب القبر وابن الى الدنيا شرح الصدور ص:٥٠)

ترجمہ:...."رہا منافق! تو جب اس کے وفن کرنے

والے چلے جاتے ہیں تواس کو ( قبر میں ) بٹھلایا جاتا ہے۔''

ابن ماجه کی روایت کے الفاظ میر ہیں:

"اذا دخل الميت القبر مثلت الشمس عند

غروبها، فيجلس يمسح عينيه ..... " (ابن الجه ص:٣١٦)

ترجمہ:.....' جب میّت کوقبر میں فن کیا جا تا ہے تواسے

سورج غروب ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، پھراسے بٹھلا یا جاتا ہےاوروہ آئکھیں ملتے ہوئے اُٹھ کربیٹھ جاتا ہے۔''

٨:.....حفرت عبدالله بن مسعودرضي الله عنه كي حديث ميس ب:

"ان المؤمن اذا مات جلس في قبره فيقال: من

ربک؟"

(مجمع الزوائد ج:۳ ص:۵۴، وقال: رواه الطبر اني في الكبير واسناده

حسن، اتحاف السادة ج:۱۰ ص:۴۱۶، شرح الصدور ص:۵۳)

ترجمه: ..... "مؤمن جب مرجا تا ہے تواسے قبر میں بھلایا

جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ: تیرار ب کون ہے؟''















9:....حضرت ابودر داءرضي الله عنه كي موقوف حديث ميں ہے: "ثم جاءك ملكان اسودان ازرقان جعدان اسماءهما منكر و نكير فاجلساك ثم سألاك ....." (ابن الى شيبه ج:٣ ص:٩٤٩) ترجمہ:..... ' پھر تیرے یاس سیاہ رنگ، کیری آنکھوں، ڈراؤنی شکل والے دوفرشتے آئیں گے، جن کے نام منکر اورنکیر ہیں، پھروہ تمہیں بٹھا ئیں گےاورتم سے سوال کریں گے۔'' ١٠:.....حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنه كى حديث كالفاظ به بين : "ان الميت يسمع خفق نعالهم حين يؤتون. قال: ثم يجلس فيقال له .... الخ." (اتحاف السادة ج: ١٠ ص: ٢١٦، طبراني اوسط حسن، شرح الصدور ص: ٥٢) ترجمہ:..... 'بلاشہ میّت دُن کر کے واپس حانے والوں کے جوتوں کی آ ہٹ سنتا ہے، فرمایا: پھراس کو بٹھایا جا تا ہے اورا سے كهاجاتاب....

ہ جو جا ہے ..... ۱۱:.....حضرت ابوقیا دہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

"ان المؤمن اذا مات اجلس فى قبره ....."
(اتحاف السادة ج:١٠ ص:٨١٨، مجمع الزوائد ج:٤ ص:٨٣٨، ابن ابي حاتم، طرانى فى الاوسط، ابن منده، شرح الصدور ص:٥٥، ٥٦)
ترجمه:....." بلا شبه جب كوئى مؤمن مرجا تا ہے تواسے قبر

میں بٹھایا جاتا ہے۔''

۱۲:.....حضرت معاذ رضی الله عنه کی حدیث کے الفاظ بیہ ہیں: "اتاہ منکر و نکیر، فیجلسانہ فی قبرہ ....."

(اتحاف السادة ج: ١٠ ص: ١٨٧ ، شرح الصدور ص: ٥٨)



(May)





ترجمہ: ۔۔۔۔۔''میّت کے پاس منگر اور نگیر آتے ہیں ، اور
اسے قبر میں بٹھاتے ہیں۔'
میّت کا ، جنازہ اُٹھانے والوں کے کندھوں پر بولنا
جب کسی کا انقال ہوجاتا ہے ، اور اس کی میّت اُٹھا کر قبرستان لے جائی جارہی
ہو، میّت اگر نیک صالح ہوتو کہتی ہے کہ: مجھے میرے ٹھکانے پر جلدی لے جاؤ ، اور اگروہ
بدکار ہوتو کہتی ہے کہ: ہائے افسوس! مجھے کہاں لے جارہے ہو؟ مندرجہ ذیل احادیث میں
بدکار ہوتو کہتی ہے کہ: ہائے افسوس! مجھے کہاں لے جارہے ہو؟ مندرجہ ذیل احادیث میں

"عن ابى سعيد رضى الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على اعناقهم، فان كانت صالحة قالت: المدمونى! قدمونى! وان كانت غير صالحة قالت: يا ويلها! اين تنهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء الا الانسان، ولو سمعها الانسان لصعق." ( مح جنارى ح: الانسان، ولو سمعها الانسان لصعق." ( مح جنارى ح: الانسان كرى يهي ح: ٣١٥، ١٨٥، ١٨٥، ١٠٠٠) نز ص: ٣٢٥، سن كرى يهي ح: ٣ ص: ٣٠، شرح النه ح: ٥ ص: ٣٢٥، كز

ترجمہ: ..... ' حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے: جب جنازہ رکھا جاتا ہے، پس لوگ اس کوا پنے کندھوں پراُٹھا لیتے ہیں، تواگروہ نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ: جمھے جلدی لے جاؤ! جمھے جلدی لے جاؤ! اور اگر نیک نہیں ہوتا تو کہتا ہے کہ: ہائے میری ہلاکت! تم اس جنازہ کو کہال لے جارہے ہو؟ اس کی آواز کو ہر چیز سنتی ہے سوائے انسان کے، اور اگر اس کوانسان سن لیتا تو بے ہوش ہوجا تا۔'



و فرست ۱۹





"عن عبدالرحمٰن بن مهران ان ابا هریرة قال:
سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم: اذا وضع
الرجل الصالح علی سریره قال: قدمونی! قدمونی! واذا
وضع الرجل یعنی السوء علی سریره قال: یا ویلتی! این
تذهبون بی؟" (نبائی ج: اص:۲۵، سن کبرئی پیمقی ج:۲۰ ص:۲۱)
ترجمہ:..... "حضرت ابو ہریره رضی الله عنه سے روایت
ہے کہ: میں نے آخضرت ملی الله علیه وسلم سے سنا کہ: جب نیک
آدی کی میت کو جنازه کی چار پائی پر رکھا جاتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ: مجھے
(جلدی) آگے لے چلو! (جلدی) آگے لے چلو! اور جب کسی بدکار
آدی کی میت کو جنازه کی چار پائی پر رکھا جاتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ: اے
میری ہلاکت! مجھے کہاں لے جارہے ہو؟"
میری ہلاکت! مجھے کہاں لے جارہے ہو؟"

میت کو جب دفن کیا جاتا ہے،اس کے پاس منکر ونکیر آتے ہیں اور سوال وجواب کرتے ہیں، پھر مردے کے ساتھ اس کے اعمال کے مطابق معاملہ کیا جاتا ہے۔

بعض اوقات قبر مردے کو سیختی ہے،اس کو "ضغطۃ المقب سور الله گیا ہے،
مندرجہذیل احادیث میں اس کا ذکر ہے:

حديث الله عمر :....حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنهماكي حديث كالفاظ

يه ېن

"قال هذا الذى تحرك له العوش وفتحت له ابواب السماء وشهده سبعون الفا من الملائكة لقد ضم ضمة شم فرج عنه." (نبائى ج: اص:۱۸۹، اتحاف ج:۱۱ ص:۲۸۲، ابن ابی شیم ح:۱۱ ص:۳۷۷، کز العمال ج:۱۱ ص:۲۸۲، شرح الصدور ص:۲۵، المعتصر من المختصر ج:۱ ص:۱۱۵)









ترجمہ: '''''''فرمایا: بیروہ تھے جن کی موت پرعرش بھی ہل گیا تھا، اور اس (کی روح) کے لئے آسان کے دروازے کھول دیئے گئے تھے، اور اس کے جنازہ میں ستر ہزار ملائکہ نازل ہوئے تھے، مگراہے بھی قبرنے بھینچا مگر بعد میں وسیع ہوگئے۔''

مديثِ عا كَشَيّْ .....حضرت عا كشرضى الله عنها كى حديث كالفاظ يه بين:

"ان للقبر ضغطة ولو كان احد ناجيا منها نجا منها نجا منها سعد بن معاذ." (المعتصر من المختصر ج:ا ص:۱۵۱، منها سعد بن معاذ." (المعتصر من المختصر ج:۱ ص:۱۵۸،۹۸،۶۶ الاصان بترتیب محج ابن حبان ج:۱ ص:۱۸،۵۵ منداح ج:۱ ص:۱۲۸،رجالها رجال الصحیح، کنزالعمال ج:۱۵ ص:۲۳۹، الروائد ج:۱ ص:۲۳۹، الروائد ج:۱ ص:۲۳۹، الروائد والنهایی ج:۱ ص:۲۲۸، الروائد والنهایی ج:۱۸ ص:۲۸۱، شرح الصدور ص:۲۵)

ترجمہ: "بلاشبہ قبر کے لئے بھینچنا ہے، اگراس سے کسی کونجات ہوتی تو (حضرت) سعد بن معاذٌ ضروراس سے پیکے حاتے۔''

حدیث ِ جابِرہ :....حضرت جابر بن عبداللدرضی الله عنه کی حدیث کے الفاظ

ىيە ئىل:

"قال: لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره حتى فرجه الله عز و جل عنه." (منداحر ج: ٣ ص: ٣٦٠، ١٥٤ حتى فرجه الله عز و جل عنه." (منداحر ج: ٣ ص: ٢٦٠ مثلاة و ص: ٢٦٠ مثلاة و ص: ٢٠٠ مثلاة و ص: ٢٠٠ مثلاة و ص: ٣٠٠ ما ١٥٠٠ مثلاة عند العمال ج: ٣ ص: ٣٠٠ من ١٢٨) مترجه السدور ص: ٣٥٠ البدايدوالنهايد ج: ٣ ص: ١٢٨) مترجمه: "فرمايا: بلاشبه اس نيك اورصالح آدمي پراس كي قبرتك موكن هي بهال تك كماللدتعالي في كشاد كي فرمادي." حديث الوم ريرة فرمايا لله عندي حديث كالفاظ بيه مين: حديث الوم ريرة في الله عندي حديث كالفاظ بيه مين:







"ویضیق علیه قبر ۵ حتی تلتقی اضلاعه."
(مصنفعبدالرزاق ج:۳ ص:۵۲۸،مواردالظمآن ص:۱۹۸،
ابن حبان ج:۲ ص:۲۸،۸۹، اتحاف ج:۱۰ ص:۴۰۸)
ترجمه:......"اس پرقبرتنگ کردی جاتی ہے، یہاں تک که
اس کی پیلیاں ایک دُوسرے میں گھس جاتی ہیں۔"
صدیث ِ الوسعیدؓ:.....حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ

يەبىن:

"قال: یضیق علیه قبر ۵ حتی تبختلف اضلاعه." (مصنف عبدالرزاق ج:۳ ص:۵۸۴، مجمع الزوائد ج:۳ ص:۴۷) ترجمه:....."فرمایا: اس پر قبرتگ کردی جاتی ہے، یہاں تک کهاس کی پسلیاں ایک دُوسرے میں گھس جاتی ہیں۔" حدیثِ ابن عمر وَّ:.....حضرت عبداللہ بن عمر ورضی الله عنهما کی حدیث کے

الفاظ بير بين:

"شم يؤمر به في قبره، فيضيق عليه حتى تختلف اضلاعه." (مصنفعبرالرزاق ج:٣ ص:٥٦٧،٥٦٨، مجمع الزوائد ج:٢ ص:٣٢٨)

ترجمہ:.....' پھر تھم کیا جاتا ہے اس کے بارے میں اس کی قبر میں، پس قبرتگ ہوجاتی ہے اس پر، یہاں تک کہ پسلیاں ایک دُوسرے میں نکل جاتی ہیں۔''

حديث ِ حذ لِفِيدٌ : .....حضرت حذيف بن يمان رضى الله عنه كى حديث كالفاظ

يه بين:

"عن حذيفة قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فلما انتهينا الى القبر قعد على شقته

(Mayor)

724

د و فرست ۱۹۶





فجعل يردد بصره فيه ثم قال: يضغط فيه المؤمن ضغطة تزول منها حمائله، ويملأ على الكافر نارًا."

(جمح الزوائد ج:۳ ص:۲۸، اتحاف ج:۱ ص:۲۲، اتحاف ج:۱ ص:۲۲، اتحاف ج:۱ ص:۲۲، اتحاف ج:۱ ص:۲۲، اتحاف ج:۱۵ ص:۲۲، اترح الصدور ص:۵۸)

ترجمہ:...... دخرت حذیفه رضی اللہ عنہ سے روایت ہے

کہ: ہم ایک جناز سے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھ،

پس جب ہم قبر تک پنچ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے

کنار سے بیٹھ گئے اور اس میں نظرِ مبارک پھرانے گئے، پھر فر مایا کہ:

اس میں مؤمن کو ایسا بھینچا جاتا ہے کہ اس سے اس کے کند سے اور

سینہ بل جاتے ہیں، اور کا فرکی قبر آگ سے بھر جاتی ہے۔'

صدیثِ ابن عباس اللہ عنہ ماکی حدیث صدیثِ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث

كالفاظ بيربين:

"وعن ابن عباس ان النبى صلى الله عليه وسلم يوم دفن سعد بن معاذ وهو قاعد على قبره قال: لو نجا احد من فتنة القبر او مسئلة القبر لنجا سعد بن معاذ، ولقد ضم ضمة ثم ارخى عنه. رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون." (مُحَمَّ الزوائد ج:٣ ص:٣٦، كزالمال ح:١٥ ص:٩٣٠، شرح الصدور ص:٣٥)

ترجمہ: ..... ' حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ: نبی کریم صلی الله علیہ وسلم جس دن سعد بن معاذ رضی الله عنه کو دفن کیا گیا، ان کی قبر کے کنارہ پر بیٹھے تھے، آپ صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر کوئی شخص قبر کی آزمائش سے یا فرمایا قبر کے سواسے نجات یا تا، تو البتہ سعد بن معاذ نجات یا تے، البتہ تحقیق ایک دفعہ تو نجات یا تا، تو البتہ سعد بن معاذ نجات یا تے، البتہ تحقیق ایک دفعہ تو









ان کوچھی جھینچا گیا، پھران ہے کشائش کردی گئی۔''

حديثِ السُّ :.....حضرت انس رضى الله عنه كى حديث كالفاظ يه مين :

"عن انس قال: تو فيت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجنا معه فرأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مهتما شديد الحزن، فجعلنا لا نكلمه حتلى انتهينا الى القبر، فاذا هو لم يفرغ من لحده فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعدنا حوله، فحدث نفسه هنيعة وجعل ينظر الى السماء ثم فرغ من القبر فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه فرأيته يز داد ثم انه فرغ فخرج فرأيته سرى عنه وتبسم صلى الله عليه وسلم، فقلنا: يا رسول الله! رأيناك مهتما حزينا، فلم نستطع ان نكلمك، ثم رأيناك سرى عنك، فلم ذالك؟ قال: كنت اذكر ضيق القبر وغمه وضعف زينب فكان ذالك يشق على فدعوت الله عز وجل ان يخفف عنها ففعل، ولقد ضغطها ضغطة سمعها من بين الخافقين. " (مجمع الزوائد ج.٣ ص:٧٦، كنزالعمال ج.١٥ ص:٢٣٢، اتحاف السادة المتقين ج: ١٠ ص: ٢٢٣، ٢٢٣، شرح الصدور ص: ٢٥)

ترجمہ: ..... ' حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزا دی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی، تو ہم آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نظے، ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ممکین ہیں، پس ہم آپ سے بات نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ قبر پر بہنچ گئے تو دیکھا کہ ایسی کی لحد سے فراغت نہیں ہوئی، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسی کا لحد سے فراغت نہیں ہوئی، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم









بیٹے گئے اور ہم بھی آپ کے اردگر دبیٹے گئے، وہ تھوڑی در دل میں پچھ سوچتے رہے اور آپ آسان کی طرف دیکھتے رہے، پھر قبر سے فراغت ہوگئ تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں به نفس نفیس اثرے، پس میں نے دیکھا کہ آپ گاغم بڑھ رہا ہے، پھر آپ فارغ ہوگئے، پس باہر نکلے تو میں نے دیکھا کہ: آپ کی وہ کیفیت زائل ہوگئ اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم فر مایا، پس ہم نے کہا: یا رسول اللہ! ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ شدید ممکنین اور فکر مند ہیں، وہ کیفیت زائل ہوگئ، فر مایا: اس کے ہم آپ سے بات نہیں کر سکے، پھر ہم نے دیکھا کہ آپ کی اور نم کو اور نین بے بات نہیں کر سکے، پھر ہم نے دیکھا کہ آپ کی اور نم کو اور نہین کے میں قبر کی تکی اور نم کو اور نہین نے اللہ تعالی نے اللہ تعالی سے دعا کی کہ ان سے تخفیف فر مادیں، پس اللہ کی میں نے اللہ تعالی سے دعا کی کہ ان سے تخفیف فر مادیں، پس اللہ تعالی نے الیہ تعالی نے ایس کی ویہ سینچا تھا کہ مشرق و مغرب کے تعالی نے ایس کو سینے۔"

حدیثِ ابن مسعود الله عبرالله بن مسعود رضی الله عنه کی روایت کے

الفاظ بيربين:

"عن عبدالله بن مسعود قال: اذا ادخل الرجل قبره فان كان من اهل السعادة ثبته الله بالقول الثابت فيسأل: ما انت؟ فيقول: انا عبدالله حيا وميتا واشهد ان لا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. قال: فيقال: كذالك كنت! فيوسع عليه قبره ما شاء الله ويفتح له باب الى الجنة .... الخ."

(ابن الی شیبه ج:۳ ص:۳۷۷، اتحاف ج:۱۰ ص:۱۷) ترجمه:...... د حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله عنه سے



و المرست ١٥٠





روایت ہے کہ جب آ دمی کواس کی قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو اگر وہ اہل سعادت میں سے ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کوقول ثابت کے ساتھ ثابت قدم رکھتے ہیں، پس اس سے پوچھا جاتا ہے کہ: تو کون ہے؟ پاس وہ کہتا ہے کہ: میں اللہ کا بندہ ہوں، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں فرمایا: پس اس کو کہا جاتا ہے کہ: تو ایسا ہی تھا! پس اس پر اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے، جتنی کہ اللہ کومنظور ہے، اور اس کے لئے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے .....الخ۔''

حديث براء بن عازب : .... حضرت براء بن عازب رضى الله عنه كي

روایت کے الفاظ بیرین:

"فينادى مناد من السماء ان كذب عبدى فافرشوا له من النار، وافتحوا له بابا الى النار، فيأتيه حرها ولمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف اضلاعه."

( کنزالعمال ج:۵۱ ص:۲۲۳،۲۲۹،بنابی شیبه ج:۳ ص:۳۸۳)

ترجمہ:...... ( دوزخی کے حالات کا ذکر کرتے ہوئے
فرمایا: ) پس آسان سے ایک منادی اعلان کرتا ہے کہ: میرا بندہ
جھوٹ بولتا ہے! پس اس کے لئے آگ کا بچھونا بچھاؤاوراس کے
لئے آگ کی طرف دروازہ کھول دو، پس اس خفس کوآگ کی تپش اور
لوپہنچی ہے، اور قبر اس پر تنگ ہوجاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی
پہلیاں اِدھرسے اُدھرنکل جاتی ہیں۔''

حديثِ معالَّ :.....حضرت معاذرضی الله عنه کی حدیث کے الفاظ به ہیں:









"المضمة في القبر كفارة لكل مؤمن لكل ذنب بقى عليه ولم يغفر له." (كنزالعمال ج: ١٥ ص: ١٣٢، ١٣٩) ترجمه:..... قبر مين بهينجنا برمؤمن كے لئے كفاره ہے، براس گناه كے لئے جواس پر باقی مواوراس كی مغفرت نه موئی مو۔" حديث عبيد بن عمير رضى الله عنه كی حديث كے الفاظ به

ہیں

"ثم يسلب كفنه فيبدل ثيابا من نار، ويضيق عليه حتى تختلف فيه اضلاعه."

(مصنف عبدالرزاق ج: ۳ ص: ۵۹۱) ترجمہ: ...... کپر اس کا کفن چین لیاجا تا ہے، اوراس کے بجائے آگ کے کپڑے بدل دیئے جاتے ہیں، اور قبراس پر تنگ کردی جاتی ہے، یہاں تک کہاس میں اس کی پسلیاں اِدھرسے اُدھر نکل جاتی ہیں۔''

حديث ِصفيه بنت الى عبيلاً:.....حضرت صفيه بن ابوعبيدرضى الله عنهاكى روايت كےالفاظ مه ہن:

"وعن نافع قال: اتينا صفية بنت ابي عبيد فحدثتنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان كنت لارى لو ان احدا اعفى من ضغطة القبر لعفى سعد بن معاذ، ولقد ضم ضمة." (مجمح الزوائد ج: مم حضرت صفيه ترجمه: "" حضرت نافع فرمات بين كه: بهم حضرت صفيه بنت الى عبيدًى خدمت مين حاضر بوئ (بي حضرت عبدالله بن عمرى الماية عين) توانهول في مم سے بيان كيا كه: رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا كه: ميراخيال بين اكه الركسي كوفير كي بيني سے معافى



MAI

و فرست ۱۹





مل جائے گی تو سعد بن معاند کو ضرور معافی ملے گی ، اور البتہ تحقیق ایک دفعہ توان کو بھی بھینچا گیا۔'' حدید شالد الدور کٹنے میں جون سے ماریاں ساز ایسٹ میں دیا ہے وہ کی د

**حدیثِ ابوابو** بُشِّ:.....حضرت ابوابوب انصاری رضی الله عنه کی روایت کے الفاظ به ہیں:

"وعن ابى ايوب ان صبيا دفن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو افلت احد من ضمة القبر لافلت هذا الصبى. رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح."

(جمح الزوائد ج:۳ ص: ۲۵، کنزالعمال ج: ۱۵ ص: ۱۵۰) ترجمه: ..... ' حضرت ابو اليب انصاری رضی الله عنه سے روایت ہے کہ: ایک بچہ دفن کیا گیا تو رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا کہ: اگر کوئی قبر کے بھینچنے سے محفوظ رہتا تو یہ بچہ ضر ورمحفوظ رہتا۔''

## احاديث واقعه قليب بدر

مسلمانوں کاعقیدہ ہے کہ انسان کے مرنے کے بعداس کی رُوح کااس کے بدن
کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، جس سے اس کو واب وعذاب کا احساس ہوتا ہے، چنا نچے غزوہ بدر
کے موقع پر کفار کے سنز کمر دار مارے گئے، تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فر مایا کہ ان
سب کو گڑھے میں ڈال دیا جائے، جب سب کو گڑھے میں ڈال دیا گیا تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس گڑھے پر تشریف لے گئے اور فر مایا: اے اہل قلیب! کیا تم نے وہ چیز پالی جس کا علیہ وسلم سے ہمارے رہ نے وعدہ کیا تھا؟ کیونکہ میں نے تو وہ چیز پالی جس کا میرے رہ نے محصے وعدہ کیا تھا! حضرت عمر فر فر مایا: آپ ایسے جسموں سے کلام کر رہے ہیں جن میں روحین نہیں؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: میں ان کو جو پچھ کھر رہا ہوں، تم ان سے زیادہ نہیں سنتے ...! مندر جہ ذیل احادیث میں اس کاذکر ہے:



و عرض الما الم





"هل وجدتم ما وعد ربكم حقًّا؟"

حديث عا نشية .....حضرت عائشهرضى الله عنها كى روايت كالفاظ يه بين:

"عن عائشة قالت: امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتلى ان يطرحوا في القليب، فطرحوا فيه، الا ما كان من امية بن خلف، فانه انتفخ في درعه فملاها فذهبوا يحرقوه فتزايل فاقروه والقوا عليه ما غيبه من التراب والحجارة، فلما القاهم في القليب وقف عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا اهل القليب! هل وجدتم ما وعدربكم حقًّا؟ فاني قد وجدت ما وعدني ربي حقًّا!"

(منداحمہ ج:۲ ص:۲۷، ج:۱ ص:۳۸، هی جاری ج:۱ ص:۱۸۳، هی جاری ج:۱ ص:۱۸۳، هی جاری ج:۱ ص:۱۸۳، هی مسلم ج:۱ ص:۳۰ البدایه والنهایه ج:۳ ص:۲۹۳) ترجمه:..... دخفرت عائشه رضی الله عنها فرماتی جی که آخضرت صلی الله علیه وسلم نے بدر کے مقولین کے بارے میں حکم فرمایا که ان کوایک گڑھے میں ڈال دیا جائے، چنا نچهان کو ڈال دیا گیا، مگریه کہامیه بن خلف اپنی زره میں پھول گیا تھا، پس اس نے اس کو جردیا تھا، اس کو حرکت دینے گئو وہ اور زیادہ بڑھتا جاتا، پس اس کو ویسے ہی رکھا اور اس پر کوئی الیی چیز ڈال دی جو اس کو چھپادے، یعنی مٹی اور پھر، پس جب صحابہ نے ان کو اس قلیب (گڑھے) میں ڈالا تو رسول الله صلی الله علیه وسلم ان پر کھڑے ہوئے، پس ارشاد فرمایا کہ: اے اہل قلیب! کیا تم نے وہ چیز پالی جس کاتم سے تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا؟ کیونکہ میں نے تو وہ چیز پالی جس کاتم سے تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا؟ کیونکہ میں نے تو وہ چیز پالی جس کاتم سے تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا؟ کیونکہ میں نے تو وہ چیز پالی جس کاتم سے تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا؟ کیونکہ میں نے تو وہ چیز پالی جس کاتم سے تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا؟ کیونکہ میں نے تو وہ چیز پالی جس کاتم سے تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا؟ کیونکہ میں نے تو وہ چیز پالی جس کاتم سے تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا؟ کیونکہ میں نے تو وہ چیز پالی جس کاتم سے تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا؟ کیونکہ میں نے تو وہ چیز پالی جس کاتم سے تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا! .....الخے ''









حديث ِ النسُّ :.....حضرت انس رضى الله عنه كى روايت كالفاظ يه مين :

ترجمہ: ..... دخفرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ: ہم حضرت عمر کے ساتھ مکہ اور مدینہ کے درمیان سے، تو آپ ہم سے اہل بدر کے بارے میں بیان کرنے گئے، پس فرمایا کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شام کے وقت ہمیں ان کی قتل گاہیں دکھا رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ: یہ اِن شاء اللہ کل فلاں آدمی کی قتل گاہ ہوگی! حضرت عمر فرماتے ہیں کہ: قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوحق دے کر بھیجا ہے! وہ لوگ ان جگہوں سے اِدھر اُدھر نہیں ہوئے، پس ان کو ایک گڑھے میں ڈال دیا گیا، پھر اُدھر سے سلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، پس پکار کر آنے مایا: اے فلال بن فلال! کیاتم نے پالیا ہے فرمایا: اے فلال بن فلال! کیاتم نے پالیا ہے فرمایا: اے فلال بن فلال! کیاتم نے پالیا ہے









جوتمہارے ربّ نے وعدہ کیا تھائی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھ سے
وعدہ کیا تھا، وہ تو میں نے حق پایا! حضرت عمرٌ نے کہا: آپ ایسے
جسموں سے کلام فرماتے ہیں جن میں روعیں نہیں؟ پس ارشاد فرمایا:
میں ان کو جو کچھ کہدر ہاہوں، تم ان سے زیادہ نہیں سنتے!''
حدیثِ عبد الله بن عمرٌ : .....حضرت عبد الله بن عمرضی الله عنهماکی روایت کے
حدیثِ عبد الله بن عمرٌ : .....حضرت عبد الله بن عمرضی الله عنهماکی روایت کے

الفاظ بير ہيں:

"حدثنى نافع ان ابن عمر اخبره قال: اطلع النبى صلى الله عليه وسلم على اهل القليب فقال: هل وجدتم ما وعد ربكم حقًّا؟ فقيل له: تدعوا امواتا؟ قال: ما انتم باسمع منهم، ولكن لا يجيبون!" (صحح بخارى ح: اص: ۱۸۳) منداحم ح: اص: ۱۳۵، منداحم ح: اص: ۱۳۸، ۱۳۱، ابن الى شيبر ح: ۱۳ ص: ۱۳۵، البدايه والنهايم ص: ۳۸، ۱۳۱، ابن الى شيبر ح: ۱۳ ص: ۱۳۵، البدايه والنهايم ص: ۳۸)

ترجمہ: ..... ' حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے
کہ: آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گڑھے کی طرف جھا نکا جس
میں بدر کے کا فرمقول ڈال دیئے گئے تھے، پس فرمایا: کیاتم نے پایا
اس چیز کوجس کا تم سے تمہمارے ربّ نے وعدہ کیا تھا بچی ؟ پس عرض
کیا گیا کہ: کیا آپ بے جان مردوں کو پکارتے ہیں؟ فرمایا: تم میری
بات کوان سے زیادہ نہیں سنتے ، کیکن وہ جواب نہیں دیتے!''
حدیثِ ابن عباس نُّ: .....حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت

كالفاظ بيرين:

"اخرج ابو سهل السرى ابن سهل الجند نيسابورى الخامس من حديثه من طريق عبدالقدوس







عن ابى صالح عن ابن عباس رضى الله عنهما فى قوله: "انك لا تسمع الموتى"، "وما انت بمسمع من فى القبور" قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم يقف على القتلى يوم بدر ويقول: هل وجدتم ما وعد ربكم حقًا؟" (درمنثور ج:۵ ص:۲۲۹)

ترجمه: ..... "حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے "انک لا تسمع الموتلی "اور "و ما انت بمسمع من فی السقبور" (بشک آپ نہیں سناسکتے مردوں کو) اور (آپ نہیں سنانے والے ان لوگوں کو جوقبروں میں ہیں) کی تفییر میں منقول ہے کہ: آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے مقولین پر بدر کے دن اور یوں فرماتے تھے کہ: جو وعدہ تم سے تمہارے ربّ نے کیا تھا، وہتم نے سے یایا نہیں ؟ .... الخے: "

حديث ابوطلية .....حضرت ابوطلحه انصاري رضي الله عنه كي روايت كالفاظ

يه ہيں:

"عن ابى طلحة ان نبى الله صلى الله عليه وسلم امر يوم بدر باربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش، فقد فوا فى طوى من اطواء بدر خبيث فخبث و كان اذا ظهر على قوم اقام بالعرصة ثلاث ليال فلما كان ببدر اليوم الثالث امر براحلته فشد عليها رحلها ثم واتبعه اصحابه وقالوا: ما نرى ينطلق الا لبعض حاجته حتى قام على شفة الركى فجعل يناديهم باسمائهم واسماء ابا عهم: يا فلان بن فلان! ويا فلان بن فلان! ايسركم انكم اطعتم الله ورسوله؟ فانا قد وجدنا ما وعدنا ربنا







حقًا! فهل وجدتم ما وعد ربكم حقًا؟ قال: فقال عمر: يا رسول الله! ما تكلم من اجساد لا ارواح لها؟ فقال النبى صلى الله عليه وسلم: والذى نفس محمد بيده! ما انتم باسمع لما اقول منهم."

(صیح بخاری ج:۲ ص:۵۶۲ مسنداحمه ج:۴ ص:۲۹)

ترجمہ:.....''حضرت ابوطلحہ رضی اللّٰدعنہ سے روایت ہے کہ: آنخضرت صلی الله عليه وسلم نے بدر کے دن چوبيس آ دميول کے بارے میں جوقریش کے رئیس تھے، تھم فرمایا کہان کو بدر کے گندے اورخبیث گڑھے میں ڈال دیا جائے،اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قوم پر غالب آتے تھے تو اس میدان میں تین دن گھرتے تھے، جب تیسرا دن ہوا تو اپنی سواری کے بارے میں حکم فرمایا، پس اس کا کجاوہ کسا گیا، پھرتشریف لے گئے اور آ پ صلی اللہ علیہ وسلم ك صحابةً آب كي ساتھ تھى، اور ہم نہيں جانتے تھ مگر يدكه آبكسى کام کے لئےتشریف لے جارہے ہیں، یہاں تک کہ کھڑے ہوئے اس گڑھے کے کنارہ پر، پس ان کا اور ان کے باپوں کا نام لے کر يكارنے ككے كه: اے فلال بن فلال! اور اے فلال بن فلال! كياتم کویہ بات اچھی لگتی ہے کہتم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مان لی ہوتی ؟ کیونکہ ہم نے تو جو ہم سے ہمارے ربّ نے وعدہ کیا تھا،اس کو سے یایا! پس کیاتم نے پالیا ہے جوتمہارے ربّ نے (تم سے) وعدہ کیا تھاحق؟ راوی کہتے ہیں کہ: پس حضرت عمرؓ نے عرض کیا: یارسول الله! آپ ایسے جسموں سے گفتگوفر ماتے ہیں جن میں رُوح نہیں؟ یں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا قسم ہے اس ذات کی كه محركى جان اس كے قبضه ميں ہے! تم ميرى بات كوان سے زيادہ









نہیں سنتے!''

حدیث ِموسیٰ بن عقبہ :.....حضرت موسیٰ بن عقبہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے این

الفاظ بير بين:

"وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلى قريش من المشركين فالقوا فى قليب بدر ولعنهم وهو قائم يسميهم باسماءهم غير ان امية بن خلف كان رجلا مسمناً فانتفخ فى يومه فلما ارادوا ان يلقوه فى القليب تفقا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه أوهو يلعنهم، هل وجدتم ما وعد ربكم حقًا؟"

(ولائل النبوة ج:٣ ص:١١١)

ترجمہ: ..... 'اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقولین قریش کے بارے میں حکم فرمایا تو ان کو بدر کے گڑھے میں ڈال دیا گیا، اوران پرلعنت فرمائی، اوراآ پ کھڑے سے ان کا اوران کے باپوں کا نام لے رہے تھے، سوائے امیہ بن خلف کے کہ وہ موٹا تازہ آ دمی تھا، پس اسی دن پھول گیا، پس جب لوگوں نے اس کو گڑھے میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو پھٹ گیا، آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس کو چھوڑ دو! اوراآ پان پرلعنت فرمار ہے تھے اوران سے کہدر ہے تھے کہ: جو وعدہ تم سے تمہارے رب نے کیا تھا، تم نے اس کو بھی پایانہیں؟''

قبرمٹی کا ڈھیرنہیں، بلکہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھاہے۔

قبروالے کو نہ صرف بیر کہ قبر کے ثواب وعذاب کا احساس ہوتا ہے، بلکہ قبر پر

MAA

و فرست ۱۹

(D)





چڑھنے سے بھی اس کوایذا ہوتی ہے، چنانچہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان جانے کے آداب بیان فرمائے ہیں،مندرجہ ذیل احادیث میں اس کا ذکر ہے:

"عن زياد بن نعيم ان ابن حزم ابا عمارة او ابا عمرو قال: رانى النبى صلى الله عليه وسلم وانا متكئ على قبر فقال: قم! لا تؤذ صاحب القبر او يؤذيك." (البغوى، كنزالهمال ج: ١٥ ص: ٥٩ عمديث ٢٩٨٨)

ترجمه: ...... ' حضرت ابوتمارةً یا ابوعمروٌ فرماتے ہیں کہ: آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے دیکھا کہ میں قبر کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا، آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: اُٹھ جاؤ! قبروالے کو ایذانہ دو، یا فرمایا کہ: قبر سے ٹیک نہ لگاؤ کہ بیہ تیرے لئے عذاب کا سبب ہوگا!''

"عن عمرو بن حزم قال: راى النبى صلى الله عليه وسلم وانا متكئ على قبر، قال: لا تؤذ صاحب القبر!"

(ابن عما كر، منداحر، كزالعمال ج: ١٥ ص: ٢٠ ١ عديث: ٢٩٩٠)

ترجمه: "عرو بن حزم رضى الله عنه فرمات بيل كه:
آخضرت صلى الله عليه وسلم نے ديكها كه بيل قبر كساتھ فيك لگائ بير على الله عليه وسلم نفر مايا: قبروالي وايذانه بينچاؤ!"
بيرها تها، آپ سلى الله عليه وسلم نفر مايا: قبروالي قبر، قال: رانى رسول الله عنه قال: رانى وسلم جالسا على قبر، قال: انزل عن القبر! لا تؤذى صاحب القبر و لا يؤذيك!"

(طبراني، متدرك، عماره بن حزم ج: ٣ ص: ٥٩٠ ، شرح معاني الآثار ج: ١٠ (طبراني، متدرك، عماره بن حزم ح: ٣ ص: ٢٥٠ مديث: ٢٥٠ من ٢٥٠ ، تغيب ج: ٣ ص: ٢٥٠ من ٢٥٠ مديث: ٢٥٠ من ٢٥٠ ، تغيب ج: ٣







عبلد و مبلد و



ترجمہ: ..... ' حضرت عمارہ بن حزم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قبر پر بیٹھے دیسا تو فرمایا: قبر والے کو ایذا نہ دے! قبر سے اُتر جا! تا کہ تیرا بیٹمل تیرے لئے عذا بِ آخرت کا سبب نہ بنے ۔ ' '
ان احادیث سے ثابت ہوا کہ:

الف:....عذاب وثواب قبر برحق ہے۔

ب: .....عذاب وثواب كاتعلق اسى گڑھے ہے ، جس كوعرف عام ميں قبركها جاتا ہے، چنانچ مديث ميں صراحت فرمائی گئ ہے كه: "المقبر روضة من رياض المجنة او حفرة من حفر النار." (قبر جنت كے باغوں ميں سے ايك باغ ہے يا جہنم كے گڑھوں ميں سے ايك گڑھا)۔

ج:.....اوریہ بھی ثابت ہوا کہ عذاب وثواب قبر کی احادیث متواتر ہیں اوران کا انکار ایک مسلمان کے لئے (جواللہ تعالی اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو)ممکن نہیں۔

و : ...... چونکہ برزخ کے معاملات عام لوگوں کے احساس ومشاہدہ سے ماورا ہیں، اس لئے عذاب وثواب قبر کا انکار محض اپنے احساس ومشاہدہ کی بناپر قطعاً غلط ہے، اس لئے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ومشاہدات پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اور وہ بقدر ضرورت اُوپر آجکے ہیں، جوایک مؤمن کے لئے کافی وشافی ہیں۔

چہارم:....اب تک ہم نے عام اموات کے بارے میں گفتگو کی ہے، اور یہ بتایا ہے کہان کا ثواب وعذاب متواتر ہے، جس میں کسی قسم کے شک وشبد کی گنجائش نہیں، اس برایمان لا نافرض ہے، اور اس کے منکر کے حق میں اندیشہ کفر ہے۔



۳۹۰

و عرض الما الم





ہے، چنانچہ مذکورہ بالاتقریباً ایک سو بچاس احادیث سے حضرات انبیائے کرام کی حیات (جوعام اموات، شہداء اور صدیقین سے افضل ہیں) دلالت النص سے بطریق اُولی ثابت ہوتی ہے، چنانچہ محدث العصر حضرت مولا ناسید مجمہ یوسف بنوری قدس سرہ اپنے رفیق خاص حضرت مولا ناسیداحدرضا بجنوریؓ کے نام لکھے گئے ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں:

''ا:....شہداء کے لئے بنص قرآن' حیات' حاصل ہے اور مزید دفع تجویز کے لئے "رزقون" کا ذکر بھی کیا گیاہے، جیسے آج كل محاوره بهي ہے:"فلان حى يوزق" عام الل برزخ سے ان كى حیات ممتاز ہے۔

۲:..... جب انبیاء کا درجه عام شهداء سے اعلی وار فع ہے تو بدلالة النص يا بالا ولي خود قرآن كريم سے ان كى حيات ثابت ہوئي (علیهم الصلوات والتسلیمات) اور جب مرتبه اعلیٰ وارفع ہے تو حیات بھی اقوی واکمل ہوگی۔

سن اس حیات کی احملیت کے بارے میں دو حديثين آئى بين ....."إنَّ اللهُ حَسَّمَ عَسَلَى الْاَرُضِ اَنُ تَسَأَّكُ لَ آجُسَادَ الْاَنبياء. " اورحديث: "الْانبياءُ أَحُيَاءٌ فِي قُبُور هِمُ يُصَلُّونَ. " اوراس كےعلاوه بھى روايات بيں.....اوران احاديث کے شواہد کے طوریر دیگرا حادیث سیح موجود ہیں ،مثلاً موسیٰ علیہ السلام كاتلىيەرچى-

۴: .....روح کے تعلقات اجساد سے یا پچوشم کے ہیں: (1) في حالة الجنين، (٢) بعد الولادة في الدنيا اور اس كي دو صورتیں ہیں، (۳)حالت ِنوم میں اور حالت ِ یقظہ میں، (۴) بعد المو**ت في البرزخ، (۴) بعد ا**لبعث في الحشر يـضعيف ترين اول و رابع ہے، قوی ترین خامس اور متوسط دینوی ہے، "کے مَا حَقَّ قَهُ



د فهرست ۱۹۰۶







الْـُمُتَكَلِّمُونَ وَابُنُ الْقَيِّمِ فِي كِتَابِ الرُّوْحِ وَالْقَارِيُ فِي شَرَحِ الْفِقُهِ الْآكبَر"-

۵:....انبیائے کرام علیم السلام کی نوم جیسے ممتاز ہے عام نوم سے (اِنَّ عَیُنایَ تَنَامَانِ وَلَا یَنَامُ قَلْبِیُ )اسی طرح ان کی موت کی حالت بھی عام اموات جیسی نہیں،"اَلَدُّومُ اَئُح الْمَوُتِ" ،اور عام موتی میں تحقیق موت ہے،انقطاع الروح عن الجسد بالکلیہ ہوتا ہے اور یہاں بالکلیہ نہیں ہوتا اور پھر علوِ مرتبہ جتنا ہوتا ہے،اتنا ہی تعلق قوی ہوگا۔

۲:.....مفارقة الروح عن الجسد سے مفارقت تعلق الروح عن الجسد لا زمنہیں آتا۔

2:.....اگر نبی کریم صلی الله علیه وسلم کے جسد مبارک کو تروح کی کیفیت محراج میں جسد پر رُوح کی کیفیت طاری ہوئی، تجسد ارواح اور تروح اجساد دونوں کی نظیریں عالم شہادت میں ہیں تو عالم ارواح میں کیوں استبعاد کیا جائے جبکہ اس کا تعلق عالم غیب سے ہے۔

۸:....دنیا میں صوفیاء کرام کے یہاں ابدانِ مثالیہ کا تعدد وقت واحد میں، متعدد امکنہ میں ظہور اور آثار کے ثبوت پرمشہور واقعات ہیں، انبیائے کرام کی نقل وحرکت بالا جساد المتر وحداس کی نظیر ہوگی۔

9:.....الغرض انبیائے کرام کے لئے حیات، بقائے اجساد نقل وحرکت،ادراک علم سب چیزیں حاصل ہیں۔ ۱:....میدحیات، دنیوی حیات کے مماثل بلکہ اس سے اقویٰ ہے، دُنیا میں ہمیشہ جسد کورُوح کی خاصیت حاصل نہیں ہوتی







اور برزخ میں ہوتی ہے، اب اگر اس کو حیاتِ دنیوی سے بعض حضرات نے تعبیر کیا ہے تو اس حقیقت کو واضح کرنے کے لئے کیا ہے، بہر حال وہ حیاتِ دنیوی بھی ہے اور حیاتِ برزخی بھی، صرف حیاتِ برزخی نہیں جس میں عام شہداء یا اموات بھی شریک ہوں، للکہ اقوی واکمل ہے، اس لئے حیاتِ دنیوی کے مماثل ہے، بلکہ اس سے بھی اقوی ہے۔

اختلاف تعیرات میں نزاع لفظی ہے، اس دُنیا سے رسی تعلق منقطع ہونے کے بعد برزخی دور نثر وع ہوتا ہے، اب جو چاہے اطلاق کیا جائے۔

اا:.....اگراحادیث ونصوص میں حیات کا ثبوت ہے اور پھر عدم نکاح بالا زواج المطہرات اور عدم توریث وغیرہ کی علت اصل حیات کو کہا جائے تو درست ہے، بہر حال حکم شرعی کی کوئی علت ہی ہوتی ہے، اور یہال تو علت از قبیل العلل المعتبر ہ کے ہوگی نہ کہ علل مرسلہ کی قتم ہے، اور اس علت کی تنقیح ، اصول تنقیح المناط اور تحقیق المناط اور تحقیق المناط سے زیادہ قطعی ہوگی۔' (بینات شعبان ۱۳۸۸ھ) خیرالقرون سے لے کر چودہ صدیوں تک اس مسئلے میں کسی قتم کا کوئی اختلاف و

افتراق نہیں تھا بلکہ تمام اکابرین امت نے اپنی اپنی تھنیفات میں اپنے اپنے انداز میں اس مسئلے کو واضح فر مایا، یہاں تک کہ اکابر اسلاف میں سے بعض حضرات نے اس موضوع پر مستقل رسائل تھنیف فر مائے اور ثابت کیا کہ حیاتِ انبیاء کا مسئلہ بالکل واضح، بے غبار اور امت کا اجماعی عقیدہ رہا ہے، اور جس طرح حضرات شہداء کرام کی حیات قرآن کریم سے ثابت ہے، اسی طرح حضرات انبیائے کرام کی حیات بھی بطور دلالت النص قرآن کریم سے ثابت ہے، لیکن ناس ہوخو در اکی وخو در وی اور اسلاف بیزاری کا کہ اس نے تحقیق کے سے ثابت ہے، لیکن ناس ہوخو در اکی وخو در وی اور اسلاف بیزاری کا کہ اس نے تحقیق نے نام پر جہالت، اور سنت کے نام پر بدعت کورواج دیا، جس کی وجہ سے نام نہاد محققین نے نام پر جہالت، اور سنت کے نام پر بدعت کورواج دیا، جس کی وجہ سے نام نہاد محققین نے











جہاں دُوسر بعض اجماعی مسائل سے انحراف کیا وہاں اس عقیدہ کا بھی ا نکار کردیا، چنا نچہ محدث العصر حضرت بنوریؓ تحریر فرماتے ہیں:

> ''انبیائے کرام علیہم الصلوات والسلام کی حیات بعد الممات كالمسله صاف اورمتفقه مسئله تطا، شهداء كي حيات بنص قرآن ٹابت تھی اور دلالۃ ا<sup>لنص</sup> سے انبیائے کرام کی حیات قرآن سے ثابت تھی، اور احادیث نبویہ سے عبارۃ انص کے ذریعہ ثابت تھی، ليكن برا ہواختلاف اورفتنوں كا كەايك مسلّمه حقیقت زیر بحث آ كر مشتبه ہوگئ ، کتنی ہی تاریخی بدیہیا ت کو کج بحثوں نے نظری بنالیا اور کتنے ہی حقائق شرعیہ کو بچ فہی نے سنح کر کے رکھ دیا، بیدُ نیاہے اور دُنیا کے مزاج میں داخل ہے کہ یہاں ہر دور میں کج فہم، کجر واور کج بحث موجود ہوتے ہیں، زبان بند کرنا تواللہ تعالیٰ ہی کی قدرت میں ہے، ملاحدہ وزنادقہ کی زبان کب بند ہوسکی؟ کیااس دور میں امام حسین کی شہادت کوافسانہ بیں بتایا گیا؟ اور کہا گیا کہ بیواقعہ ہے ہی نهيس؟ اور كيا امام حسينٌ كو باغي اور واجب القتل اوريزير (بن معاويةً) كواميرالمؤمنين اورخليفهُ برحق ثابت نهيں كيا گيا؟ كسي صحيح حدیث کوضعیف بنانے کے لئے کسی راوی کے بارے میں کتب رجال میں جرح کا کوئی کلمہ دیکھ لینابس کافی ہے کہ اس پر بنیا دقائم کی جائے؟ اگر عقل سلیم سے کام نہ لیا جائے اور صرف کسی کتاب میں جرح كوديكها جائے تو امام ابوحنيفةٌ، امام مالكُّ، امام شافعيٌّ، امام احمَّهُ تمام کے تمام ائمہ مجروح ہوکردین کاسر مایٹتم ہی ہوجائے گا۔

الغرض حیاتِ انبیائے کرام کیہم السلام کا مسکلہ بھی تقریباً اسی قسم کی کج بحثوں میں الجھ کر اچھا خاصا فتنہ بن گیا،عصمت تو انبیائے کرام کا خاصہ ہے،علاء معصوم تو ہیں نہیں، کچھ حضرات نے







دانسته بإنادانسته حديثي وكلامي بحثين پيدا كردين اورسمجها به گياياسمجها يا گيا كهاس طرح توسل بالاموات اوراستعانت بغيرالله وغيره وغيره بہت سی بدعات کا خاتمہ ہوجائے گا، گویا علاج بیر نجویز کیا گیا کہ حیاتِ انبیاء سے انکار کرتے ہی میہ مفاسدختم ہوسکتے ہیں، اس کی مثال توالی ہوئی کہ بارش سے بینے کے لئے پرنالے کے نیچے جاکر بیٹھ گئے، بہر حال ان تفصیلات میں جانے کی حاجت نہیں،خلفشار کو ختم کرنے کے لئے ارباب فکروخلوص نے چندحضرات کے نام تجویز کئے کہاس اختلاف کوجس نے فتنہ کی شکل اختیار کرلی ہے، ختم کرنے کی کوشش کریں، راقم الحروف کا نام بھی انہیں میں شامل تھا، تجویزیہ ہوئی کہ اس موضوع پر ایک محققانہ کتاب مؤثر انداز میں کھی جائے اور تشکیک پیدا کرنے والے حضرات کے شبہات کا جواب بھی دیا جائے، اورمسئلے کے تمام گوشوں پرسیر حاصل تبصرہ بھی کیا جائے، باتفاق رائے اس کام کی انجام دہی کے لئے جناب برادرگرامی ماثر مولانا ابوالزاہد محمد سرفراز صاحب منتخب ہو گئے، جن کے د ماغ میں بحث وتتحیص کی صلاحیت بھی ہےاورقلم میں پنجنگی بھی،علوم دیدیہ اور حدیث ورجال سے اچھی اور قابل قدر مناسبت بلکہ عمدہ بصیرت بھی ہے، مختلف مکان سے غرر نقول جمع کرنے کی پوری قدرت بھی ہے اورحسن ترتیب کی پوری اہلیت بھی ،الحمد للہ کہ برا درموصوف نے تو قع سے زیادہ مواد جمع کر کے تمام گوشوں کوخوب واضح کر دیا اور تحقیق کا حق ادا کردیا ہے، میرے ناقص خیال میں اب بیر تالیف (تسکین الصدور في تحقيق احوال الموتى في البرزخ والقور) اس مسئله مين <mark>جامع ترین تصنیف ہے، اور اس دور میں جتنی تصانیف اس مسئلے پر</mark> كهھى گئى ہيںانسب ميں جامع ، واضح ، عالمانہ بلكہ محققانہ ہے ،اللہ



(6)





تعالی موصوف کی اس خدمت کوقبول سے نواز ہے اور اس قتم کی مزید خدمات کی توفیق عطا فرمائے'' (تسکین الصدور ص:۲۲ تا۲۲) اس تمہید کے بعداب ہم بالتر تیب قرآن وسنت اور اجماع امت کے حوالہ سے حیاتِ النبی پر چندگز ارشات پیش کریں گے،سب سے پہلے ملاحظہ ہو حیاتِ الانبیاء قرآن کریم کی روشنی میں:

## حياة الانبياءقر آن كى روشنى ميں

قرآن کریم میں بیشتر مقامات پر حیات الانبیاء کا ثبوت اشار تاً ، دلالتاً اورا قضاءً ملتا ہے ، ان سب کا احصاء مشکل بھی ہے اور موجب طول بھی ، اس لئے اختصار کے پیش نظر چندآ یتوں کے ذکر پراکتفا کیا جاتا ہے :

ا: ...... "وَاسْئَلُ مَنُ اَرُسَلْنَا مِنُ قَبُلِکَ مِنُ رُسُلِنَا مِنُ قَبُلِکَ مِنُ رُسُلِنَا مِنُ قَبُلِکَ مِنُ رُسُلِنَا اَجَعَلْنَا مِنُ دُوْنِ الرَّحُمٰنِ ءَالِهَةً يُعْبَدُونَ. " (الزخرف: ۵۵) ترجمہ: ..... "اورآپ ان سب پیغمروں سے جن کوہم نے آپ سے پہلے بھیجا ہے، پوچھ لیجئے کہ کیا ہم نے خدائے رحمٰن کے سوا دُوسر معبود کھم رادیئے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے؟ "
دُوسر معبود کھم رادیئے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے؟ "
اس آیت کے ذیل میں صاحب زادالمسیر کھتے ہیں:

"انه لما اسرى به جمع الانبياء فصلى بهم، ثم قال له جبريل سل من ارسلنا قبلك، الآية، فقال: لا اسأل، قد اكتفيت، رواه عطاء عن ابن عباس وهذا قول سعيد بن جبير والزهرى وابن زيد، قالوا: جمع له الرسل ليلة اسرى به فلقيهم وامر ان يسألهم فما شك و لا سأل."

(زادالمسير في علم النفير ج: ٤ ص: ٣١٩)





د فهرست ۱۹۶





ترجمہ: ..... 'جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر پہنچایا گیا تو آپ کے لئے تمام انبیاء کو جمع کیا گیا، آپ نے نماز میں ان سب کی امامت فرمائی، پھر حضرت جبرئیل نے آپ کی خدمت میں عرض کیا: '' آپ ان سب پغیمروں سے پوچھئے جن کو ہم نے آپ سے پہلے بھیجا ہے ....الخ۔'' پس آپ نے فرمایا: '' مجھے سوال کی ضرورت نہیں، میں نے اس پراکتفا کیا (جو مجھے بتلایا گیا) ..... حضرت سعید بن جبیر، زہری اور ابن زید فرماتے ہیں کہ معراج کی رات آپ کے لئے تمام انبیائے کرام کو جمع کیا گیا، اس موقع پر آپ کی ان سے ملاقات ہوئی اور آپ کو تم ہوا کہ آپ ان سے بوچھئے، کی ان سے ملاقات ہوئی اور آپ کو تم ہوا کہ آپ ان سے بوچھئے، پس آپ کو نہ تو شک تھا اور نہ آپ نے بوچھا۔''

"قال عطاء عن ابن عباس رضى الله عنه لما السرى به صلى الله عليه وسلم الى المسجد الاقصى بعث الله له آدم وجمع المرسلين من ولده فاذن جبريل ثم اقام فقال: يا محمد! تقدم فصل بهم، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال له جبريل عليه السلام: واسأل يا محمد من ارسلنا من قبلك من رسلنا، الآية، فقال صلى الله عليه وسلم لا اسأل لانى لست شاكاً فيه."

ترجمہ:...... ''حضرت عطاء حضرت ابن عباس سے نقل فرماتے ہیں کہ جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کومعراج پر لے جایا گیا،اور جب آپ مسجد اقصیٰ میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آ دم علیہ السلام اور تمام انبیاء کیہم السلام جوان کی اولا دمیں سے تھسب









کوجع کیا، پس حضرت جرئیل نے اذان اورا قامت کہی اور عرض کیا:
اے محمرًا! آگے بڑھیئے اوران کونماز پڑھائے، جب آپ نماز سے
فارغ ہوئے تو حضرت جرئیل نے فرمایا: اے محمرًا! اور پوچھئے ان
سے جن کوہم نے آپ سے پہلے رسول بنا کر بھیجا ہے، پس آپ صلی
اللّٰد علیہ وسلم نے فرمایا: میں ان سے پھھ نہیں پوچھتا کہ مجھے اس میں
کوئی شک نہیں۔'

تفسير قرطبي مين اس كي مزيد تفصيلات يون بيان كي من بين:

"لما اسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى - وهو مسجد بيت المقدس - بعث الله له آدم ومن وُلد من المرسلين، وجبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فاذن جبريل عليه السلام ثم أقام الصلاة، ثم قال: يا محمد! تقدم فصل بهم، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له جبريل عليه السلام: "سل يا محمد من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون." فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا اسأل قد اكتفيت." قال ابن عباس: وكانوا سبعين نبيًّا منهم ابراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام، فلم يسألهم لأنه كان أعلم بالله منهم، في غير رواية ابن عباس: فصلوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة صفوف، المرسلون ثلاثة صفوف والنبيون أربعة، وكان يلى ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابراهيم خليل الله، وعلى يمينه اسماعيل وعلى يساره اسحاق









ثم موسى، ثم سائر المرسلين فأمهم ركعتين، فلما انفتل قام فقال: "ان ربى أوحى الى أن أسألكم هل أرسل أحد منكم يدعو الى عبادة غير الله?" فقالوا: يا محمد! انا نشهد انا أرسلنا أجمعين بدعوة واحدة أن لا الله الا الله وأن ما يعبدون من دونه باطل، وانك خاتم النبيين وسيد المرسلين، قد استبان ذالك لنا بامامتك ايانا، وأن لا نبى بعدك الى يوم القيامة الا عيسى بن مريم فانه مأمور أن يتبع أثرك."

ترجمہ: ..... 'جب آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصلی تک معراج پر لے جایا گیا تو اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور جوان کی اولا دمیں سے انبیاء شے سب کو اکٹھا فرمایا، جبرئیل علیہ السلام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، پس جبرئیل نے اذان وا قامت کہی اور عرض کیا: اے جمراً! آگے بڑھیئے اور ان کو نماز پڑھا ہے ، جب آپ فارغ ہوئے تو جبرئیل نے عرض کیا: آپ سوال کیجئے ان رسولوں سے جو آپ سے پہلے بھیجے گئے تھے کہ کیا ہم نے اللہ کے علاوہ کوئی معبود بنائے شے کہ جن کی پوجا کی جاتی ہم نے اللہ کے علاوہ کوئی معبود بنائے شے کہ جن کی پوجا کی جاتی ہم نے اللہ کے علاوہ کوئی معبود بنائے شے کہ جن کی پوجا کی جاتی ہم نے اللہ کے علاوہ کوئی معبود بنائے شے کہ جن کی پوجا کی جاتی ہم نے اللہ کے علاوہ کوئی معبود بنائے شے کہ جن کی پوجا کی جاتی ہم نے اللہ کے علاوہ کوئی معبود بنائے شے کہ جن کی پوجا کی جاتی ہم نے اللہ کے علاوہ کوئی معبود بنائے شے کہ جن کی پوجا کی خبیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہایا: جمھے سوال کی ضرورت خبیں کہ میں نے اس پر کفایت کی (جو جمھے بنایا گیا)۔

ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہاں ستر نبی تھے، جن میں حضرت ابراہیم، حضرت موسی اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام بھی تھے، پس آپ نے ان سے کوئی سوال نہیں کیا، اس لئے کہ آپ ان سب سے زیادہ اللہ کی جانب سے علم رکھتے تھے، ابن عباس کی روایت کے علاوہ دُوسری روایت میں ہے کہ: پس آپ کے پیھے نماز پڑھنے









والوں کی سات صفیں تھیں،جن میں سے تین صفیں رسولوں کی اور جیار انبیاء کی تھیں، آپ کے پیچھے متصل حضرت ابرا ہیم علیہ السلام، دائیں <mark>جانب حضرت اساعيل عليه السلام اور بائيس جانب حضرت الحق عليه</mark> السلام، پھرموی علیہ السلام، پھرعیسیٰ علیہ السلام اور پھرتمام انبیاء تھے، آڀڻنان کودور کعتين نماز پڙهائي، جب آڀنماز پڙها کرفارغ ہوئے تو کھڑے ہو گئے اور فر مایا: بے شک میرے رب نے میری طرف وجی بھیجی ہے کہ میں آپ سے سوال کروں کہ کیاتم میں سے کوئی ايك اليهارسول بهيجا كمياتها جولوگول كوغيراللدكي عبادت كي طرف بلاتا ہو؟ ان سب نے کہا: اے محرا بے شک ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم بھیج گئے ایک (اللہ) کی طرف دعوت دینے کے لئے اور پر کنہیں کوئی معبود سوا اللہ تعالیٰ کے، اور بیہ کہ جولوگ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرتے ہیں وہ سب باطل ہے،اور بے شک آپ خاتم انبیین اورتمام رسولوں کے سردار ہیں، اوریہ بات اس سے واضح ہوگئی ہے کہ آپ نے ہماری امامت فرمائی ہے، اور بیر کہ آپ کے علاوہ قیامت تک کوئی دُوسرا نبی نہیں آئے گا،سوائے عیسیٰ بن مریم کے کہ بے شک وہ اس پر مامور ہے کہ وہ آ پ کی اتباع کر ہے۔''

اسی طرح اس آیت سے حیات الانبیاء پر استدلال کرتے ہوئے خاتمۃ المحد ثینعلامہ سیدانورشاہ کشمیرگ فرماتے ہیں کہ:

"يستدل به على حياة الانبياء."

(مشکلات القرآن ص:۲۳۴، درمنثور ج:۲ ص:۱۱، رُوح المعانی ج:۲ ص:۲۵، جمل ج:۴ ص:۸۸، شیخ زاده ج:۳ ص:۲۹۸ خفاجی ج:۴ ص:۴۳۳)

٢:....."وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوُسَى الْكِتَابَ فَلا تَكُنُ فِي



در المرست (۱۵) در المرست (۱۵)

www.shaheedeislam.com









مِرْيَةٍ مِّنُ لِّقَائِهِ."

(الم تجده: ۳۳)

ترجمه: سن" اور بم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی سوآ پاس

کے ملنے میں شک نہ کیجئے۔"

اس آیت کی تفسیر میں حضرت شاہ عبدالقا درصا حبُّ فرماتے ہیں:

"معراج کی رات ان سے ملے تھے اور بھی کئی بار۔" (موضح القرآن)

اور ملاقات بغیر حیات ممکن نہیں ، الہٰ ذااس آیت میں اقتضاء النص سے حیات النبی گا ثبوت ہوتا ہے ، یہاں اصول فقہ کا بیمسلہ بھی پیش نظر رہنا چا ہے کہ جو حکم اقتضاء النص
سے ثابت ہوتا ہے وہ بحالت انفراد قوت واستدلال میں عبارت انتص کے شل ہوتا ہے۔

اسی طرح علامہ آلوہی رحمہ اللہٰ فرماتے ہیں:

"واراد بذالك لقائه صلى الله عليه وسلم اياه ليلة الاسراء كما ذكر في الصحيحين وغيرهما، وروى نحو ذالك عن قتادة وجماعة من السلف،..... وكان المراد من قوله تعالىٰ: "فلا تكن في مرية من لقائه." على هذا وعده تعالىٰ نبيه عليه السلام بلقاء موسىٰ وتكون الآية نازلة قبل الاسراء."

(روح المعانى ج:۲۱ ص:۱۳۸)

ترجمہ: "" اس سے مراد بیہ ہے کہ معراج کی رات المخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی، جبیما کہ صحیحین وغیرہ میں ہے، اور اسی طرح کی ایک اور روایت حضرت قیادہ اور سلف کی ایک جماعت سے بھی منقول ہے ۔....اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد: "سوآ پ اس کے ملنے میں شک نہ کیجئن کا معنی میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کا وعدہ فرمایا، اس اعتبار سے بیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کا وعدہ فرمایا، اس اعتبار سے بیہ





آیت واقعه معراج سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ تفسیرزادالمسیر میں ہے:

"و الثاني من لقاء موسى ليلة الاسراء قاله ابو العاليه و مجاهد و قتادة و ابن السائب."

(زادالمسیر ج.۱ ص:۳۳) ترجمه: "" 'دُوسری بات به که آپ صلی الله علیه وسلم کی حضرت موسیٰ علیه السلام سے ملاقات معراج کی رات ہوئی تھی۔'' تفسیر بجم محیط میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے:

"اى من لقائك موسى اى فى ليلة الاسراء، اى شاهدته حقيقةً وهو النبى الذى اوتى التوراة وقد وصفه الرسول فقال طوال جَعُدٍ كانه من رجال شنؤة حين رأه ليلة الاسراء...." (جُمِيط جَ: ٢٠٥٠)

ترجمہ: "" بینی آپ معراج کی رات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملا قات میں شک نہ کیجئے ، یعنی آپ نے واقعتاً ان کو دیکھا ہے ، اوروہ وہ بی نبی تھے جن کوتو رات دی گئی تھی اور تحقیق آپ نے ان کا حلیہ بیان کیا اور فرمایا وہ لمبے قد کے تھنگریا لے بالوں والے تھے، جسے قبیلہ شنوہ کے آدمی ہوتے ہیں....'

٣: ..... "وَلَا تَقُولُوا لِهَ مَنُ يُّقُتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

٣:....."بَلُ اَحْيَآةٌ عِنْدَ رَبِّهِمُ يُرُزَقُونَ، فَرِحِيْنَ







( آل عمران:۱۲۹)

جلدو

بِمَا ءَاتَاهُمُ اللهُ مِنُ فَضَلِهِ."

ترجمہ: ...... 'بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں اپنے پروردگار کے مقرب ہیں، ان کورز ق بھی ملتا ہے وہ خوش ہیں اس چیز سے جوان کو اللہ تعالی نے اپنے فضل سے عطافر مائی ہے۔'' ان دونوں آیتوں کے متعلق حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فر ماتے ہیں:

"واذا ثبت انهم احیاء من حیث النقل فانه یقویه من حیث النقل فانه یقویه من حیث النظر کون الشهداء احیاء بنص القرآن و الانبیاء افضل من الشهداء." (فخ الباری ج:۲ ص:۳۷۹)

العنی جب نقل کے اعتبار سے بیات ثابت ہوچکی که شہداء زندہ ہیں تو عقل کے محمد میں میں تو عقل کے محمد میں میں تو عقل کے محمد میں تو میں المان کی دو المان میں تو میں المان کی دو المان

اعتبار سے بھی یہ بات پختہ ہوجاتی ہے کہ انبیائے کراٹم زندہ ہیں اور حضرات انبیائے کرام علیہم السلام تو شہداء سے ہر حال میں افضل ہیں، اس لئے اس آیت سے ان کی حیات بطریق اولی ثابت ہوتی ہے۔

غور فرمایئے کہ حافظ الدنیا کس قدر قوت کے ساتھ آبیت کریمہ سے بدلالۃ النص بلکہ بدرجہاولویت حیات الانبیاءکو ثابت فرمارہے ہیں۔

۵:..... "فَلَمَّ قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمُ عَلَى مَوْتِهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمُ عَلَى مَوْتِهِ اللَّا دَآبَةُ الْاَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ ..... "
 الْجِنُّ ..... "

ترجمہ:.....' پھر جب ہم نے ان پرموت کا تکم جاری کردیا تو کسی چیز نے ان کے مرنے کا پیدنہ تبالیا مگر گھن کے کیڑے نے کدوہ سلیمان علیہ السلام کے عصا کو کھا تا تھا، سوجب وہ گر پڑے تب جنات کو حقیقت معلوم ہوئی۔''

اس آیت ہے بھی بطریق دلالۃ النص حیات الانبیاء کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے، اس لئے کہ جب کیڑوں نے مضبوط اور سخت ترین عصائے سلیمانی کوکھالیا تو جسم عضری کا

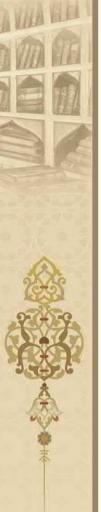



کھانااس ہے کہیں مہل اور آسان تھا مگراس کے باوجودجسم کا ٹکار ہنا بلکہ محفوظ ہونا حیات کی صریح دلیل ہے۔

اسی طرح اس آیت میں ذکر شدہ ''خرور سلیمان' سے بھی حضرات انبیاء کی حیات مبارکہ پراستدلال کیا جاسکتا ہے کہ اللہ تبارک وتعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے جسدا طہر کے زمین پرآ جانے کو ''خو " کے لفظ کے ساتھ تعبیر فرمایا مگراس کو سقط سے تعبیر نہیں فرمایا کیونکہ ''خو "کالفظ قرآن مجیدا وراحا دیث مبارکہ میں جہاں کہیں بھی مذکور ہے وہ زندہ انسان کے جھک جانے یا گرجانے کے لئے ارشاد فرمایا گیا ہے، مثلاً:

الف:...... "وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا. " (يوسف: ١٠٠) ترجمه:..... "سجده ميں گر پڑے اور رجوع ہوئے۔ " ب:..... "فَلَمَّا تَجَلِّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَّخَرَّ

(اعراف:۱۳۳)

مُوُسَىٰ صَعِقًا."

ترجمہ: اسن' کیس ان کے رب نے جواس پر بخلی فرمائی ، بخلی نے ان کے پر نچے اڑا دیئے اور موئی "بیہوش ہوکر گر پڑے۔'' لہذا حضرت سلیمان علیہ السلام کے جسد اطہر کے سلامت زمین پر آنے سے حیات بعد الوفات کا جو بھی انکار کرتا ہے وہ قر آن کے معارف اور علوم سے ناوا قف ہے۔

(الانعام:۵۴)

ترجمہ: ..... 'اور بیلوگ جب آپ کے پاس آویں جو کہ ہماری آیوں پرایمان رکھتے ہیں تو یوں کہدد یجئے کہتم پرسلامتی ہے، ہماری آیوں پرایمان رکھتے ہیں تو یوں کہدد یجئے کہتم پرسلامتی ہے، تمہارے رب نے مہر بانی فرمانا اپنے ذمہ مقرر کرلیا ہے۔' مطلب میہ ہے کہ ہروہ شخص جوابمان کی دولت کے ساتھ بارگاہ نبوت پر حاضر ہو، اس کے لئے خداوند قد وس کا اپنے رسول رحمت صلی اللّٰدعلیہ وسلم کو تکم ہے کہ آپ اس کو



(h+ h)

و عرض الما الم





السلام علیم کی دعا کے ساتھ رب کی رحمت و مغفرت کا پیغام پہنچاہے ، توحق تعالیٰ کا پیچکم دونوں حالتوں (ماقبل الموت و مابعد الموت) کے لئے عام ہے ، یعنی رہتی وُنیا تک کے لئے بیچکم باقی ہے ، جس طرح قرآن کریم کی دیگرآیات کے بارے میں بیاصول مسلم ہے کہا گرچہان کے نزول کا واقعہ خاص ہے ، کیکن ان کا حکم قیامت تک کے لئے جاری و باقی ہے ، اس طرح اس آیت مبارکہ میں بھی بیچکم قیامت تک کے لئے ہے۔

الله وَ الله وَ وَالله وَ وَالله وَ وَالله وَ وَالله وَ وَالله وَالله وَ وَالله وَ

ترجمہ: ......'اوراگرجس وقت اپنا نقصان کر بیٹھے تھے اس وقت آپنا نقصان کر بیٹھے تھے اس وقت آپنا نقصان کر بیٹھے تھے اس وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوجاتے پھر اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے معافی چاہتے توضروراللہ تعالیٰ کوتو بہ قبول کرنے والا رحمت کرنے والا پاتے۔''

علمائے امت کی تصریحات سے ثابت ہے کہ حیات نبوگ کی ظاہری حیثیت ختم ہوئے کے بعد بھی جوموَمن بارگاہ نبوت میں حاضر ہوکر خداوند قد وس سے طلب مغفرت کرےگاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی دعاوم غفرت کا مستحق ہوگا، چنانچہ تفسیر قرطبی میں ہے:

"عن على قال قدم علينا اعرابي بعد ما دفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة ايام، فرمى بنفسه على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحثا على رأسه من ترابه، فقال: قلت يا رسول الله فسمعنا قولك، ووعيت عن الله فوعينا عنك وكان فيما انزل الله عليك "ولو انهم اذ ظلموا انفسهم" الآية وقد ظلمت نفسى وجئتك تستغفر لى! فنودى من القبر: انه قد



دِه ب**غ**هرت «ه بِ

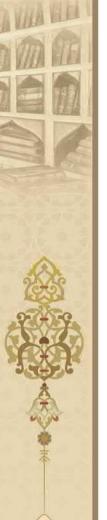



غفر لک!" (تفیر قرطبی ج.۵ ص.۲۲۲،۲۲۵)

یعنی حضرت علی رضی اللّه عنه سے منقول ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم کے دفن
کے تین روز بعد ایک بدوی نے روضۂ اقدس پر حاضر ہوکر اس آیت کریمہ کے حوالہ سے مغفرت طلب کی، روایت ہے کہ مرقد اطہر سے صدا آئی:"انه قد غفر لک!"

ان ارشادات ربانی کے مطابق رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی عالم وُنیا کی حیات ظاہری ختم ہونے کے بعد بھی حاضری دینے والے امتی کوسلام علیم کے جواب سے نوازتی ہے، اور آپ اس کورب کی رحمت ومغفرت کا پیغام پہنچانے اور ان کے لئے دعائے مغفرت کرنے پر خداوند قد وس کی طرف سے مامور ہیں، یہ بھی آپ کی حیات جاودانی اور اسی مدینہ والی قبر میں حیات پرقر آئی دلیل اور واضح ثبوت ہے، اس کے بعد بھی اگر کوئی انکار کر بے ومئر کو یہی کہا جاسکتا ہے کہ: اگر تو نہ مانے تو بہانے ہزار...!

## حياة الانبياء حديث كى روشنى ميں

ا: ..... "عَنُ انَسِ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنُهُ قَالَ وَالْ وَلُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ اللهِ وَسَلَّمَ: الْلاَنبِيَاءُ اَحْيَاءٌ فِى قُبُورِهِمُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَى البزار ورجال ابى يعلى ثقات." يُصَلُونَ . رواه ابو يعلى البزار ورجال ابى يعلى ثقات." (مجمع الزوائد ج.٨ ص: ١٦٨ الميان الميز ان حسن بن قتية ص: ٢٨٨ المعالب العاليه يعلى: ج.٢ ص: ٢٨٨ مندالو بيعلى: ج.٣ ص: ٢٦٩ مديث: ٣٢٥ المعالب العاليه حبي ٢٣٠ ص: ٢٦٩ مديث: ١٢٨ الجامع الصغيرص: ٢٦٨ الميال في المهمد في المهم جن ١٨٥ مند ١٨٨ بيق حيات الانبياء ص: ١١٨ الحاوى المفتاوى ج.٢ ص: ١٨٨ مند بزار ص: ٢٨١ الحاوي ترجمه: ..... " حضرت السرضى الله عنه سے روايت ہے کہ ترجمه: ..... " حضرت السرضى الله عنه سے روايت ہے کہ ترجمه: ..... " حضرت السرضى الله عنه سے روايت ہے کہ ترجمه الله عليه وسلم نے فرما یا که (حضرات) انبیا ئے کرامً اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نما زادا فرماتے ہیں۔ اس حدیث کوروایت کیا قبروں میں زندہ ہیں اور نما زادا فرماتے ہیں۔ اس حدیث کوروایت کیا



و عرض الما الم







ہے ابویعلیٰ اورمند بزار نے اورا بویعلیٰ کے تمام راوی ثقہ ہیں۔'' علامه جلال الدين سيوطئ ايني مشهورز مانه تصنيف الحاوي للفتا وكامين حيات انبياء معلق ایناعقیده بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

> "حياة النبي صلى الله عليه وسلم في قبره هو وسائر الانبياء معلومة عندنا علمًا قطعيًّا كما قام عندنا من الادلة في ذالك وتواترت (به) الأخبار." (٢:٦ ص:١٥٧) ترجمه:...... "تخضرت صلى الله عليه وسلم اورتمام انبيائے کرام کااپنی اپنی قبروں میں حیات ہونا ہمار بے نز دیک علم قطعی ہے ثابت ہے،اس کئے کہاس سلسلہ میں ہمارے نز دیک دلائل واخبار درجہ تواتر کو پہنچے ہوئے ہیں۔" مزيداس سلسله مين فرماتے ہيں:

"قال البيهقي في كتاب الاعتقاد: الانبياء بعد ما قبضوا ردت اليهم ارواحهم، فهم احياء عند ربهم كالشهداء، وقال القرطبي في التذكرة في حديث الصعقة نقلاً عن شيخه: الموت ليس بعدم محض انما هو انتقال من حال الى حال. "(الحاوى للفتاول ج:٢ ص:١٣٩) ترجمہ: ..... ''امام ہیہقی کتاب الاعتقاد میں فرماتے ہیں کہانبیاء کی ارواح قبض ہوجانے کے بعدان کی طرف لوٹا دی جاتی ہیں، پس وہ اپنے رب کے ہاں شہداء کی طرح زندہ ہیں، علامہ قرطبی نے تذکرہ میں حدیث صعقہ کے ذیل میں اپنے شخ سے نقل كرتے ہوئے لكھا ہے كەموت كامعنى عدم محض نہيں بلكه ايك حال ہے دُوسر بے حال کی طرف منتقل ہونے کا نام موت ہے۔'' مزيدآ گے چل کر لکھتے ہیں:









"قال المتكلمون المحققون من اصحابنا ان نبينا صلى الله عليه وسلم حيٌّ بعد وفاته."

(الحاوی للفتاوی ج:۲ ص:۱۳۹) ترجمہ: سین مشکمین فرماتے ہیں کہ بے شک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے بعدزندہ ہیں۔''

آگمزيدلكھتے ہيں:

"وقال الشيخ تقى الدين السبكى: حيات الانبياء والشهداء في القبر كحياتهم في الدنيا ويشهد له صلاة موسىٰ في قبره فإن الصلاة تستدعى جسدًا حيًّا."

(الحاوى للفتاوى ج: من المحادة ال

ترجمہ:.....'شخ تقی الدین سکی فرماتے ہیں کہ انبیاء اور شہداء کی قبر کی حیات ان کی دنیاوی حیات کی مانند ہے، اوراس کا ثبوت سہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، کیونکہ نماز پڑھنازندہ جسم کا تقاضا کرتا ہے۔''

حضرت مجددالف ثانی ،حضرت انس کی اس روایت سے استدلال کرتے ہوئے

فرماتے ہیں:

''برزخ صغری چول از یک وجه از مواطن دنیوی است گنجائش ترقی دارد واحوال این موطن نظر باشخاص متفاوته تفاوت فاحش دارد الانبیاء یصلون فی القبور شنیده باشند''

( مکتوبات دفتر دوم کتوب:۱۱) ترجمه:...... چپوٹا برزخ (لیعنی قبر) جب ایک وجہ سے د نیوی جگہوں میں سے ہے تو بیتر قی کی گنجائش رکھتا ہے، اور مختلف











اشخاص کے اعتبار سے اس جگہ کے حالات خاصے متفاوت ہیں، آپ نے بیتو سنا ہی ہوگا کہ حضرات انبیائے کرام علیہم السلام اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں۔''

٢:..... ' عَنُ آبِ فَ هُورَ يُو ةَ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ وَاللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى عَلَى عِنْدَ وَسَلَّمَ: مَنُ صَلَّى عَلَى عِنْدَ وَسُلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى قَائِيا أَبُلِغُتُهُ. رواه البيهقى قَبُورِى سَمِعْتُهُ وَمَنُ صَلَّى عَلَى نَائِيا أَبُلِغُتُهُ. رواه البيهقى في شعب الإيمان. '' (مَثَلُوة ص: ٨٤، خصالص كبرى ٢٠٠٠ ص: ٢٨٠، كنز العمال ج: اص: ٣٩٢ صديث: ٢١٩٨، ٢١٩٥ مديث: ٢١٩٨، ٢١٩٨ ما الحاف البادة المتقين زبيدي ج: ٣ ص: ٢٨٩، ألحاف للفتاوي ج: ٢ ص: ٢٨٩)

ترجمہ: ..... ' حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: جس نے میری قبر کے پاس سے مجھ پر درود شریف پڑھا، میں خوداس کو سنتا ہوں اور جودور سے مجھ پر درودوسلام پڑھتا ہے وہ مجھے پہنچایا جاتا ہے۔' حدیث کی سند پر اشکال کا جواب:

امام ابوالحس على بن مجر بن عراقی الکنائی (المتوفی ۹۶۳ ه مه) اس حدیث کی سند کے ضعف و ثقابت پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"حديث من صلّى علىّ عند قبرى سمعته، ومن صلّى علىّ عند قبرى سمعته، ومن صلّى علىّ عند قبرى سمعته، ومن صلّى علىّ نائيًا وكل الله بها ملكًا يبلغنى وكفىٰ امر دنياه و آخرته وكنت له شهيدًا وشفيعًا (خط) من حديث ابى هريرة ولا يصح فيه محمد بن مروان وهو السدى الصغير وقال العقيلي لا اصل لهذا الحديث (تعقب) بان البيهقى اخرجه في الشعب من هذا الطريق وتابع











السدى عن الاعمش فيه ابومعاوية اخرجه ابو الشيخ في الثواب قلت وسنده جيّد كما نقله السخاوي عن شيخه الحافظ ابن حجر والله تعالىٰ اعلم وله شواهد من حديث ابن مسعود وابن عباس وابي هريرة اخرجها البيهقي ومن حديث ابي بكر الصديق اخرجه الديلمي ومن حديث عمار اخرجه العقيلي من طريق على بن القاسم الكندي وقال على بن قاسم شيعي فيه نظر لا يتابع على حديثه انتهي في لسان الميزان (ج:٣ ص: ٢٣٩) ان ابن حبان ذكر على بن القاسم في الثقات وقد تابعه عبدالرحمن بن صالح وقبيصة بن عقبة اخرجهما الطبراني. " (تنزيالشريعة ج: ا ص:٣٢٥ طبح بيروت) ترجمه:..... مريث من صلّى عليّ .... الخ، يعني جس نے میری قبر کے پاس درود شریف پڑھا تو میں خود سنتا ہوں اور جس نے دور سے پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے فرشتہ مقرر کیا ہے جو مجھے پہنچا تا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے دُنیا وآخرت کے کام پورے کرتا ہے، اور میں اس کے حق میں گواہ اور شفیع ہوں گا، (خطیب بغدادی نے بیر حدیث نقل کی ہے) بیر حدیث حضرت ابو ہر ریو ہے مروی ہے اور سیجے نہیں، کیونکہ اس کی سند میں محمہ بن مروان السدى الصغير ہے اور امام عقبان كہتے ہيں كہاس حديث كى كوئى اصل نہیں (عقیلی کی اس بات بر گرفت کی گئی ہے کہ) امام بیہتی نے شعب الایمان میں اس طریق سے اس کی تخریج کی ہے اور ابومعاویہ اعمش سے روایت کرنے میں سدی کا متابع ہے اس کی تخ تحامام ابوالشخ نے کتاب الثواب میں کی ہے، میں کہتا ہوں کہ









ابوالشیخ کی سند جید ہے، جیسا کہ علامہ سخاوی ؓ نے اپنے استاد حافظ ابن حجر سے نقل کیا ہے، واللہ تعالی اعلم ۔ اوراس حدیث کے حضرت ابن مسعودٌ، حضرت ابن عباسٌ اور حضرت ابو ہر برہؓ سے شواہد موجود ہیں جن کی تخ بخ امام بیہ بی نے کی ہے، اور حضرت ابو بکر صدیقؓ کی حدیث بھی شاہد ہے جس کی تخ بے امام دیلمیؓ نے کی ہے اور حضرت عمارؓ کی حدیث بھی اس کا شاہد ہے جس کی تخ بی کی تخ بی بن القاسم الکندی کے طریق سے امام عقیاہؓ نے کی ہے اور کہا ہے کہ بیراوی شیعہ ہے اس میں کلام ہے اور اس کی حدیث کی متابعت نہیں کی گئی مگر لسان المیز ان (ج: ہم ص: ۲۳۹) میں ہے کہ امام ابن حبان نے علی بن القاسم کو ثقات میں لکھا ہے اور عبدالرحمٰن بن صالح اور قبیصہ بن عقبہ التھاسم کو ثقات میں لکھا ہے اور عبدالرحمٰن بن صالح اور قبیصہ بن عقبہ التھاسم کو ثقات میں لکھا ہے اور عبدالرحمٰن بن صالح اور قبیصہ بن عقبہ التھاسم کو ثقات میں لکھا ہے اور عبدالرحمٰن بن صالح اور قبیصہ بن عقبہ التھاسم کو ثقات میں لکھا ہے اور عبدالرحمٰن بن صالح اور قبیصہ بن عقبہ التھاسم کو ثقات میں لکھا ہے اور عبدالرحمٰن بن صالح اور قبیصہ بن عقبہ التھاسم کو ثقات میں لکھا ہے اور عبدالرحمٰن بن صالح اور قبیصہ بن عقبہ التھاسم کو ثقات میں لکھا ہے اور عبدالرحمٰن بن صالح کے در قبیں ۔'

٣: ..... 'عَنُ اَوُسِ بُنِ اَوُسٍ رَضِى اللهُ عَنُهُ عَنِ السَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنُ اَفُضَلِ اَيَّامِكُمُ يَوُمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنَ الْفُضَلِ اَيَّامِكُمُ يَوُمَ السَّلَامُ وَفِيهِ قَبْضَ وَفِيهِ السَّلَامُ وَفِيهِ قَبْضَ وَفِيهِ السَّلَامُ وَفِيهِ السَّلَامِ وَفِيهِ السَّلَامُ وَفِيهِ السَّلَاةِ فَإِنَّ اللهِ عَلَيْ مَنَ الصَّلُوةِ فَإِنَّ صَلَّوتَ كُمُ مَعُرُوضَةٌ عَلَى . قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! كَيْفَ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدُ الرِمُت؟ اَى يَقُولُونَ قَدُ تُعُرَضُ صَلاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدُ الرِمُت؟ اَى يَقُولُونَ قَدُ تُعُرَضُ صَلاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدُ الرِمُت؟ اَى يَقُولُونَ قَدُ بُلِيتَ، قَالَ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدُ حَرَّمَ عَلَى الْاَرْضِ اَنُ اللهُ عَنَا وَ عَلَيْهُمُ السَّلَامُ."

(سنن نسائی ج:۱ ص ۲۰۴٬۲۰۳، متدرک حاکم ج:۲ ص:۵۲۰،هذا حدیث صحیح علی شرط الصحیحین ولم یخوجاه، ابوداؤد ج:۱ ص:۲۱۲ (باب الاستغفار)،سنن کبرگی پیهتی ج:۳ ص:۲۲۹، دارمی ج:۱ ص:۵۰۳ (باب فضل الجمعة)،منداحمد ج:۲۸ ص:۸ صیحیح این خزیمه ج:۳ ص:۱۱۸ حدیث:۱۷۳۳ا، این حبان (باب ذکر وفاته ودفنه سلی الله علیه وسلم









ص: ۱۱۸، الاحسان بترتیب ابن حبان ج: ۳ ص: ۷۸ حدیث: ۷۹۰ مین ۱۱۸۰ مین ۱۱۸۰ مین ۱۱۸۰ مین ۱۱۸۰ مین ۱۱۸۰ مین ۱۲۸۰ مین ۱۲۸۰ مین ۱۲۸۰ مین ۱۲۸۰ مین ۱۲۸۰ مین ۱۲۰۳۰ مین ۱۲۰۳۰ مین ۱۲۰۳۰ مین ۱۲۰۳۰ مین ۱۲۰۳۰ مین ۱۳۵۰ مین مورد مین ۱۳۵۰ مین ۱۳۵۰ مین ۱۳۵۰ مین مورد مین ۱۳۵۰ مین ۱۳۵ مین ۱۳۵۰ مین ۱۳۵ مین ۱۳۵

ترجمہ: ..... ' حضرت اوس بن اوس رضی اللہ عنہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک دنوں میں سے افضل دن جمعہ کا ہے کہ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اوراسی دن ان کا انقال ہوا، اسی میں صور پھونکا جائے گا اوراسی دن دوود دوبارہ زندہ کیا جائے گا، پس (جمعہ کے دن) مجھ پر کشرت سے درود پڑھا کرو، بے شک تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، صحابہ ٹے نے عرض کیا: یارسول اللہ! ہماراصلو ہ وسلام آپ کے انقال کے بعد آپ کو کین یارس جا کیں گے؟ یعنی آپنے گا؟ حالانکہ آپ تواس وقت مٹی میں مل جا کیں گے؟ یعنی آپ تو بوسیدہ ہوجا کیں گے، آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بیشک اللہ عز وجل نے زمین پراس کو حرام قرار دیا ہے کہ وہ انہیاء علیہم السلام کے جسمول کو کھائے۔''

٣:..... "عَنُ ابُنِ مَسْعُودٍ رَضِىَ اللهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لِلهِ مَلَــَئِكَةٌ سَيَّاحِيُنَ فِى الْاَرُضِ يُبَلِّغُونِي عَنُ أُمَّتِىَ السَّلَامَ. "

(نسائی ج:اص:۱۸۹، مسنداحمد ج:اص:۱۳۴۱، ابن ابی شیبه ج:۲ ص:۱۵، موارد الضمآن ص:۹۹۴، مشکلوق ص:۸۲، البدایه والنهایه ج:۱ ص:۹۵۴، الجامع الصغیر ج:۱ ص:۹۳، خصالص کبری ج:۲ ص:۴۸، الاحسان بتر تیب ابن حبان ج:۳ ص:۸ حدیث:۹،۰۹، مصنف عبدالرزاق ج:۲ ص:۱۵)





چ جلد د



ترجمہ:..... '' حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ بے شک زمین میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایسے ملائکہ مقرر ہیں جو مجھے میری امت کا سلام پہنچاتے ہیں۔''

۵:..... "عَنُ اَبِى الدَّرُدَاءِ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ وَالَّهُ وَسُلَّمَ اكْثِرُوا الصَّلُوةَ عَلَىَّ يَوُمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْثِرُوا الصَّلُوةَ عَلَىَّ يَوُمَ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ مَشُهُو دُ تَشُهَدُهُ الْمَلْ عَكَةُ وَإِنَّ اَحَدًا لَنُ يُصَلِّى عَلَى اللهُ مُعَة وَإِنَّ اَحَدًا لَنُ يُصَلِّى عَلَى اللهُ مُعَلَى اللهُ عُرِضَتُ عَلَى صَلُوتُهُ حَتَّى يَفُو عَ مِنْهَا، قَالَ قُلْتُ وَبَعُدَ الْمَوْتِ، إِنَّ اللهُ حَرَّمَ عَلَى الْارُضِ وَبَعُدَ الْمَوْتِ، إِنَّ اللهُ حَرَّمَ عَلَى الْارُضِ ان تَأْكُلَ اَجْسَادَ الْاَبْيَاءِ، فَنَبِيُّ اللهِ حَيٌ يُوزُقُ."

(ابن الجه ص:۱۱۸، تغیب ت:۲ ص:۵۰۳، نیل الاوطار ت:۳ ص:۷۰۳، شرح الصدور ص:۷۳۱ مطابع الرشید مدینه منوره)

ترجمه: «منز حضرت ابو درداء رضی الله عنه سے روایت

ترجمه: الله علیه وسلم نے فرمایا که جمعه کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، اس لئے که جمعه کے دن ملائکه عاضر ہوتے ہیں اور جبتم میں سے کوئی شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے تواس کے پڑھتے ہی اس کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: اور موت کے بعد؟ فرمایا اور موت کے بعد بھی، بے شک الله تعالی نے حرام قرار دیا ہے زمین پر اس بات کو کہ وہ انبیاء کے اجسام کو کھائے، پس الله کا نبی زندہ ہوتا ہے۔ اجسام کو کھائے، پس الله کا نبی زندہ ہوتا ہے۔ اسے رزق دیا جاتا ہے۔ "









رَدُّ اللهُ عَلَى عَزَّ وَجَلَّ رُوْحِی حَتَّی اَرُدَّ عَلَیْهِ السَّلَامُ."
(ابوداود ج:اص:۲۹،منداح ج:۲ ص:۵۲۷،سنن کبری بیهی ج:۵ ص:۲۲۵، تزالعمال ج:۱ ص:۹۸ ص:۲۲۵، تخیف الزوائد ج:۵ ص:۲۲۰، فیض القدیر ج:۵ ص:۲۲۵، مجمع الزوائد ج:۱۰ ص:۱۲۱،وقال فیه عبدالله بن یزید الاسکندرانی ولم اعرفه ومهدی بن جعفر ثقة وفیه خلاف وبقیة رجاله ثقات)

ترجمہ:..... ' حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جب کوئی شخص مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری رُوح کو میری طرف لوٹا دیتے ہیں یہاں تک کہ میں اس سلام کہنے والے کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔'

-: " عَــنُ آبِى هُـرَيُرَةَ رَضِى اللهُ عَنهُ قَالَ
 سَـمِعُـتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: وَصَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: وَصَلُّوا عَلَيْ فَإِنَّ صَلوتَكُمُ تَبُلُغُنِى حَيْثُ كُنتُمُ. "

(منداحمہ ج:۲ ص:۲۷، ابوداؤد ج:۱ ص:۲۵، خصائص کبری اللہ عند ہے۔ منداحمہ ہے۔ ۲: منداحمہ ہے۔ ۲: مندائص کبری اللہ عند ہے۔ ۲: مندائس کہ منگلوۃ ص:۸۹، فتح الباری ج:۲ مندامی اللہ عند سے روایت ترجمہ: ..... دخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا کہ: مجھ پر درود پڑھو، کیونکہ مجھ تک تمہارا درود پہنچتا ہے، جا ہے جہال بھی ہوؤ۔''

٨:..... "عَنُ اَبِى هُرَيُرةَ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ سَمِعُتُ وَسَلَّمَ يَقُولُ: وَالَّذِى سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: وَالَّذِى نَفُسُ اَبِى الْقَاسِمِ بِيَدِهِ! لَيَنْزِلَنَّ عِيْسلى ابْنُ مَرْيَمَ ..... ثُمَّ لَئِنْ قَامَ عَلَى قَبُرى فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ! لَا جَبُتُهُ. قلت هو في لَئِنْ قَامَ عَلَى قَبُرى فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ! لَا جَبُتُهُ. قلت هو في







الصحیح باختصار، رواه ابو یعلی و رجاله رجال الصحیح. "(مندابویعلی ج:۱۱ ص:۲۹۲ عدیث:۲۵۸۲، مجمع الزوائد ج:۸ مندا۲۱، المطالب العالیه ج:۸ من ۲۳۰ باب حیاته فی قبره، ج:۸ من ۲۳۰ مدیث:۲۵۸، خصائص کبری ح:۲ من ۱۳۸۰، خصائص کبری ج:۲ من ۲۸۰، وح المعانی ج:۲ من ۲۵۰، وح المعانی ج:۲ من ۲۵۰، وح المعانی ج:۲۲ من ۳۵۰)

ترجمہ:..... دصرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہوئے ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفرماتے ہوئے سنا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں ابوالقاسم ( اللہ علیہ اللہ علیہ علیہ کہ البتہ نازل ہول گے حضرت عیسیٰ بن مر میم اگروہ میری قبر پر کھڑ ہے ہوکریہ کہ گا: یا محمد! تو میں ان کو جواب دول گا۔'' علامہ آلوہ گُو یہاں تک فرماتے ہیں کہ:

".... انه (عيسى) عليه السلام ياخذ الاحكام من نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم شفاهًا بعد نزوله وهو صلى الله عليه وسلم فى قبره الشريف، وايد بحديث ابى يعلى والذى نفسى بيده لينزلن عيسى ابن مريم ثم لئن قام على قبرى وقال يا محمد! لاجبته."

(روح المعانى ح:۲۲ ص:۳۵)

ترجمہ: ..... ' حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہونے کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پر حاضر ہوکر آپ سے براہ راست احکام حاصل کریں گے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر شریف میں استراحت فرما ہوں گے، اور اس کی تائید الویعلیٰ کی اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام میری قبر پر آ کریا محمد کہیں گے قومیں اس کا جواب دوں گا۔'









حضرات انبیائے کرائم سے ملاقات:

حديث الوهريرة:

ترجمہ: ..... ' حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی، (حضرت ابو ہریہ ہ نے) فرمایا کہ پھرآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حلیہ بیان فرمایا اور کہا: پس وہ جوان تھے، میرا خیال ہے آپ نے فرمایا: لیب وہ جوان تھے، ایسے جسے کہ قبیلہ شنوکہ کے مرد ہوتے ہیں، فرمایا اور میں عیسیٰ علیہ السلام سے ملا، پھرآپ نے ان کا حلیہ بیان فرمایا اور کہا: وہ چوڑ ہے جسم کے سرخ رنگ تھے ایسا محسوس موتا تھا کہ جیسے ابھی ابھی عسل خانہ سے نکل کرآئے ہیں، اور میں نے حضرت ابرا ہیم کود یکھا اور میں ان کی اولاد میں سب سے زیادہ ان سے مشابہ ہوں۔''









حديث ابن عمرٌ:

"عَنُ إِبُنِ عُـمَرَ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ عِيْسَى وَمُوسَى وَإِبُرَاهِيْمَ، فَامَّا عِيْسَى فَاحُمَرُ جَعُدٌ عَرِيْضُ الصَّدْرِ وَامَّا مُوسَى فَادُمُ جَسِيْمُ سَبطٍ كَانَّهُ مِنُ رَجَالِ الزُّطِّ."

(صیح بخاری ج:۱ ص:۴۸۹)

ترجمہ: ..... ' حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ (شب معراج میں) میں نے حضرت عیسی ، حضرت موسی اور حضرت ابراہیم علیہم السلام کودیکھا، پس حضرت عیسی علیہ السلام تو سرخ رنگ، پر گوشت جسم اور چوڑ سے سینے والے تھے، اور حضرت موسی علیہ السلام گندی رنگ اور موزوں ساخت والے تھے، وہ ایسے تھے جیسے (سوڈان) کے طویل القامہ زط ہوتے ہیں۔''

حديث ابو هرريةٌ:

www.shaheedeislam.com







دیکھا، پس اچا تک کیا دیکھا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑ ہے نماز پڑھ رہے ہیں .....اور پھراچا نک دیکھا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑ ہے نماز ادا کر رہے ہیں .....اور ابراہیم علیہ السلام کھڑ ہے نماز پڑھ رہے ہیں .....پس اتنے میں نماز کا وقت ہوگیا تو میں نے ان کونماز پڑھائی، پس جب میں نماز سے فارغ ہوا .... تو کسی نے کہا کہ اے ٹھر! ( ﷺ کے دارو نے مالک ہیں، ان سے سلام کیجہ ، ،،

حضرت موسی کا قبر میں نمازیر طفنا:

حضرات انبیائے کرام علیہم السلام اپنی قبروں میں نہصرف حیات ہیں بلکہ وہ نماز تلذذ بھی ادا فرماتے ہیں، مندرجہ ذیل احادیث میں حضرت موسیٰ علیه السلام کا اپنی قبر میں نماز پڑھنے کا ذکر ہے، چنانچہ حضرت النس رضی اللہ عنہ آنخضرت صلی اللہ علیه وسلم کا ارشاد فل فرماتے ہیں:

"عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ أَسُرِى صَلَّى اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ الله



www.shaheedeislam.com





## حيات النبي أثار صحابة كي روشني مين:

ا:...... ' وَعَنُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنُهَا قَالَتُ كُنتُ اَدُخُلُ بَيُتِى الَّـذِي فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنِّى وَاضِعٌ ثَوُبِي وَاقُولُ إِنَّمَا هُوَ زَوْجِي وَابِي فَلَمَّا دُفِنَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْمُ مُعَهُمُ فَوَاللهِ مَا دَخَلُتُهُ إِلَّا وَانَا مَشُدُو دَةٌ عَلَىَّ ثِيَابِي حَيَاءً مِنْ عُمَرَ." (مَثَلُوة ص:١٥٢) ترجمه: ..... ' حضرت عائشه رضى الله عنها سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ میں اپنے اس کمرے میں جس میں کہ حضور صلی اللہ عليه وسلم مدفون ہيں، بلاحجاب داخل ہوجاتی تھی اور میں سمجھتی تھی کہ ایک تو میرے شوہر ہیں اور وُوسرے میرے والد ماجد، پس جب ان کے ساتھ حضرت عمر رضی اللّٰہ عنہ کی تد فین ہوئی تو اللّٰہ کی قشم میں اس ج<sub>ره</sub> میں حضرت عمرؓ سے حیا کی وجہ سے بغیر پر دہ بھی نہ جاتی تھی۔'' اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے حاشیہ مشکلوۃ میں ہے:

"حياءً من عمر اوضح دليل على حيات (عاشه مشكوة ص:۱۵۴)

ترجمه: ..... 'حياءً من عمر كالفاظميّت كى زندگى ير واضح دليل ہيں۔''

اس پرعلامه طبی شارح مشکوة لکھتے ہیں:

"قال الطيبي فيه ان احترام الميت كاحترامه (شرح طبی ج:۳ ص:۱۸۱۸دارة القرآن کراچی) ترجمه: ..... علامه طبی نے کہا ہے کہاس (حدیث) میں اس امر کی دلیل ہے کہ میت کا احتر ام بھی اسی طرح کیا جائے جس طرح کەزندگی میں کیاجا تاہے۔''









٢: .... "عَنُ سَعِيه إِبْنِ الْمُسَيّبِ قَالَ لَمُ اَزَلُ ٱسُمَعُ الْاَذَانَ وَالْإِقَامَةَ فِي قَبُو رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ايَّامَ اللَّحَرَّةِ حَتَّى عَادَ النَّاسُ."

(خصائص كبرى ج:۲ ص:۲۸۱، الحاوى للفتاوى ج:۲ ص: ۱۲۸ بحوله دلاكل النبوة ، زرقاني ج: ۵ ص: ۳۳۳،۳۳۲) ترجمہ:..... 'دحفرت سعید بن میتب سے روایت ہے، فر ماتے ہیں کہ واقعہ ترہ کے دنوں میں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبرشریف سے اذان اورا قامت کی آوازسنتار ہایہاں تک کہ لوگ واليس آ گئے۔''

شيخ الاسلام حضرت مولا ناشبيرا حمدعثاني قدس سره لكصة مين:

"ان النبى صلى الله عليه وسلم حيٌّ كما تقرر وانه يُصلى في قبره باذان واقامة. "(فَرَّالْهُم ج:٣ ص:٩١٩) ترجمه:.....'' بے شک نبی اکرم صلی الله علیه وسلم (اپنی قبر شریف میں ) زندہ ہیں جیسا کہ ثابت ہو چکا،اور بے شک آ پے سلی اللہ عليه وسلم اپنی قبر میں اذان اورا قامت کے ساتھ نماز ادافر ماتے ہیں۔''

عقيدهٔ حيات النبيَّ اور مٰدا هب اربعه

حنفيه كرام:

فضل الله بن حسين توريشتي الحنفي التوفي ١٣٠٠ هـ:

''وازاں جملہ آنست کہ بدانند کہ کالبدوے راز مین نخور د وبوسيره نشؤد و چوں زمين از وے شگافته شود کالبدوے بحال خود باشد وحشروب ودیگرانبهاء چنیں باشد وحدیث درست است که ان الله حرم على الارض اجساد الانبياء هم احياء في قبورهم











يصلون. واول همه پنجمبر مابرخيز داز گورـ''

(المعتمد في المعتقد باب: مفصل: ١٠٥٠ المطبع مظهر العجائب مدراس ١٢٨٨ هـ) ت من دي خصر المعلم مطبع المعرب بجمس انتز

ترجمہ: ''ان خصوصیات میں سے ایک یہ بھی جانی علی ہے گئی جانی علی ہے گئی جانی علی ہے گئی جانی علی ہے گئی ہوگی تو آپ کا جسم مبارک کوز مین نہیں کھاتی اور نہ وہ ریزہ ریزہ ہوگا اور (قیامت کو) جب زمین شق ہوگی تو آپ کا جسم مبارک اپنی حالت میں محفوظ ہوگا، اور اسی وجود مبارک کے ساتھ آپ اور دیگر جملہ انبیاء کیہم السلام کا حشر ہوگا اور صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالی نے زمین پر انبیاء کیہم السلام کے اجسام حرام کردیئے ہیں (پھرآگ فرمایا کہ) انبیاء کیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور سب سے پہلے قبر مبارک سے ہمارے پیغیمر صلی اللہ علیہ وسلم بھی ۔''

ملاعلی قاری رحمهاللد:

"ف من المعتقد المعتمد انه صلى الله عليه وسلم حى فى قبره كسائر الانبياء فى قبورهم وهم احياء عند ربهم وان لارواحهم تعلقًا بالعالم العلوى والسفلى كما كان فى الحال الدنيوى فهم بحسب القلب عرشيون و باعتبار القالب فرشيون."

(شرح الثفائعلى القارى على بامش نسيم الرياض فى شرح الثفاج: ٣ ص: ٣٩٩)

ترجمہ: "" عقیدہ جس پر پورااعتاد ہے وہ یہی ہے کہ حضورًا پنی قبر شریف میں زندہ ہیں اوراسی طرح تمام انبیاء اپنی اپنی قبرول میں زندہ ہیں ،اوران کی ارواح قد سیہ کوعالم علوی اور عالم سفلی کے ساتھ ایک تعلق بھی ہوتا ہے، جیسا کہ دنیاوی حالت میں تھا، پس وہ قلوب کے اعتبار سے فرشی ہیں۔''



و المرست ١٥٠

www.shaheedeislam.com





علامه ابن بهام المتوفى ١٨١ هـ:

(فرق القدير ج: ۲ ص ۱۳۳۹،۳۳۷، و اوائر الحج ممر)

ترجمه: ....... و حضور انورگی قبر شريف کے سامنے ہوکر
السلام عليک ايها النبي ور حمة الله عرض کرو.... اور سي
اس لئے که حضور عليه الصلاة والسلام اپنی قبر شريف ميں دائيں کروٺ
قبله کی طرف رُخ کئے ہوئے ہيں ..... پھر حضور انور سے شفاعت
کرنے کی التجا بھی کر ہاور کہے کہ يارسول اللہ! ميں شفاعت کے
لئے سوال عرض کرتا ہوں، روضۂ شريفہ ميں درود شريف کے بعد
اور قبر کے پاس پھر کثر ت سے دعا کر اور آنسوآ جانے کی حد
علی زاری کرے، کيونکه مي قبوليت کی علامات ميں سے ہے، اور
عالم کے عور ب اقدس سے جدا ہونے کاغم ساتھ ليتے ہوئے
اور آپ مي کے قرب اقدس سے جدا ہونے کاغم ساتھ ليتے ہوئے
والي ہو۔ "









شارح بخارى علامه عينيُّ المتوفيل ٨٥٥ه:

"ومذهب اهل السنة والجماعة ان في القبر حياة وموتًا فلا بد من ذوق الموتتين لكل احد غير الانبياء." (عمة القارئ شرح بخاري ح: ٢٥٠: ٧٠١)

ترجمہ:.....''پورے اہل سنت والجماعت کا یہی مذہب ہے کہ قبر میں حیات اور پھرموت یہ دونوں سلسلے ہوتے ہیں، پس ہر ایک کودوموتوں کا ذا نُقہ چکھنے سے چارہ نہیں، ماسوائے انبیاء کے (کہ وہ اپنی قبروں میں زندہ رہتے ہیں، ان پردوبارہ موت نہیں آتی )۔'' علامہ عِنْیُ ایک اور جگہ کھتے ہیں:

"فانهم لا يموتون في قبورهم بل هم احياء." ("باب فضيلة الى برعلى سائر الصحابة "عمدة القارى شرح بخارى ج: ٧٠٠) ترجمه:....." يقيناً انبيائ كرامً اپني قبور شريفه مين مرده نهين هوتے بلكه وه و مال زنده هوتے ہيں۔"

علامه بدرالدین محود بن احمدالعینی الحنفیؒ الله تعالی کے اس ارشاد: "اَمَتَّـنَـا الْهُنَتُين " اللّهِ کَی الله تعالیٰ کے اس ارشاد: "اَمُتَّـنَـا الْهُنَتُين " اللّهِ کَی تفسیر کرتے ہوئے ارقام فرماتے ہیں :

"اراد بالموتتين الموت في الدنيا والموت في القبر وهما موتتان المعروفتان المشهورتان فلذالك ذكرهما بالتعريف وهما الموتتان الواقعتان لكل احد غير الانبياء عليهم السلام فانهم لا يموتون في قبورهم بل هم احياء واما سائر الخلق فانهم يموتون في القبور شم يحيون يوم القيامة." (عمة القارئ شرح بخارى ت.٨ ص:١٨٥ جزء:١١، بابفضلة الى بمولى مارًا لصحابة ، مطبع دارالفكر بيروت) ترجمه:......" دوموتول سائك وهموت مراد ميجود نيا

www.shaheedeislam.com









میں آتی ہے اور دُوسری وہ ہے جو قبر میں آتی ہے یہی دومعروف و مشہور موتیں ہیں (اس لئے ان کوالف ولام حرف تعریف سے ذکر کیا ہے) ہاں حضرات انبیاء کیہم السلام اس سے منتقٰی ہیں، وہ اپنی قبروں میں نہیں مرتے بلکہ وہ زندہ ہی رہتے ہیں بخلاف دیگر مخلوق کے کہ (حساب و کتاب کے بعد) وہ قبروں میں وفات پاجاتے ہیں اور پھر قیامت کے دن وہ زندہ ہوں گے۔'' امام ملاعلی قار کی المتوفی ۱۲ اھ:

"ان الانبياء احياء في قبورهم فيمكن لهم سماع صلواة من صلى عليهم." (مرقات طبح بمبئي ج:٢ ص:٢٠٩) ترجمه: ..... بشك انبيائ كرام اپني اپني قبرول ميں زنده ہوتے ہيں يہال تك كه وه من سكتے ہيں، اس شخص كو جوان پر درود را ھے۔"

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوئ المتوفیٰ ۵۲۰اھ: '' سن متفقیق سیم سوکس

''حیات انبیاء منفق علیه است، پیچ کس را دروے خلافے نیست'' (اشعۃ اللمعات ج: اس: ۱۱۳ مطع نول کشور کھنو) ترجمہ: ۔۔۔۔۔۔'' حضور انور کی حیات ایک منفق علیہ اجماعی مسلہ ہے، کسی کا (اہل حق میں سے ) اس میں اختلاف نہیں۔'' علامہ شرنبلا لیؓ: المتوفی ۲۹ اھ:

"ومما هو مقرر عند المحققين انه صلى الله عليه وسلم حى يرزق متمتع بجميع الملاذ و العبادات غير انه احجب عن ابصار القاصرين عن شريف المقامات .... ينبغى لمن قصد زيارة النبى صلى الله عليه وسلم ان يكثر الصلوة عليه فانه يسمعها وتبلغ









"(فانه يسمعها) ای اذا كانت بالقرب منه صلى الله عليه وسلم (وتبلغ اليه) ای يبلغها الملک اذا كان المصلی بعيدًا." (طحاوی ص:۵۰۴ طبع ميرمُدرايَی) ترجمه:......" آپ صلوة وسلام كواس وقت خود سنته بيس جب قريب سے عرض كيا جار با ہواور فرشته اس وقت پنجات بيس جب يدور سے پڑھا جار با ہوا۔"

علامه ابن عابد بن شائل المتوفى ١٢٥٢هـ:

"افاد في الدار المنتقى انه خلاف الاجماع قلت ما نسب الى الامام الاشعري امام اهل السنة والجماعة من انكار ثبوتها بعد الموت فهو افتراء وبهتان والمصرح به في كتبه وكتب اصحابه خلاف ما نسب اليه بعض اعدائه لان الانبياء عليهم الصلوة والسلام احياء في قبورهم وقد اقام النكير على افتراء ذالك الامام العارف ابوالقاسم القشيري ....."

(رد المحتار، باب المغنم ج:٣٠ ص:١٥١،١١ الله المعيد كرا چي )







ترجمہ: "' دارمنظی میں ہے کہ: (حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت آپ کی وفات شریفہ کے بعداب بھی حققاً باقی ہے اور اسے صرف حکماً باقی کہنا) خلاف اجماع ہے۔ میں کہنا ہوں امام اہل سنت امام اشعری کی طرف جو یہ بات منسوب کی گئی ہے کہ وہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی حقیقاً رسالت کے بقا کے منکر تھے، یہان پر افتراء اور بہنان ہے، کیونکہ ان کی اور ان کے بقا نہ کہ کرد ہے، ان کے حقوق اس کے برعس مذکور ہے، دراصل یہ بات ان کے دشمنوں نے ان کی طرف منسوب کردی ہے، کیونکہ انبیاء علیم السلام آپی قبروں میں زندہ ہیں۔ اس افتراء کے خلاف امام عارف ابوالقاسم قشری گئے ناپئی کتاب میں رد کیا ہے۔' خلاف امام عارف ابوالقاسم قشری گئے ناپئی کتاب میں رد کیا ہے۔' ایک دوسری جگہ کھتے ہیں:

"ان المنع هنا لانتفاء الشرط وهو اما عدم وجود الوارث بصفة الوارثية كما اقتضاه الحديث واما عدم موت الوارث بناءً على ان الانبياء احياء في قبورهم كما ورد في الحديث."

(رسائل ابن عابدین ج:۲ ص:۲۰۲ سیمیل اکیڈی لاہور)
ترجمہ:......' بے شک منع یہاں انتفائے شرط کی وجہ سے
ہاور وہ یا تو وارث وجود صفت وارثیت کے ساتھ نہ ہونا ہے جبیسا
کہ حدیث اس کا تقاضا کرتی ہے، اور یا وارث کی موت کا نہ ہونا اس
بنا پر کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں جبیسا کہ حدیث میں وارد ہے۔'
علامہ ابن عابدین شامی امام ابوالحسن اشعری کی طرف غلط منسوب عقیدہ کی تر دید
کرتے ہوئے لکھتے ہیں:



د فرست ۱۹۰۶





"لان الانبياء عليهم الصلوة والسلام احياء في قبورهم وقد اقام النكير على افتراء ذالك الامام العارف ابوالقاسم القشيري." (ثامي ج. من اهاباب المغنم) ترجمه:....."اس لئے كه حضرات انبيائے كرام عليم السلام اپني قبرول ميں زنده بيں اور امام ابوالقاسم القشير ئ نے اس افتراء كي تى سے ترديد كى ہے۔" افتراء كي تحق ميں:

"ان الانبياء احياء في قبورهم كما ورد في الحديث." (رسائل ابن عابدين ج:٢ ص:٢٠٢ سيل اكيدى لا هور) ترجمه:..... د خفرات انبيائ كرام عليهم السلام اپني قبرول ميل زنده بين جيبا كه حديث شريف ميل آيا ہے۔" علامه محمد عابد السندي المتوفى ك120هـ:

"اما هم (ای الانبیاء) فحیاتهم لا شک فیها ولا خلاف لاحد من العلماء فی ذالک ..... فهو صلی الله علیه وسلم حی علی الدوام." (رساله مدنیه ص: ۳) رسمه منی وئی شکنیس الله علیه و سلم می کااس سے اختلاف ہے، پس آ پ صلی الله علیه وسلم اب دائی طور پرزندہ ہیں۔"

نواب قطب الدين د ہلوڭ المتوفى ١٢٨٩هـ:

''زندہ ہیں انبیاء علیہم السلام قبروں میں۔ بید مسلم متفق علیہ ہے، کسی کواس میں خلاف نہیں کہ حیات ان کو وہاں حقیقی جسمانی دُنیا کی تی ہے۔'' (مظاہر ق ج: ۱ ص:۲۲۵)









حضرات مالكيه:

امام ما لكَّ الهتوفيٰ ٩ ١٥هـ:

"نقل عن الامام مالك انه كان يكره ان يقول رجل زرت قبر النبى صلى الله عليه وسلم، قال ابن رشد من اتباعه ان الكراهة لغلبة الزيارة في الموتى وهو صلى الله عليه وسلم احياه الله تعالى بعد موته حياة تامة واستمرت تلك الحيوة وهي مستمرة في المستقبل وليس هذا خاصة به صلى الله عليه وسلم بل يشاركه الانبياء عليهم السلام فهو حي بالحياة الكاملة مع الاستغناء عن الغذاء الحسى الدنيوى."

(نورالایمان بزیارة آثار صبیب الرحن ص ۱۳۱۰ مولانا عبرالحلیم فرنگی محلی، و کذالک فی وفاء الوفاء ت۲۰ ص ۱۳۹۳ مر) مرجمہ: ..... نامام ما لک سے منقول ہے کہ وہ اسے ناپیند کرتے سے کہ کوئی قض یوں کے کہ: 'میں نے حضور گی قبر کی زیارت کی۔ 'امام مالک کے مقلدین میں سے ابن رُشداس کی تشریح سے کرتے ہیں کہ اس ناپیند بدگی کی وجہ یہ ہے کہ زیارت کا لفظ عام طور پر موتی کے متعلق استعمال ہوتا ہے اور حضور وفات شریفہ کے بعد اب موتی میں اور یہ حیات آئندہ بھی اسی طرح رہے گی۔ حیات تامہ سے زندہ ہیں اور یہ حیات آئندہ بھی اسی طرح رہے گی۔ میاتھ شریک ہیں، پس آپ عذائے ص دنیوی سے استعنا کے باوجود حیات کا ملہ سے زندہ ہیں۔'

علائے مالکتیہ میں سے امام قرطبی (تغییر قرطبی ج:۵ ص:۲۶۵) امام ابوحیان اندلسی









(بحرالحیط ج:۱ ص:۲۸۳)علامه ابن الحاج ،علامه ابن رشداندگسی اور ابن ابی جمرة وغیر جم نے ان مسائل کاخوب تذکرہ کیا ہے۔

علامه مهو ديُّ التوفي ٩١١ هـ:

"لا شك في حياته صلى الله عليه وسلم بعد وفاته وكذا سائر الانبياء عليهم الصلوة والسلام احياء في قبورهم حياة اكمل من حيوة الشهداء التي اخبر الله تعالى بها في كتابه العزيز."

(وفاءالوفاءج:۲ ص:۱۳۵۲مطبعة السعادة مقر)
ترجمه:...... وفات کے بعد آنخضرت صلی الله علیه وسلم
کی حیات میں کوئی شک نہیں اور اسی طرح باقی تمام انبیاء علیهم
الصلوة والسلام بھی اپنی قبرول میں زندہ ہیں اور ان کی بید حیات
شہداء کی اس حیات سے جس کا ذکر الله تعالی نے قرآن کریم میں کیا
ہے بڑھ کر ہے۔''

"واما ادلة حياة الانبياء فمقتضاها حياة الابدان كحالة الدنيا مع الاستغناء عن الغذاء."

(وفاءالوفاءج:٢ ص:١٣٥٥)

ترجمہ:......نبہرکیف حضرات انبیاء علیہم السلام کی حیات کے دلاکل اس کے مقتضی ہیں کہ بید حیات ابدان کے ساتھ ہوجیسا کہ دُنیا میں تھی مگرخوراک سے و مستغنی ہیں۔''

حضرات شوافع:

شوافع میں سےامام بیہقی '' اورامام سیوطیؓ نے حیات انبیاء کے عنوان پر مستقل

دِهِ عِنْ فَهِرِستِ «اهِ إِنْ فَهِرِستِ «اهِ إِنْ







تصانف سیر دقلم کی ہیں، علامہ طبی اور حافظ ابن حجر عسقلا کی کے متعدد حوالے مباحث حدیثیہ کے ضمن میں آپ کے سامنے آ چکے ہیں، اور علامہ بکی نے بھی انہی حقائق کی تصدیق فرمائی ہے۔

علامة تاج الدين السبكيّ (المتوفى ٤٤٧ه) حضرت انسُّ كى حديث مذكور كاحواله ديته ہوئے لکھتے ہيں:

"عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الانبياء احياء فى قبورهم يصلون فاذا ثبت ان نبينا صلى الله عليه وسلم حى فالحى لا بد من ان يكون اما عالمًا او جاهًلا ولا يجوز ان يكون النبى صلى الله عليه وسلم جاهًلا."

(طبقات الشافعية الكبرى ج.۳ ص: ۱۱ مطبع دار الاحياء)
ترجمه: ..... "حضرت انس سے روایت ہے كه آنخضرت
صلی الله علیه وسلم نے فرمایا كه حضرات انبیاء یکیهم السلام اپنی قبرول
میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں جب بیہ بات ثابت ہوگئ كه حضرت
محرصلی الله علیه وسلم زندہ ہیں تو زندہ كے لئے لازم ہے كہ یا تو وہ عالم
ہواور یا جاہل ، اور بیہ بات تو ہرگز جائز نہیں كه آنخضرت صلی الله علیه
وسلم جاہل ہوں (معاذ الله! تولامحاله آپ عالم ہوں گے)۔ "
دوسرے مقام پر لکھتے ہیں:

"لان عندنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حى يحس ويعلم وتعرض عليه اعمال الامة ويبلغ الصلوة والسلام على ما بينا." (ج:٣ ص:٣١٢) ترجمه: "٣١٠ من الأعليه والمم ترجمه: "هار عزد يك آنخضرت صلى الله عليه والمم زنده بين حس وعلم مص موصوف بين، اورآ بي رامت كا عمال پيش









کئے جاتے ہیں اور آپ کو صلوق وسلام پہنچائے جاتے ہیں جس طرح کہ ہم بیان کر آئے ہیں۔'' نیز علامہ بی آپنا عقیدہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"ومن عقائدنا ان الانبياء عليهم السلام احياء في قبورهم فاين الموت الى ان قال وصنف البيهقى رحمه الله جزأ سمعناه في "حيوة الانبياء عليهم السلام في قبورهم" واشتد نكير الاشاعرة على من نسب هذا القول الى الشيخ." (طبقات ح:٢ ص:٢٦٢)

"ان حیات صلی الله علیه وسلم فی القبر لایع قبها موت بل یستمر حیًّا والانبیاء احیاء فی قبورهم."

قبورهم."

زجمه: "خضرت سلی الله علیه وسلم کی قبرمبارک میں زندگی الیی ہے جس پر پھرموت وار ذبیں ہوگی، بلکه آپ ہمیشه زنده ربیں گے کیونکہ حضرات انبیاء کیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔"
ایک دُوسری جگھتے ہیں:

"واذا ثبت انهم احياء من حيث النقل فانه



و المرست ١٥٠

www.shaheedeislam.com





يقوّيه من حيث النظر كون الشهداء احياء بنص القرآن والانبياء افضل من الشهداء."

(فتح الباري ج:٢ ص: ١٨٨ دارالنشر الاسلاميدلا مور) ترجمہ:.....''اور جب نقل کے لحاظ سے ان کا زندہ ہونا ثابت ہے تو دلیل عقلی اور قیاس بھی اس کی تائید کرتا ہے وہ پیر کہ شہداء نص قرآن کی رویے زندہ ہیں اور حضرات انبیائے کرا علیہم السلام تو شہداء سے اعلیٰ اور افضل ہیں ( تو بطریق اولیٰ ان کو حیات حاصل ہوگی)۔"

> حضرات حنابليه: ابن عقيارة. ابن ميل:

"قال ابن عقيل من الحنابلة هو صلى الله عليه (الروضة البهيه ص:١١٧) و سلم حي في قبره يصلي." ترجمہ:.....''(حنابلیہ کے مشہور بزرگ) ابن عقیل فرماتے ہیں کہ حضور انوراینی قبرشریف میں زندہ ہیں اور نمازیں بھی

عقيده حيات النبيّ اورا كابرين امت: امام عبدالقا درالبغد ادى التوفى ٢٩ هـ:

"واجمعوا على ان الحيوة شرط في العلم والقدرة والارادة والرؤية والسمع وان من ليس بحيّ لا يصح أن يكون عالمًا قادرًا مريدا سامعا مبصرًا وهذا خلاف قول الصالحي واتباعه من القدرية في دعواهم جسواز وجود العلم والقدرة والسرؤيسة والارادة في (الفَر ق بين الفِر ق ص: ١٣٥٧ طبع مصر) الميت."











ترجمه: ..... "ابل سنت والجماعت اس بات يرمنفق بين کے علم، قدرت،ارادہ، دیکھنے اور سننے کے لئے حیات شرط ہے اور اس امریر بھی اہل سنت کا اجماع ہے کہ جوذات حیات سے متصف نه مهووه عالم، قادر، مريد اور سننے، ديکھنے والی نہيں ہوسکتی،منکرين تقدیر میں صالحی اوراس کے پیروکاروں کا قول اس کے خلاف ہے، ان کابید عویٰ ہے کیلم وقدرت دیکھنااورارادہ کرنا حیات کے بغیر بھی جائز ہوسکتا ہے۔''

امام يهمقي للهالمتوفي ٥٨٨هـ:

"ان الله جل ثنائه رد الى الانبياء ارواحهم فهم احياء عند ربهم كالشهداء.... الخ."

(حيات الانبياء ص: ١٦٠٠ وفاء الوفاء ج: ٢ ص: ١٣٥٢، شرح مواهب زرقانی ج:۵ ص۳۳۲) ترجمه:.....' بے شک الله تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیهم السلام کے ارواح ان کی طرف لوٹا دیئے ہیں،سووہ اینے رب کے ہاں شہیدوں کی طرح زندہ ہیں۔''

امام شمس الدين محمد بن عبدالرحمٰن السخا ويُّ التتوفي ٢ • ٩ ص:

"نحن نؤمن ونصدق بانه صلى الله عليه وسلم حيّ يرزق في قبره وان جسده الشريف لا تأكله الارض والاجماع على هذا." (القول البدليع ص:١٢٥ طبح الهآباد) ترجمه:..... 'جم اس بات يرايمان لاتے اور اس كى

تصدیق کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں اورآ پگورزق ملتاہےاورآ پٹ کے جسدا طہر کوز مین نہیں کھاسکتی ،اور









اسی پراجماع منعقدہے۔''

علامه جلال الدين سيوطيُّ المتوفيّ اا ٩ هـ:

"حياة النبي صلى الله عليه وسلم في قبره هو وسائر الانبياء معلومة عندنا علمًا قطعيًا لما قام عندنا من الادلة في ذلك وتواترت به الاخبار الدالة على ذلك. " (الحاوى للفتاويٰ ج:٢ ص:٧٦ مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت بحواله إنهاءالا ذكباء)

ترجمه: ..... " أنخضرت صلى الله عليه وسلم كي ايني قبرمبارك میں اور اسی طرح دیگر حضرات انبیاء علیهم الصلوٰۃ والسلام کی حیات ہارے نز دیک قطعی طور پر ثابت ہے، کیونکہ اس پر ہمارے نز دیک دلائل قائم ہیں اور تواتر کے ساتھ اخبار موجود ہیں جواس پر دلالت کرتے ہیں۔"

علامه سیوطی عقیدهٔ حیات النبی کے تواتر کا دعویٰ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"ان من جملة ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم حياة الانبياء في قبورهم." (النظم المتناثر من الحديث المتواتر كذا في شوح البوستوى. ص: ٢٠ طبع مصر)

ترجمه:..... ' يعني جو چيزين آنخضرت صلى الله عليه وسلم سے تواتر کے ساتھ مروی ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ انبیاء علیم السلام اینی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔''

علامه عبدالوماب شعراني المتوفي ١٤٥٥ هـ:

عقیدهٔ حیات النبی کے تواتر کا دعویٰ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"قد صحت الاحاديث انه صلى الله عليه وسلم



و المرست ١٥٠







حى فى قبره يصلى باذان واقامة."

(منح المنة ص:۹۲ طبع مصر) ترجمه:..... "بلا شبه صحیح احادیث سے ثابت ہے که آنخضرت صلی الله علیه وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں اور اذان واقامت سے نماز پڑھتے ہیں۔ "

ملاعلی قارکیؓ الهتوفیٰ ۱۰۱۰هے:

"ف من المعتقد المعتمد انه صلى الله عليه وسلم حيّ في قبره كسائر الانبياء في قبورهم وهم احياء عند ربهم وان لارواحهم تعلقا بالعالم العلوى والسفلي كما كانوا في الحال الدنيوى فهم بحسب القلب عرشيون و باعتبار القالب فرشيون."

(شرح شفاءج:۲ ص:۲۴ اطبع مصر)

ترجمہ: "" قابل اعتماد عقیدہ یہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ ملی اللہ علیہ میں زندہ ہیں جس طرح دیگر انبیائے کرام علیہم السلام اپنی قبروں میں ، اور اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں اور ان کے ارواح کا عالم علوی اور سفلی دونوں سے تعلق ہوتا ہے جیسا کہ وُنیا میں تھا، سو وہ قلب کے لحاظ سے عرشی ، اور جسم کے اعتبار سے فرشی ہیں۔"

شيخ عبدالحق محدث دہلوگ التوفیٰ ۵۲۰ اھ:

''حیات انبیاء متفق علیه است ہیج کس را دروے خلافے نیست'' (اشعة اللمعات ج:ا ص:۱۱۳ مطبع منثی نول کشور کھنو) ترجمہ:.....''حیاتِ انبیاء متفق علیہ ہے کسی کا اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔''









#### عبدالله بن محمر بن عبدالوماب نجدي المتوفي ٢٠١١هـ:

"والذى نعتقد ان رتبة نبينا صلى الله عليه وسلم على مراتب المخلوقين على الاطلاق وانه حى في قبره حيات الشهداء المنصوص عليها في التنزيل اذ هو افضل منهم بلاريب وانه يسمع من يسلم عليه."

(بحواله اتحاف النبلاء ص: ۴۱۵ طبع كانپور)

ترجمہ: ..... 'جس چیز کا ہم اعتقاد کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ مطلقاً ساری مخلوق سے بڑھ کر ہے اور آپ اپنی قبر مبارک میں حیات وائی سے متصف ہیں ، جو شہداء کی حیات سے اعلی وار فع ہے ، جس کا ثبوت قر آن کریم سے ہے ، کیونکہ آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ شہداء سے افضل ہیں ، اور جو شخص آپ سنتے ہیں ۔'' آپ سنتے ہیں ۔'' علامہ قاضی شوکانی '' المتوفیل ۱۲۵۵ھ:

"وقد ذهب جماعة من المحققين الى ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حى بعد وفاته وانه يسر بطاعات امته وان الانبياء لا يبلون مع ان مطلق الادراك كالعلم والسماع ثابت بسائر الموتى، الى ان قال وورد النص فى كتاب الله فى حق الشهداء انهم احياء يرزقون وان الحيوة فيهم متعلقة بالجسد فكيف بالانبياء والمرسلين وقد ثبت فى الحديث ان الانبياء احياء فى قبورهم رواه المنذرى وصححه البيهقى وفى صحيح مسلم عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال مررت بموسى ليلة اسرى بى عند الكثيب الاحمر وهو قائم









يصلى في قبو ٥. " (نيل الاوطار ج. ٣ ص.٥٠ سطع دارالفكر بيروت) ترجمه .....'' بے شک محققین کی ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے بعد زندہ ہیں اور آیا بنی امت کی طاعات سے خوش ہوتے ہیں اور بیکه انبیائے کرام عليهم السلام كاجسام بوسيد نهيس ہوتے ،حالانكه مطلق ادراك جيسے لم اور ساع وغیرہ تو بیسب مُر دول کے لئے ثابت ہے (پھرآ گے کہا) اور الله تعالیٰ کی کتاب میں شہداء کے بارے میں نص وارد ہوئی ہے کہ وہ زندہ ہیں اوران کورزق ملتا ہے اوران کی حیات جسم ہے متعلق ہے، تو حضرات انبیاءاور مرسلین علیهم السلام کی حیات جسم سے کیوں متعلق نہ ہوگی؟ اور حدیث سے میبھی ثابت ہے کہ انبیاء کیہم السلام اپنی قبرول میں زندہ ہیں، امام منذری کے اس کوروایت کیا ہے اور امام بیہ تی نے اس کی تھیج کی ہےاوں سیج مسلم میں ہے کہ انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات سرخ رنگ کے ٹیلے کے باس موسیٰ عليهالسلام كوقبرمين كھڑے نماز پڑھتے ديکھاہے۔''

نواب قطب الدين خان صاحبً المتوفى ١٢٧٩هـ:

''زندہ ہیں انبیاءلیہم السلام قبروں میں، بید سئلم تفق علیہ ہے کسی کواس میں خلاف نہیں کہ حیات ان کو وہاں حقیقی جسمانی دُنیا کیسی ہے۔''

(مظاهر ق ج:ا ص: ۴۲۵ باب الجمعة قبيل فصل الثالث طبع منشى نولكشور لكھنؤ)

مولا ناشمس الحق صاحب عظيم آباديٌّ المتوفي ١٣٢٩ هـ:

"ان الانبياء في قبورهم احياء."

(عون المعبودج: اص: ٥٥ مه طبع نشر السنه بو هر كيث ملتان )

Com.





ترجمہ: ..... '' حضراتِ انبیائے کرام علیہم السلام اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔''

مولا ناابوالعتيق عبدالهادي محمصديق نجيب آبادي الحنفيُّ:

"انهم اتفقوا على حيوته صلى الله عليه وسلم بل حياوة الانبياء عليهم الصلوة والسلام متفق عليها لا خلاف لاحد فيها. " (انوار المحود شرح الي داوَد ج: اص: ١١٠)

ترجمہ: ..... محدثین کرام اس بات پر متفق ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں بلکہ تمام حضراتِ انبیائے کرام علیہم الصلوة والسلام کی حیات متفق علیہا ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔''

## ا کابرعلمائے دیو بند کی تصریحات:

"السؤال الخامس: ..... ما قولكم في حيوة النبى عليه الصلوة والسلام في قبره الشريف، هل ذالك امر مخصوص به ام مثل سائر المؤمنين رحمة الله عليهم حيوة برزخية.

الجواب: .....عندنا وعند مشائخنا حياة حضرة الرسالة صلى الله عليه وسلم حى فى قبره الشريف وحيوته صلى الله عليه وسلم دنيوية من غير تكليف وهي مختصة به صلى الله عليه وسلم وبجميع الانبياء صلوات الله عليهم والشهداء لا برزخية كما هى حاصلة لسائر المؤمنين بل لجميع الناس كما نص عليه العلامة السيوطى فى رسالته انباه الاذكياء بحيوة العلامة السيوطى فى رسالته انباه الاذكياء بحيوة









الانبياء حيث قال قال الشيخ تقى الدين السبكى حيوة الانبياء والشهداء فى القبر كحياتهم فى الدنيا ويشهد له صلوة موسى عليه السلام فى قبره فان الصلوة تستدعى جسدًا حيًّا الى آخر ما قال فثبت بهذا ان حيوته دنيوية برزخية لكونها فى عالم البرزخ ولشيخنا شمس الاسلام والدين محمد قاسم العلوم على المستفيدين قدس الله سره العزيز فى هذا المبحث رسالة مستقلة دقيقة المأخذ بديعة المسلك لم يُر مشلها قد طبعت وشاعت فى الناس واسمها "آب مياء الحيات....الخ"

(المهند علی المفند ص:۱۲،۱۱ عقا کرعلائد دوبنداور حسام الحرمین ص:۲۲۱ مطبوعه دار الاشاعت کراچی)

ترجمه:..... نیانچوال سوال:..... کیا فرماتے ہو جناب رسول الدّصلی الدّعلیه وسلم کی قبر میں حیات کے متعلق کہ کوئی خاص حیات آپ کو حاصل ہے یا عام مسلمانوں کی طرح برزخی حیات ہے؟
حیات آپ کو حاصل ہے یا عام مسلمانوں کی طرح برزخی حیات ہے؟
حفرت صلی اللّه علیه وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں اور آپ کی حیات و نیا کی سی ہے، بلا مکلّف ہونے کے، اور یہ حیات مخصوص ہے حیات و نیا کی سی ہے، بلا مکلّف ہونے کے، اور یہ حیات مخصوص ہے میاتھ، برزخی نہیں ہے، جو حاصل ہے تمام مسلمانوں بلکہ سب آ دمیوں ساتھ، برزخی نہیں ہے جو حاصل ہے تمام مسلمانوں بلکہ سب آ دمیوں کو، چنا نچے علامہ سیوطی گے اپنے رسالہ انباہ الاذکیاء بحیاؤ قالدین کو، چنا نچے علامہ سیوطی گئے اپنے رسالہ انباہ الاذکیاء بحیاؤ قالدین سکی گئے نے فرمایا ہے کہ انبیاء کیہم السلام وشہداء کی قبر میں حیات الی سکی گئے نے فرمایا ہے کہ انبیاء کیہم السلام وشہداء کی قبر میں حیات الی











ہے جیسی دُنیا میں تھی اور موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قبر میں نماز پڑھنااس کی دلیل ہے کیونکہ نماز زندہ جسم کو چاہتی ہے .....الئے۔ پس اس سے ثابت ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دینوی ہے اور اس معنی کو برزخی بھی کہ عالم برزخ میں حاصل ہے اور ہمارے شخ مولا ناحمہ قاسم صاحب قدس سرہ کا اس مبحث میں ایک مستقل رسالہ بھی ہے، نہایت دقیق اور انو کھے طرز کا بے مثل جوطبع ہوکر لوگوں میں شائع ہو چکا ہے، اس کا نام'' آب حیات' ہے۔'

حضرت مولا نااحم على صاحب سهار نپوري الحنفي المتوفي ١٢٩٧هـ:

"والاحسن ان يقال ان حياتة صلى الله عليه وسلم لا يتعقبها موت بل يستمر حيًّا والانبياء احياء فى قبورهم." (ماشي بخارى ح: اص: ۵۱۷)

ترجمہ: "" بہتر بات یہ ہے کہ کہا جائے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ایسی ہے کہ اس کے بعد موت وارد نہیں ہوتی، بلکہ دوامی حیات آپ کو حاصل ہے اور باقی حضرات انبیائے کرام علیم السلام بھی اپنی قبرول میں زندہ ہیں۔"

قطب الاقطاب حضرت مولا نارشيدا حمد كنگوبهيّ التوفي ١٣٢٣ه.

'' قبر کے پاس .....انبیاء کے ساع میں کسی کواختلاف آمیں۔'' (فاوی رشیدیہ ج:ا ص:۱۰۰)

حضرت مولا ناخلیل احمد سهار نپورگ الهتوفی ۱۳۴۷ه.

"ان نبى الله صلى الله عليه وسلم حى فى قبره كما ان الانبياء عليهم السلام احياء فى قبورهم." (بزل المجود بإب التشهد ج:٢ ص:١١١)







ترجمه: "" أنخضرت صلى الله عليه وسلم اپني قبر مبارك ميں زنده ہيں جس طرح كه ديگر حضرات انبيائے كرام عليهم السلام اپني قبروں ميں زنده ہيں۔''

حضرت مولا ناسيّه محمدا نورشأهٔ التوفي ١٣٥٢ه:

"وقد يتخايل ان رد الروح ينا في الحيوة وهو يقررها فان الرَّدَّ انما يكون الى الحي لا الى الجماد كما وقع في حديث ليلة التعريس يريد بقوله الانبياء مجموع الاشخاص لا الارواح فقط ...... الخ."

(تحیۃ الاسلام ص:۳۹،۳۵ مرنی پریس بجنور، یوپی)

ترجمہ:.....، کہمی یہ خیال کیا جاتا ہے کہ رُوح کا لوٹانا
حیات کے منافی ہے حالانکہ رقِر رُوح حیات کوٹا بت کرتا ہے کیونکہ رُوح
زندہ کی طرف لوٹائی جاتی ہے نہ کہ جماد کی طرف، جیسا کہ لیلۃ التحریس
کی حدیث میں ہے (جب سب حضرات سوگئے تصاور سورج چڑھنے
کی حدیث میں ہے (جب سب حضرات سوگئے تصاور سورج چڑھنے
کے بعد بیدار ہوئے اور اس میں رقِر رُوح کا ذکر ہے، بخاری ج: ا
ص:۸۳) اور انبیاء احیاء سے حضرات انبیاء کے مجموع اشخاص مرادین نہ کہ فقط ارواح (لیمنی وہ اپنے اجسام کے ساتھ زندہ ہیں)۔''
ایک اور حگہ کھتے ہیں:

"ان كثيرًا من الأعمال قد ثبتت في القبور كالأذان والاقامة عند الدارمي وقراءة القران عند التومذي المسالخ." (فيض الباري ج: اص: ١٨٣ كتاب العلم، بابمن اجاب الفتياء طبع مجلس علمي و المجيل)

ترجمہ: ..... ' قبروں میں بہت سے اعمال کا ثبوت ماتا ہے، جیسے اذان وا قامة کا ثبوت دارمی کی روایت میں ، اور قراءتِ









قرآن کاتر مذی کی روایت میں۔''

حضرت مولا نااشرف على صاحب تهانوي التوفي ٦٢ ١٣ ١٥ هـ: '' پہنی وغیرہ نے حدیث انس سے روایت کیا ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا كه انبياء عليهم السلام ايني قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اورنمازیں پڑھتے ہیں، کذافی المواہب،اور بیہ نماز تکلیفی نہیں بلکہ تلذّ کے لئے ہے اور اس حیات سے بیہ نہ سمجھا جائے کہ آ ہے گوہر جگہ یکارنا جائز ہے ....الخ۔''

(نشرالطیب ص:۲۰۹،۲۰۸ طبع کت خانداشاعت العلوم سهارنیور) اورا بك اورمقام يرلكهته بن:

''آڀ بنص حديث قبر مين زنده بين <u>'</u>'

(التكشف ص:۲۲۲)

شيخ الاسلام حضرت مولا ناشبيراحمه عثماني ٌ المتوفي ٢٩ ١٣١هـ: "ان النبي صلى الله عليه وسلم حيّ كما تقرر وانه يصلى في قبره باذان واقامة."

(فتح الملهم ت:۳ ص:۹۱۹ باب فضل الصلاة بمسجدى مكة والمدينة. المطبعة الشهيرة بهانده بريس حالندهر) ترجمه:...... تخضرت صلى الله عليه وسلم زنده بين جبيها كەاپنى جگەييۋابت ہےاورآپًا بنى قبر ميں اذان وا قامت سے نماز يرط هي بين-"

حضرت مولا ناسيّد حسين احدمد في المتوفي ١٣٧٧ه: "آ یکی حیات نه صرف روحانی ہے جو کہ عام شہداء کو حاصل ہے، بلکہ جسمانی بھی اوراز قبیل حیاتِ دنیوی، بلکہ بہت وجوہ

و المرست ١٥٠





سے اس سے قوی تر۔ " ( مكتوبات شخ الاسلام مكتوب نمبر: ٢٨٠ ج: ا ص: ۱۲۰ مطبوعه مکتبه دینیه دیوبندیولی) ايك دُوسرى جُلُه لكھتے ہیں:

''وہ (وہابی) وفاتِ ظاہری کے بعد انبیاء علیهم السلام کی حیاتِ جسمانی اور بقائے علاقہ بین الروح والجسم کے منکر ہیں اور بیہ (علمائے دیوبند) حضرات صرف اس کے قائل ہی نہیں بلکہ مثبت بھی ہیں، اور بڑے زور وشور سے اس پر دلائل قائم کرتے ہوئے متعدد رسائل اس بارے میں تصنیف فرما کرشائع کر چکے ہیں۔'' (نقش حیات ج:۱ ص:۱۲۰ مطبوعه عزیز پبلی کیشنزلا ہور)

# عقيده حيات النبيّ يراجماع

علامه سخاويُّ التوفي ٢ • ٩ ص:

"نحن نؤمن ونصدق بانه صلى الله عليه وسلم حي يرزق في قبره وان جسده الشريف لا تأكله الارض والاجماع على هذا."

(القول البديع ص: ١٦٧ امطبعة الانصاف، بيروت) ترجمہ: ..... 'ہمارا ایمان ہے اور ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر شریف میں زندہ ہیں، آپُو وہاں رزق بھی ملتا ہے اور آ یا کے جسدِ اطہر کومٹی نہیں کھاتی اوراس عقیدے پراہل حق کا اجماع ہے۔''

منكرين حيات كاحكم:

شيخ الاسلام حضرت علامه عيني التوفي ٨٥٥ه فرمات بين:









"من انكر الحيوة في القبر وهم المعتزلة ومن نحا نحوهم واجاب اهل السنة عن ذالك."

رعمہ السناہ عن دالک. (عمرۃ القاری شرح بخاری جادی صانہ ۲۰۱۰) ترجمہ:...... جن لوگوں نے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی قبر کی زندگی کا انکار کیا ہے اور وہ معتز لہ اور ان کے ہم عقیدہ ہیں، اہل سنت نے ان کے دلائل کے جوابات دیئے ہیں۔'' حافظ ابن حجرعسقلا کی المتوفی ۸۵۲ھ نے بھی اسی انداز بیان کو اختیار فرمایا ہے کہ

حافظا بن مجرعسقلا ی انتمتویی ۸۵۲ھ نے بھی اسی انداز بیان کواختیار فر مایا ہے کہ منکر بن حیات اہل سنت میں سے ہیں:

"قد تمسك به من انكر الحيوة في القبر والجيب عن اهل السنة .... ان حيوته صلى الله عليه وسلم في القبر لا يعقبها موت بل يستمر حيًا."

(فخ الباری ج: ک ص:۲۲طیع مر) ترجمہ: ...... "منکرینِ حیات فی القبر اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں اور اہل سنت کی طرف سے ان کا جواب دیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زندگی الیمی ہے کہ دوبارہ اس پر موت نہیں اور آپ اب دائمی طور پر زندہ ہیں۔"

حضرت مولا نا احمد علی صاحب محدث سہار نپوریؓ نے بھی اس عبارت کو حاشیہ بخاری جلد:اصفحہ: ۵۱۵ پرنقل اورتشلیم فر مایا ہے۔

اب تک کی گزارشات سے واضح ہوا ہوگا کہ قر آن وسنت اورا کا برعلائے امت کی تصریحات کی روشنی میں بیعقیدہ اہل سنت کا بنیادی عقیدہ ہے اوراس سے دورِ حاضر کے بعض تحید دیسندوں کے علاوہ کسی نے اختلاف نہیں کیا، وہاں ریبھی واضح کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اکا برین دیو بندنے ''المہند علی المفند'' مرتب فرما کرامت کے سامنے بیر حقیقت بھی واضح کے اکا برین دیو بندنے ''المہند علی المفند'' مرتب فرما کرامت کے سامنے بیر حقیقت بھی واضح









کردی کہ علمائے دیو بنداہل سنت کاعقیدہ اس سلسلہ میں بھی وہی ہے جواسلاف امت کا تھا۔
مگر بایں ہمہ جب شرذ مہ قلیلہ نے اس اجماعی عقیدہ سے اختلاف کرنے کی
کوشش کی تو نہ صرف اس سے بیزاری کا اظہار کیا گیا بلکہ دورِ حاضر کے اساطین امت نے
اس مسلے کی اہمیت اور حقیقت کو واضح کرتے ہوئے درج ذیل تحریم تب فر ماکر مشتہر فر مائی
اور متفقہ اعلان فر مایا:

مسّله حیات النبی کے متعلق دورِحاضر کے ا كابر ديوبند كامسلك اوران كامتفقه اعلان ''حضرت اقدس نبي كريم صلى الله عليه وسلم اور سب انبیائے کرام علیم الصلوة والسلام کے بارے میں اکابر دیوبند کا مسلک بیہ ہے کہ وفات کے بعدا پی قبروں میں زندہ ہیں،اوران کے ابدانِ مقدسہ بعینہامحفوظ ہیں،اور جسد عضری کے ساتھ عالم برزخ میں ان کوحیات حاصل ہے،اور حیاتِ دینوی کے مماثل ہے۔ صرف بیہ ہے کہاحکام شرعیہ کےوہ مکلّف نہیں ہیں الیکن وہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور روضۂ اقدس میں جو درود پڑھا جاوے بلاواسطه سنته بین، اور یهی جمهور محدثین اور مشکلمین ابل سنت والجماعت كالمسلك ہے، اكابر ديوبند كے مختلف رسائل ميں بيد تصریحات موجود ہیں،حضرت مولا نامحمہ قاسم صاحب نانوتو کی کی تو مستقل تصنیف حیاتِ انبیاء یر'' آبِ حیات'' کے نام سے موجود ہے۔حضرت مولا ناخلیل احمد صاحبؓ جوحضرت مولا نا رشید احمد گنگوہیؓ کےارشدخلفاء میں سے ہیںان کارسالہ ''المہندعلی المفند'' بھی اہل انصاف اور اہل بصیرت کے لئے کافی ہے، اب جواس







(۲) مولا ناعبدالحق مهتم دارالعلوم حقانیها کوژه خنگ (۴) مولا ناظفراحمد عثمانی شخ شخ الحدیث دارالعلوم اسلامیه ثنا واله یارسنده شخ الحدیث جامعداشر فیه لا ہور شخ الحدیث جامعداشر فیه لا ہور جامعداشر فیه نیلا گنبدلا ہور جامعداشر فیه نیلا گنبدلا ہور (۱۰) مولا نااحمہ علی لا ہوری گ

(۱) مولانا محمد يوسف بنورگ مهره مرسة عربيه اسلاميه كراچي نمبره مهره مرسة عربيه اسلاميه كراچي نمبره (۳) مولانا محمد ما وقي الحق افغاني (۲) مولانا تمس الحق افغاني (۲) مولانا تمس الحق افغاني (۲) مولانا مفتى محمد منهم جامعه اشرفيدلا بور (۹) مولانا مفتى محمد شفع سفح مهم ما معه اشرفيدلا بور (۹) مولانا مفتى محمد شفع سفح مهم ما دار العلوم كراچي امير نظام مهم دار العلوم كراچي امير نظام

يهدى السبيل-"

(ما مهنامه پیام مشرق لا مورجلد:۳ شاره:۴ رئیج الاول ۱۳۸۰ھ/متمبر۱۹۲۰ء)

(بحوالة سكين الصدور ص:٣٤)

الغرض میرااور میرے اکابر کاعقیدہ یہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضۂ مطہرہ میں حیات جسمانی کے ساتھ حیات ہیں، یہ حیات برزخی ہے مگر حیات د نیوی سے قوی ترہے، جولوگ اس مسئلے کا ازکار کرتے ہیں، ان کا اکابر علمائے دیو بند اور اساطین امت کی تصریحات کے مطابق علمائے دیو بند سے تعلق نہیں ہے، اور میں ان کواہل حق میں سے نہیں سجھتا، اور وہ میرے اکابر کے نزد یک گمراہ ہیں، ان کی اقتداء میں نماز پڑھنا جائز نہیں اور اس کے ساتھ سی قسم کا تعلق روانہیں۔ واللہ یقول الحق و ھو یھدی السبیل!







### حیات برزخی موضوع بحث ہے

س..... وفات شریف کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے قائل کومنکر کہنا آپ کے نزد یک شرعی طور پر کیسا ہے؟ اور کیا علماء کی مختلف تحقیقات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کیا جاسکتا ہے؟ مثلاً ایک عالم نے دنیاوی زندگی کہا، دُوسرے نے برزخی اخروی کہا، تو کیا سلے وشرعی طور پر ق ہے کہ وہ دُوسرے کومنکر کہے؟

ح.....سوال بوری طرح سمجه مین نہیں آیا، اگر صرف تعبیرات کا اختلاف ہوتو نزاع لفظی ہے،اورا گرنتیجہ و مال کا فرق ہوتو لائق اعتناء ہے،مسکلہ حیات میں حیات برزخی ہی موضوع گفتگو ہے، نفی واثبات کا تعلق اسی ہے ہے،اگر دونوں فریقوں کا مدعاا یک ہی ہوتو نزاع لفظی ہوگا نہیں تو معنوی ہوگا۔

س..... مجھ جیسے چند نالائقوں کا خیال ہے کہ مسکلہ حیات النبی کے ضمن میں علمائے دیوبند نے مولا ناحسین علیؓ وال بھچر ال کے تلامذہ کے ساتھ وہی سلوک کیا جومولا نااحمد رضا خان نے اکابرینِ دیو ہند سے کیا تھا ( یعنی غلط پر اپیگنڈہ )،آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ ح ..... ہر خض کوئل ہے کہا پنے خیال کو صحیحے الیکن اگروہ خیال حقیقتِ وا تعیہ پر مبنی ہو توصیح ورنه غلط ہوگا ،اس نا کارہ کے خیال میں آپ کا خیال حقیقت ِ واقعیہ پرمبنی نہیں ۔

#### رُوح كالوثاياجانا

س ..... ہماراعقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام اپنی قبر شریف میں حیات ہیں پھراس حدیث شریف کے کیامعنی ہوئے کہ: 'جب کوئی میری قبر پر درودوسلام پڑھتا ہے تو میری رُوح مجھ ر اوٹادی جاتی ہے اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ "سوال یہ ہے کہ جو پہلے سے زندہ ہے، اس پررُوح اوٹانا کیامعنی؟ دُوسرے بیر کہ آپ کے دربار میں ہر وقت سلام کا نذرانه پیش ہوتا رہتا ہے تو اس طرح بار باررُوح کا دخول وخروج تو ایک طرح کا عذاب











ہوگیا(نعوذ باللہ) کیا بیصدیث صحیح بھی ہے؟

نج ..... حافظ سیوطی نے اس موضوع پر رسالہ لکھا ہے، اس میں انہوں نے آپ کے سوال کے گیارہ جواب دیئے ہیں لیکن اس ناکارہ کے دل کوا یک بھی نہیں لگا، یا سیح الفاظ میں ایک بھی نہیں تھا، یا سیح میں نہیں آیا۔ اس ردِّ رُوح کی حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، ہمار نے نہم و ادراک سے بالاتر چیز ہے، لیکن بیناکارہ سیم سیم سیم سیم الاتر چیز ہے، لیکن بین ایکن برزخ میں باوجوداس کے کہ روحِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم مستخرق بہ جمالی اللہ علیہ وقت سلام پیش کرتے ہیں، مگرروحِ پاک صلی مانع نہیں۔ لاکھوں بلکہ کروڑوں اُمتی بہ یک وقت سلام پیش کرتے ہیں، مگرروحِ پاک صلی اللہ علیہ وقت سلام ہیش کرتے ہیں، مگرروحِ پاک صلی اللہ علیہ وقت سلام پیش کرتے ہیں، مگر روحِ پاک صلی اللہ علیہ وقت سلام پیش کرتے ہیں، مگر روحِ پاک صلی اللہ علیہ وقت سلام پیش کرتے ہیں، مگر روحِ پاک صلی اللہ علیہ وقت سلام پیش کرتے ہیں، مگر روحی کا مطلب اللہ علیہ وقت ہیں، واللہ اللہ علیہ برایک کی طرف روحی پاک کو متوجہ فرما دیتے ہیں، واللہ اعلم بحقیقة الحال!

مجلس مقننها شاعت التوحيدوالسنة ياكستان كافيصله

س....اشاعة التوحيد کی مجلس مقدِّنه کا فيصله ارسال خدمت ہے، جواب طلب بيربات ہے که کيااس فيصله کی زدميں اکابرين ديو بندرحمهم الله تعالیٰ نہيں آتے جن کا ساع انبياء وحياتِ انبياء عليهم السلام کاعقيدہ ہے؟

فيصله كي عبارت مندرجه ذيل:

' د مجلس مفنّنه اشاعة التوحيد والسنة پاکستان کافيصله: سماعِ موتی ، کا عقيده قرآن کريم کے خلاف ہے، قرآن ميں سماعِ موتی ثابت نہيں ہے، جولوگ بسمشية الله خرقاً للعادة عند القبر سماع کے قائل ہيں، وه کافرنہيں ہيں، اور جولوگ سماعِ موتی ہر وقت دور ونزد يک کے قائل ہيں، وه







جِلدو



ہمار مےزد یک دائر ہ اسلام سے خارج ہیں۔''

کیا بیہ فیصلہ شرعاً درست ہے؟ شریعت ِمطہرہ کی روثنی میں جواب سےنوازیں۔ صوبیدارا کبرخان۔

ح .....ساعِ موتی کے بارے میں حضرت گنگوہیؓ نے فناویٰ رشید یہ میں جو کچھتح سرفر مایا ہے، وہ صحیح ہے،اورآپ کے مرسلہ پر چہ میں جو کچھ کھا ہے وہ غلط ہے،حضرت گنگوہیؓ کے الفاظ یہ ہیں:

> '' بیمسئلہ عہدِ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے مختلف فیہا ہے،اس کا کوئی فیصلۂ ہیں کرسکتا۔''

( نآویٰ رشیدیہ ص:۸۵،مطبوعة رٓ آن کُل کراچی ) جب بیہ مسئلہ صحابہ و تابعین اور سلف صالحین (رضی اللّه عنہم ) کے زمانے سے مختلف فیہا چلا آ رہاہے، توان میں سے کسی ایک فریق کو کا فرقر ار دینے والا گمراہ اور خارجی کہلانے کامستحق ہوگا، واللّہ اعلم!

عقيدهٔ حياة النبي صلى الله عليه وسلم اورأمت ِمسلمه

س....ا: نبی پاک صلی الله علیه وسلم کی حیاتِ برزخی کے متعلق امتِ مسلمہ وا کابرینِ دیو بند کا عقیدہ کیا ہے؟

س.....: جومقررا پی ہرتقر پر میں حیات النبی گےا نکار پرضرور بولتا ہے،اور قائلینِ حیات کو برا کہتا ہے،کیاوہ اہلسنّت میں سے ہے؟

س .....٣٠ : کیا واقعی بید یو بندی مسلک کے تر جمان ہیں جبیبا کہان کا دعویٰ ہے؟











س...... كياعقيدهُ حياة النبي قرآن وحديث سے ثابت نہيں؟

س.....: كياساعِ انبياء اختلافي مسكهه؟

س..... کیا فتاوی رشید به جوکهآپ لوگوں کے ہاتھوں میں ہے،اصلی ہے؟

س...... : منکرین حیات اپنے معتقدین کو یہ کہتے ہیں کہ اب دیو بند میں بھی تخریب کار شامل ہوگئے ہیں، اس لئے وہاں بھی اصل عقیدہ کی مخالفت ہورہی ہے، اور بریلوی ذہن

کے لوگ وہاں شامل ہو گئے ہیں، کیابیۃ تأثر ٹھیک ہے؟

س...... بمجمع الزوائد ومتدرك وغيره مين جوبيه حديث آتى ہے كه حضرت عيسى عليه السلام روضة رسول پر حاضر ہوكرسلام كريں گے، آپان كا جواب ديں گے، ٹھيك ہے يانہيں؟

ج.....: ہمارااور ہمارے اکابر کاعقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، بیرحیات برزخی

ہے،جومشابہ ہے حیات د نیوی کے۔

ج ..... ۳٬۲۰۰۰: حیات النبی صلی الله علیه وسلم کے قائلین کو برا بھلا کہنے والا نہ اہلِ سنت والجماعت کا ترجمان ہے، نہ علمائے دیو بند کا!

ج.....، عقیدۂ حیات، قرآن کریم سے بدلالۃ النص اور حدیث سے صراحتہ النص سے

ج.....۵: مجھےاس میں کسی کااختلاف معلوم نہیں۔

ج..... ۲: فتاویٰ رشیدیہ میں ساعِ موتی کی بحث ہے، انبیائے کرام علیہم السلام کے بارے میر نہیں \_

ح ..... : ''المهند علی المفند'' تو بریلویوں کے مقابلہ میں ہی کھی گئی ہے، جس پر ہمارے تمام اکابر کے دستخط ہیں، اس میں حیات النبی صلی اللّٰد علیہ وسلم کا مسّله شرح وتفصیل سے ذکر

کیا گیا ہے۔

ج..... ۸: پیروایت صحیح ہے اور صحیح مسلم کی روایت اس کی مؤید ہے ، واللہ اعلم!





منكرينِ حيات النبي كي اقتداء؟

س.....ایک عالم پیعقیدہ رکھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوحیاتِ برزخی حاصل ہے، بایں صورت کہ آپ علیہ السلام کا جسدِ مبارک اپنی قبر میں سیجے سالم پڑا ہے، کیکن یہ جسم میّت ہے، اس میں حیات نہیں ہے، صرف رُوح کوحیات حاصل ہے، اور رُوح کا کوئی تعلق جسدِ انور کے ساتھ نہیں ہے، جو تخص مذکورہ عقیدے کے خلاف عقیدہ رکھے وہ ایکا کا فراور کراڑ (ہندو) ہے،اس بات کا اظہار وہ اپنی اکثر تقاریر میں کرتا ہے،اب سوال بیہ کہ: س.....ا: آیاالیاعقیده رکھےوالےعالم کےساتھ عقیدت رکھنا جائز ہے؟ س.....: آیااس عقیدے کے حامل امام کے پیچھے نماز ہوجاتی ہے؟ س.....۱: یسے عقیدے کے حامل کی تقار پر سننا شرعا جائز ہیں یا کہ موجب گناہ؟ س..... اس عقید ہے کا اعلانیدر د کرنا چاہئے یا کہاس میں سکوت اختیار کرنا بہتر ہے؟ ح.....میرا اور میرے ا کابر کا عقیدہ بیہ ہے کہ آنخضرت صلی اللّدعلیہ وسلم روضۂ اطہر میں حیاتِ جسمانی کے ساتھ حیات ہیں، اور بیرحیات برزخی ہے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم درود وسلام پیش کرنے والوں کے سلام کا جواب دیتے ہیں،اور وہ تمام اُمور جن کی تفصیل الله بی کومعلوم ہے، بجالاتے ہیں،آپ سلی الله عليه وسلم کی حیات کوحیات بوز حيه اس لئے کہاجاتا ہے کہ بیحیات برزخ میں حاصل ہے، اوراس حیات کا تعلق رُوح اور جسد دونوں کے ساتھ ہے۔ جو شخص اس کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے وہ میرے اکابڑ کے نز دیک گمراہ ہے، اس کی اقتداء میں نمازیٹ ھنا جائز نہیں ،اس کی تقریر سننا جائز نہیں ،اوراس کے ساتھ کسی قسم کا تعلق روانہیں \_

حیاتِ انبیاء فی القبور کے منکرین کا حکم

محتر ممولا نامحمر يوسف لدهيا نوى صاحب ـ السلام عليم ورحمة اللدو بركانة!



<u>۳۵۱</u>

د المرست ۱۱۰





روز نامه جنگ کراچی ۹ رجون ۱۹۹۵ء میں آپ نے لکھا تھا: ''سلف صالحین سے بے اعتادی:

س .....ایک فرقہ حیات الانبیاء فی القبور، ساعِ موتی ، اسی دنیاوی قبر میں حیاب و کتاب، تعویذ گنڈہ ، واسطے اور وسلے کے قائلین کو کافر اور مشرک کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ حیاتِ انبیاء اور حساب و کتاب بیسب برزخی معاملے ہیں ، برزخی قبر ہرانسان کو ملتی ہے، قبر سے مراد بیگڑ ھانہیں جس کے اندرانسان کو دنیا میں دفن کر دیاجا تا ہے۔افسوں کہ بیلوگ کا فراور مشرک کے فتوی کی ابتدا امام احمد بن حنبل سے کہ ان عقائد کی ابتدا امام احمد بن موئی ہے، اس کے بعدا مام ابن تیمیہ آ، ابن قیم سمیت تمام صالحین ان کے کفر وشرک کے فتوے کی زد میں آتے ہیں۔خدارا! جواب عنایت فرمائیں کہ بیفرقہ مسلمان ہے یا کافر؟

وجہ سوال میہ ہے کہ میرے ایک ماموں جان اسی فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں، اب وہ کراچی ہی میں وفات پاکر وہیں مدفون ہو چکے ہیں، میرا ہروفت انہیں ایصالی تو اب اوران کے لئے دعائے مغفرت کرنے کو جی چاہتا ہے، مگران کے عقائد کی وجہ سے میں جھجکتا ہوں کہ خدانخواستہ بیفرقہ مسلمان ہی نہ ہو؟

ح ..... یفرقہ خارجیوں کے مشابہ ہے کہ تمام اکا براہل سنت کوحتی کہ امام احمد بن حنبل گوبھی کا فرومشرک سمجھتا ہے، اوران کے عقائد کا منشا سلف صالحین سے بے اعتمادی اور اپنے جہل پر غرور و پندار ہے۔ عقائد کی کتابوں میں بعض اکا برکا قول ہے کہ جو فرقہ تمام سلف صالحین کو گمراہ کہتا ہو، اس کو گمراہ قرار دیا جائے گا، اور جوان سب کو صالحین کو گمراہ کہتا ہو، اس کو گمراہ قرار دیا جائے گا، اور جوان سب کو









کافرقراردیتا ہو،اس کوکا فرقرار دیا جائے گا۔ بہر حال ان کوکا فرقرار دیا جائے گا۔ بہر حال ان کوکا فرقرار دیا جائے میں شک نہیں۔ آپ اس طرح دعا کیا کریں کہ اگر یہ مسلمان تھا تو اللہ تعالی اس کی مغفرت فرمائیں۔'

اس جُواب کی روشی میں گویا جوفرقہ حیات انبیاء فی القبور، ساعِ موتی، دنیاوی قبر میں حساب و کتاب، تعویذ گنڈہ اور واسطہ وسیلہ کے قائلین کومشرک کے، وہ آپ کے نزدیک خارجیوں کے مشابہ ہے، اور اس کی مگراہی میں کوئی شک نہیں۔ اس سلسلہ میں مجھے آپ سے چند سوالات کرنا ہیں، آنجناب سے گزارش ہے کہ قرآن وسنت اور مستند حوالوں سے جواب مرحمت فرمائیں، وہ سوالات سے ہیں:

ساعِ موتی قرآن کی نظر میں:

ا:....قرآن میں الله تعالی نے نبی صلی الله علیه وسلم كون فرما يا كه: "وَمَا اَنْتَ بِمُسْمِع مَّنُ فِي الْقُبُورِ."

(ياره:۲۲،ركوع:۵اسورهٔ فاطر)

ترجمہ:......'اے نبی آپ قبر میں بڑے ہوؤں (لینی

مردول) کونہیں سنا سکتے۔''

ایک اورآیت میں ہے:

"فانك لا تسمع الموتى." (سورهروم ركوع: ٨)

ترجمه:..... (اے نبی ) آپ مردول کونہیں سناسکتے۔ ''

سور و منمل میں بھی اسی طرح کی ایک آیت ہے، جوساعِ موتی کی نفی کر رہی ہے۔

مذکورہ بالا آیات سے ساع موتی کی نفی کررہی ہیں، جبکہ آپ کے جواب (جو کہ جنگ میں

شائع ہواہے)سے ساعِ موتی کی تائید ہوتی ہے۔

برائے مہربانی ان آیات کا جواصل مدعاہے، لینی ان آیات کا جواصل مقصدہے،



دِهِ فَهِرِتِ ﴿ وَالْمِرِ





اس سے آگاہ فرمائیں تا کہان شکوک وشبہات کا ازالہ ہوسکے جومیرے ذہن میں جنم لے رہے ہیں۔

ساعِ موتى احاديث كى نظر ميں:

غزوۂ بدر میں جو کفار مارے گئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نعشوں کو ایک گڑھے میں ڈالا اور گڑھے کے کنارے کھڑے ہوکر فرمایا:

"هل وجدتم ما وعد ربكم حقًّا؟"

ترجمہ:..... 'دتم سے تمہارے پروردگارنے جو وعدہ کیا ،وہ

تم نے حق پالیا؟"

صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین نے عرض کیا: یا رسول الله! آپ مردوں کو

يكارتے ہيں؟ آپ نے فرمایا:

"ما انتم باسمع منهم، ولكن لا يجيبون!"

ترجمه: ..... 'تم ان سے زیادہ نہیں سنتے ، لیکن یہ جواب

نہیں دے سکتے!''

یہ واقعہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے پیش کیا گیا، تو ام المؤمنین گ نے کہا: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہر گزنہیں فرمائی تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا:

> "انهم الآن ليعلمون ان ما كنت اقول لهم ق!" (بخارى ٢:٦ ص:٥٦٧)

ترجمه: ..... " انہوں نے اب تو وہ حق بات جان کی ہوگی

جومیں ان سے کہتا تھا۔"

اورآپ ایس بات فرما بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ اللہ تعالی











کاارشادہے: اِنَّکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتِلَى۔''(یقیناً آپ مردول کو نہیں سناسکتے) ( بخاری ج:۲ ص:۵۶۷)

مذکورہ بالا واقعہ بھی ساع موتی کا انکار کررہا ہے، آپ یہ ہم سے زیادہ جانتے ہوں گے کہ حضرت عا کشر گا علیت میں کیا مقام تھا؟ ان سے بہتر مفسرہ ،محدثہ، فقیہہ ، خطیبہ سب سے بڑی مؤر خدا ورسب سے بڑی ماہر انساب شاید دُنیا میں اب تک کوئی پیدا نہیں ہوا، نہ مردوں میں ، نہورتوں میں ، انہوں نے ہی یہ فقہی اُصول پیش کیا تھا کہ جوروایت خلافِ قرآن ہو، وہ ہرگز قا بلِ قبول نہ ہوگی ، یااس کی تاویل کی جائے گی یااس کارڈ کیا جائے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ: ساع موتی کے انکاری خارجی ہیں ، جبکہ یہ تاریخ میں محفوظ ہے کہ حضرت عاکش نے سب سے پہلے ساع موتی کا انکار کیا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں بھی اس پہلو سے آگاہ کریں جو کہ حضرت عاکش گی نظروں سے او جھل رہا۔

## ساعِ موتى امام ابوحنيفة كي نظرمين:

امام ابوحنیفہ نے ایک شخص کو پھھ نیک لوگوں کی قبروں کے پاس آ کرسلام کر کے بیہ ہوئے سنا کہ: اے قبر والو! تم کو پھھ نبر بھی ہے اور کیا تم پراس کا پھھ اثر بھی ہے کہ میں تبہارے پاس مہینوں سے آر ہا ہوں اور تم سے میر اسوال صرف یہ ہے کہ میر حق میں دعا کرو، بتا وَ! تبہیں میر ے حال کی پھے نبر بھی ہے یا تم بالکل غافل ہو؟

امام ابوحنیفہ ؓ نے اس کا بی قول سن کراس سے دریافت کیا کہ: کیا قبر والوں نے پچھ جواب دیا؟ وہ بولا: نہیں دیا! امام ابوحنیفہ ؓ نے بین کر کہا: تجھ پر پھٹکار! تیرے دونوں ہاتھ گردآ لود ہوجا کیں، توالیے جسموں سے کلام کرتا ہے جونہ جواب دے سکتے ہیں، اور نہ وہ کسی چیز کے مالک ہیں، اور نہ وہ آواز ہی سن سکتے ہیں۔ پھر ابوحنیفہ ؓ نے قرآن کی بیآیت تلاوت فرمائی:



جِلدو



"وَمَا اَنُتَ بِمُسُمِعِ مَّنُ فِي الْقُبُورِ." ترجمه:..... اے نبی اتم ان لوگوں کو جوقبروں میں ہیں، نہیں سنا سکتے۔''

(غرائب في تحقيق المذاهب وتفهيم المسائل ص:۱) یہاں بھی وہی سوال ہے کہ امام ابوحنیفہ بھی ساعِ موتی کے انکاری تھے، پھر بات کچھ بھو میں نہیں آتی کہ ابوصنیفہ گائیں گیا تھا؟ ذراوضاحت کے ساتھ سمجھا دیں۔ واسطےاوروسلے:

اب میرے سوالات مذکورہ عنوان کے تحت ہول گے، امید ہے جواب مرحمت فر مائیں گے۔

واسطےاوروسلے قرآن کی نظر میں:

سورهٔ بقره آیت: ۱۸۶ میں اللہ تعالی فرمارہے ہیں: ''اوراے نبی! میرے بندے اگرتم سے میرے متعلق پوچھیں توانہیں بتادو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں ، بندہ جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکارسنتا ہوں ، اور جواب دیتا ہوں ، لہذا انہیں چاہئے کہ میرا ہی تھم مانیں اور مجھ پر ہی ایمان لائیں۔ یہ بات تم انہیں سنادو، شاید کہ وہ راہِ راست پالیں۔''

سورهٔ ق آیت: ۱۲ میں ارشاد ہے:

" ہم نے انسان کو بنایا ہے اور ہم جانتے ہیں جو باتیں اس کے جی میں آتی ہیں، اور ہم اس سے اس کی شہرگ سے بھی زياده قريب ہيں۔"

سورهٔ اعراف آیت: ۱۸ میں ارشاد ہے:

''اوراللہ کے تمام نام اچھے ہیں،ان ہی کے ذریعہ سے الله تعالیٰ ہے دعا کرو۔''



والمرست ١٥٠٥





درج بالا تمام آیات سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کوکسی واسطے اور وسلے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہوسکتا ہے کہ ہماری سمجھ میں کوئی خرابی ہو، لہذا آپ محتر م سے یہ مؤدّ بانہ عرض ہے کہ ذرکورہ بالا آیات (جو کہ واسطے اور وسیوں کی نفی کررہی ہیں) کا درست مفہوم کیا ہے؟

واسطے اور وسلے احادیث کی روشنی میں:

ابوداؤد، نسائی، تر فدی اور ابن ماجہ نے حضرت انسؓ سے روایت کیا ہے کہ میں رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص نماز پڑھ رہاتھا اس نے بیہ دعا کی :

> ''اے اللہ میں آپ سے اس وسیلے سے سوال کرتا ہوں کہ تمام حمد آپ ہی کے لئے ہے، آپ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں، آپ مہر بان اور احسان کرنے والے ہیں، زمین وآسان کے بنانے والے ہیں، اے جلال واکرام والے، اے زندہ، اے بندوبست کرنے والے میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔''

(ترمذی ج:۲ ص:۲۱۲)

حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بین کر فر مایا:

"اس نے اللہ کے اسم اعظم کے ذریعہ دعا کی ہے کہ جب بھی اس کے ذریعہ دعا کی جاتی ہے، قبول ہوتی ہے، اور جب بھی کوئی سوال کیا جاتا ہے۔"

مجھی کوئی سوال کیا جاتا ہے، عطا کیا جاتا ہے۔"

مذکورہ حدیث سے بین ظاہر ہور ہاہے کہ اللّہ کو کسی نبی ،کسی پیر،کسی فقیر کے واسطہ اور وسلے کی ضرورت نہیں ،اور ایسی کوئی دُوسری حدیث بھی ہمیں نہیں ملی جس میں نبی اکرم صلی اللّہ علیہ وسلم نے اللّہ کے ناموں کے علاوہ کسی دُوسرے واسطے یاوسیلے کا ذکر کیا ہو۔







لہذا آپ سے سوال ہے کہ ہم واسطے یا وسلے کے قائل ہوں تو کیونکر؟ ذراتفصیل سے جواب عنایت فرمادیں۔

واسطےاوروسلےابوحنیفه کی نظرمیں:

یہ بات کسی کو درست نہیں کہ دعا مائے اللہ سے کسی اور وسلے سے، بلکہ چاہئے کہ
اللہ ہی کے ناموں اور صفتوں کے ساتھ وسلیہ پکڑے اور یہ بھی نہ کہے کہ مانگتا ہوں جھھ سے
بھی فلال پاساتھ فرشتوں یا نبیوں کے تیرے اور مثل اس کے۔

لیجئے! ابو حذیفہ گافتو کی بھی حاضر ہے، ہم واسطے اور وسلیے کے قائل ہوں تو کیونکر؟
مؤدّ بانہ عرض ہے۔

تعویذ گنڈے:

نوازش ہوگی۔

محترم مولوی صاحب!

تعویذگنڈوں کا ثبوت یا ذکر ہمیں قرآن میں نہیں ماتا، ہاں احادیث اس کا رق کرتی نظرآتی ہیں، مثلاً: عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا کہ دم تعویذ اور تو لہ سب شرک ہیں۔ (ابودا وَد مشکوۃ ص ۳۸۹) ہماری ناقص عقل تو یہ کہتی ہے کہ قرآن سراسر راہِ ہدایت ہے، اور یہ ہدایت ہم اس کو بھھ کر ہی حاصل کر سکتے ہیں، نہ کہ تعویذ بنا کر گلے میں ڈالنے سے یا گھول کر پینے سے، ویسے ہم ہدایت کے طالب ہیں، آپ نے جواس کے نہ ماننے والوں کو خارجی کہا ہے، ضرور آپ کی نظر میں کوئی حدیث، کوئی واقعہ ہوگا، براہِ مہر بانی ہمیں بھی اس سے آگاہ فر مائیں،

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قرآن اور شہد دونوں کے بارے میں فرمایا کہ ان دونوں میں مؤمنین کے لئے شفا ہے، تو کیا جس طرح قرآن کو گلے میں لٹکائے، باز و پر باندھتے ہیں، اسی طرح شہد کی بوتلوں کو گلے میں لٹکانے یا باز و پر باندھنے سے شفامل سکتی



ran

د فهرست ۱۰۰



جِلد د ·



ہے؟ جواب عنایت فرمائیں،عین نوازش ہوگی۔

دنياوي قبرمين حساب وكتاب:

محترم لدهيانوي صاحب!

ندکورہ بالاعنوان کے تحت میرا آپ سے بیسوال ہے کہ دنیاوی قبر میں جوحساب و کتاب کونہ مانے وہ خارجی کیسے ہے؟ جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ:

> ''نطفہ کی بوند سے ہم نے انسان کو پیدا کیا، پھراس کی تقدیر مقرر کی، پھراس کے لئے زندگی کی راہ آسان کی، پھراسے موت دی اور قبر عطافر مائی۔'' (سور پیس آیات ۱۸ تا ۲۱)

جبکہ ہم یدد کیھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو قبر (مٹی والی قبر) میسرنہیں آتی، کچھ کو جانور بھی کھا جاتے ہیں، کچھ پانی میں مرجاتے ہیں، کوئی ریزہ ریزہ ہوجا تا ہے،کسی کولوگ جلا دیتے ہیں،غرض یہ کہ کثیر تعداد میں لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو دنیاوی قبر

، میسرنہیں آتی ، تو پھر تر آن کا پیدوعویٰ کہ ہم انسان کو قبرعطا کرتے ہیں ، سے کیا مراد ہے؟

میری ناقص عقل میکہتی ہے کہ قرآن کا دعویٰ بالکل سچاہے اور قرآن میں مذکورہ قبر سے مراد برزخی قبر ہے، جو ہرایک کوملنی ہے، اور مردے پرعذاب وراحت کا دور گزرتا ہے، قرآن میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ:'' آلِ فرعون کو سے وشام دوزخ کی آگ پر پیش

کیاجا تاہے۔'' (سورہ مؤمنون:۵۹)

فرعون کی لاش آپ دیکھ لیں یورپ میں محفوظ ہے، کیکن قر آن یہ کہہ رہا ہے کہ اسے آگ پر پیش کیا جاتا ہے، اس سے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ عذاب کا یہ دوراس پر کہاں گزرتا ہے؟

فرعون کی لاش (بدن) کو بچانے کا ذکرخوداللہ تعالیٰ نے سور ۂ یونس آیت: ۹۰ – ۹۲ میں کیا ہے، تا کہ لوگوں کوعبرت ہو۔



109

و المرست ١٥٠







حيات الانبياء في القبور:

محرّ م لدهيانوى صاحب! الله تعالى قرآن پاك مين ارشاد فرما تا ہے كه: "ثُمَّ إِنَّكُمُ يَوُمَ الْقِيلَمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمُ تَخْتَصِمُونَ."

(مؤمنون آیت:۱۶،۱۵)

ترجمہ:.....' دنیاوی زندگی کے بعد تمہیں ایک دن ضرور مرنا ہے،اور پھرروز قیامت ہی اُٹھایا جانا ہے۔''

غورطلب بات میہ کہ اس اُصول کے لئے کسی نبی، ولی، بزرگ کی تخصیص نہیں

ہے، یہ اُصول عام ہے،اس میں کوئی مشفی نہیں ہے۔

ایک اورجگهارشادفر مایا:

"اِنَّکَ مَیِّتُ وَّالِنَّهُمُ مَّیِّتُوْنَ." (الزمر:۳۰) ترجمہ:...... بشک (اے نبی )تم بھی مرنے والے ہو اوران لوگوں کو بھی موت آنی ہے۔"

یہ آیات ہمیں یہ بتارہی ہیں کہ ہرذی رُوح نے موت کا مزاچکھنا ہے، چاہےوہ انبیاءہی کیوں نہ ہوں،موت کا ایک وقت مقرر ہے،اوراس مقرر وقت پرسب کوموت آئے گیا آتی ہے۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان واضح آیات کی موجودگی میں یہ کہنا کہ انبیاء قبروں میں زندہ ہیں، تو قرآن کی یہ بات کن لوگوں کے لئے ہے؟ کیا عام لوگوں کے لئے؟ کیونکہ اگر حیات الانبیاء فی القبور کو درست مان لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انبیاء کوموت آتی ہی ہور گر آتی بھی ہے تو تھوڑی دیر کے لئے، قبر میں جاتے ہی وہ زندہ ہوجاتے ہیں۔ جبحہ قرآن یہ کہدر ہا ہے کہ ہر مرنے والا قیامت کے دن ہی اُٹھےگا۔ حیات الانبیاء فی القبور سے متعلق میں ایک واقعہ درج ذیل کر رہا ہوں جو کہ حیات الانبیاء فی القبور سے متعلق میں ایک واقعہ درج ذیل کر رہا ہوں جو کہ



و المفرست ١٥٠١





بخاری کی ایک طویل ترین حدیث ہے،اور واقعہ معراج سے متعلق ہے،اس کا آخری حصہ درج ذیل ہے:

''نبی اکرم نفر مایا....جرائیل نے اپناتعارف کراتے ہوئے کہا: میں جبرائیل ہوں،اور پیمیرےساتھی میکائیل ہیں، ذرا اپناسراُورِیتو اُٹھائے ، میں نے اپناسراُورِ اُٹھایا تو میں نے اپنے سر کے اُوپرایک بادل سادیکھا،ان دونوں نے کہا: بیآ ہے کا مقام ہے! میں نے کہا کہ: مجھے چھوڑ و کہ میں ایخ گھر میں داخل ہوجاؤں!ان دونوں نے کہا کہ: ابھی آ ی کی عمر کا کچھ حصہ باقی ہے، جس کوآ ی نے ابھی پورانہیں کیا ہے، اگرآ پُاس کو پورا کرلیں تواینے اس گھر میں آ جا کیں گے'' (ترجمہازعبارت ص:۱۸۵ بخاری جلد:امطبوعہ دبلی) مذکورہ بالا حدیث توبیۃ نابت کررہی ہے کہ وفات کے بعد نبیٌّ مدینہ منورہ کی قبر میں زندہ نہیں، بلکہ اپنے اس گھر میں زندہ ہیں جو جبرائیل نے انہیں معراج کے وقت دکھایا تھا۔ سعید بن میتب اور عروة بن الزبیر اور بہت سے اہل علم بیان کرتے ہیں کہ: ''حضرت عائشةٌ نے کہا کہ: رسول الله صلی الله علیہ وسلم تندر سی کے زمانے میں فر مایا کرتے تھے کہ: کسی نبی کو بھی وفات نہیں دی جاتی جب تک اسے جنت میں اس کا مقام دکھانہیں دیا جاتا، مقام دکھادیئے جانے کے بعداس کوا نتخاب کا موقع دیا جاتا ہے، عاہے دُنیا میں رہے اور جا ہے تو اللہ کی ملاقات کوتر جی وے، پس جب آپگا آخری وفت آیا اوراس حال میں که آپگا سرمبارک میرے زانو برتھا،آ پ وتھوڑی دیرے لئے غش آگیا، عائشٹ نے کہا:









آخرى كلمه جس كے بعد آپ نے كوئى بات نه كى بيتھا: اللهم رفيق الاعلى! يعنى آپ نے الله تعالى كى رفاقت كور جيح دى۔'' ( بخارى ص: ٩٣٩ جلد: ٢ مطبوعه دبلى )

بخاری کی بیرحدیث بی ٹابت کررہی ہے کہ نبی نے اللہ کی ملاقات کوتر جے دی،اور اس دُنیا سے چلے گئے،اب اگرہم انہیں مدینے کی قبر میں زندہ مانیں تو اس کا مطلب بیہوگا کہ نبی نے دُنیاوالوں کوتر جیح دی اوران سے تعلق باقی رکھا۔

براہ مہر بانی اس کی وضاحت کردیں کہ ان احادیث کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ ہوسکتا ہے کہ ہمارے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہو۔

بخاری کی ایک حدیث بیر بھی ہے کہ:

''حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ: رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی وفات اس وقت ہوئی جب ابو بکر گمہ سے قریب ایک مقام پر سے ،اس وقت حضرت عمر گھڑے ہوئے اور کہنے گئے: خدا کی ہم! نبی صلی الله علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی، اور عمر نے یہ بھی کہا کہ: الله تعالیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی، اور عمر نے یہ بھی کہا کہ: الله تعالیہ وسلم کو پھر زندہ کرے گا، اور آپ صلی الله علیہ وسلم لوگوں کے دمافقوں کے جوخوشیاں منا رہے تھے) ہاتھ اور پیرضرور کا ہے ڈالیں گے، پھر ابو بکر آئے اور انہوں نے نبی صلی الله علیہ وسلم کے چرہ کو بوسہ دیا ور کہا کہ: میرے ماں باپ آپ پر قربان! زندگی اور موت دونوں میں آپ پاکیزہ رہے ،اس ذات کی ہم جس کے ہاتھ میں میری جان میں آپ کی کو دوموتوں کا مزہ نہ چکھائے گا، پھر وہ باہر نکل گئے اور عمر سے اللہ آپ کو دوموتوں کا مزہ نہ چکھائے گا، پھر وہ باہر نکل گئے اور عمر سے خاطب ہوکر کہا:ا فرقتم کھانے والے! اتن تیزی نہ کر۔







الزہری گہتے ہیں کہ ابوسلمہ نے مجھ سے بیان کیا کہ عبراللہ بن عباس نے کہا کہ ابوبکر اہم نظے، عمر لوگوں سے گفتگو کر رہے تھے، اب لوگوں نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کی طرف توجہ کی اور عمر گو چھوڑ دیا، حمد و ثنا کے بعد ابوبکر نے کہا: سن رکھو کہتم میں سے جو محم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کی بندگی کرتا تھا، اسے معلوم ہو کہ محم صلی اللہ علیہ وسلم وفات یا گئے، اور جو اللہ کا بچاری تھا تو اللہ تعالیٰ زندہ ہے اسے موت نہیں آئے گی، پھر قرآن کی بیآیات تلاوت فرمائیں جن کا ترجمہ درج ذیل ہے:

ترجمہ: ..... محر اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر گئے ہیں، پس کیا اگر یہ مرجا کیں یا شہید کردیئے جا کیں تو تم اُلٹے پیروں پھر جاؤگ اور جو اُلٹہ تعالیٰ کو پچھ ضررنہ پہنچ اسکے گا، اللہ تعالیٰ اسٹے شکر گزار بندوں کو جزادے کررہے گا۔''

(ترجمه ص: ۱۵جلد: ۱،ص: ۲۰۹۰ جلد: ۲ بخاري)

صحابہ کرام اپنے نبی سے بہت محبت کرتے تھے، اگران کو یہ معلوم ہوتا کہ نبی ڈندہ ہیں تو بھی بھی ان کا خلیفہ منتخب نہ کرتے ، نہ اپنے نبی کی تجہیز و تکفین کرتے ، نہ ان کو قبر میں اُتارتے ، بعد میں نہ تو بھی اجتہاد کی ضرورت پیش آتی ، نہ رجال کی چھان بین کی ، نہ احادیث کی تحقیق میں محنت صرف کرنا پڑتی ، جب بھی جس چیز کی ضرورت ہوتی قبر پر پہنچ کر دریافت کر لیتے ، ابو بکر اُرتد اد کے موقع پر وہاں سے رہنمائی لیتے ، عمر قبط کے وقت ، عثمان فتنہ کے وقت اور حضرت عائش اُور حضرت علی جنگ جمل اور صفین کے موقع پر۔

فتنہ کے وقت اور حضرت عائش اُور حضرت علی جنگ جمل اور صفین کے موقع پر۔

میری ناقص عقل کے مطابق قبر میں مردہ کے زندہ ہوجانے کا عقیدہ ہی تو قبر برستی



و المرست ١٥٠

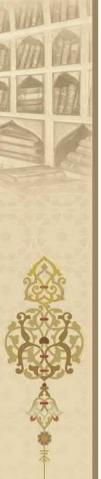

جِلد د



کی جڑ ہے، کیونکہ جب کسی قبر پرست کو یہ یقین دلایا جائے کہ قبر میں موجود شخص تیری آواز کو سن نہیں سکتا، تیری حاجت کو پورانہیں کرسکتا، بلکہ اس کوتو خود یہ خبرنہیں کہ کب زندہ کرکے اُٹھایا جائے گا؟ تو قبر پرست، قبر پرستی سے تائب ہو جائے گا۔

محتر م لدهیانوی صاحب! اس معاطی پرجمی ہماری را ہنمائی سیجے نوازش ہوگ۔
خطانتهائی طویل ہوگیا ہے، کیا کریں عقائد کے مسائل تھے، جن پر ہماری دوزخ
اور جنت کا دار و مدار ہے، کیونکہ جس شخص کے عقائد وہ نہ ہوں جو کہ قرآن و حدیث سیجے نے
بیان کئے ہیں، تو وہ شخص لاکھ نیک اعمال کرتار ہے، مثلاً: نماز، روزہ، جج وغیرہ لیکن یہ چیزیں
اس کوکوئی نفع نہیں پہنچ اسکتیں، کیونکہ سب سے پہلی چیز ایمان ہے۔

محترم! خط طویل ہے جو کہ آپ کا بہت سافیمتی وفت لے گا،لیکن میں پُرامید ہوں کہ آپ جواب ضرورعنایت فرمائیں گے۔

آپ کے روز نامہ جنگ میں دیئے ہوئے جوابات سے جن شکوک وشبہات نے جنم لیا تھا، میں انہیں ہی معلوم کرنا جا ہتا ہوں، اور میں انتہائی مشکور ہوں گا کہ آپ مجھے جوابات سے مطمئن فرمائیں۔

> تحريم احمد صديقى مكان نمبر: 2ا بي مير فضل ٹاؤن نزدفضل مسجدوالى گلى لطيف آبادنمبر: ٩ ١٠ردمبر 1990ء

> > جواب

بعم (للله) (لرحمن (لرحمیم محترم دمکرم جنابتح یم احمد میق صاحب۔ سلام مسنون کے بعد گزارش ہے کہ جناب کا گرامی نامہ میرے ایک تحریر کردہ



MAL

د فهرست ۱۰۰





جواب کے سلسلہ میں، جو ۹ رجون ۱۹۹۵ء کے اخبار جنگ میں شائع ہوا تھا، موصول ہوا، جس میں جناب نے ساع موتی ، حیات فی القبور، تعویذ گنڈ ہے اور توسل وغیرہ مسائل کے بارے میں فرمایا ہے۔
میں اپنے موقف کے دلائل پیش کر کے مجھے ان کا جواب لکھنے کے بارے میں فرمایا ہے۔
اس ناکارہ نے اس فرقہ کو' خارجی فرقہ کے مشابہ'' کہا ہے، اس کی وجہ سائل کا سے

فقرہ ہے:

''افسوس کہ بیلوگ کا فرومشرک کے فتو کی کی ابتداءامام احمد بن حنبل ؓ سے کرتے ہیں، کہ ان عقائد کی ابتداءان سے ہوئی ہے،اس کے بعدامام ابن تیمیدؓ، ابن قیمؓ سمیت تمام صالحین ؓ ان کے فتو کی کی زدمیں آتے ہیں....''

خارجی لوگ بھی اپنے نظریات کے لئے قرآن کے حوالے دیتے تھے، اور صحابہ و تابعین، جوان کے مزعومہ نظریات سے متفق نہیں تھے، ان کو کا فرقرار دیتے تھے، اگرآپ حضرات بھی امام ابوحنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل سے لے کرامام ربانی مجد دالف خانی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی مصند الہند شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تک اور ان کے بعد کے تمام اکابر واعاظم پر کافر ومشرک ہونے کا فتوی صادر فرماتے ہیں، توبلا شبہ آپ خارجی فرقہ کے مشابہ ہیں، اس صورت میں آپ کے دلائل پرغور کرنا اور آپ کے استدلال کی غلطی واضح کرنا ہے سود ہے، کیونکہ حدیث نبوی کے مطابق: "لا یعرف معروفا و لا ینکر منکو اولا ما اشر ب من ہواہ!" آپ کسی بات کو مانے کے لئے تیار نہیں ہوں گے، پس جب کوئی شخص اپنے نظریہ پر اتنا پہا ہو کہ اپنے سواپوری امت کے اکابر واعاظم کو کا فر ومشرک اور شخص اپنے نظریہ پر اتنا پہا ہو کہ اپنے سواپوری امت کے اکابر واعاظم کو کا فر ومشرک اور بنا اللہ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، ان کی وضاحت فرمادی جائے تو اِن شاء اللہ آخذیاب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، ان کی وضاحت فرمادی جائے تو اِن شاء اللہ کے ذکر کر دہ مسائل پر بھی معروضات پیش کرکے آنجناب سے دادِ انصاف طلب آمور رہ ہیں:









ا: .....کیا آپ حضرات ان اکابر امت کو جو''حیات الانبیاء فی القبور''، ساعِ موتی ، اس قبر میں جس میں مردے کو دفن کیا جاتا ہے، حساب و کتاب یا سوال و جواب ہونے ، تعویذ گنڈے کے جواز اور وسیلہ وتوسل کے قائل ہیں، واقعۃ کا فرومشرک سمجھتے ہیں؟ اور شرعاً ان کے وہ احکام ہیں جو کا فرول اور مشرکول کے ہیں...؟

۲:.....آپ نے اُمّ المؤمنین حضرت عا نَشه صدیقه رضی اللّه عنها کے بارے میں

تحریفر مایاہے:

''ان سے بہتر مفسرہ محدثہ ، فقیہہ ، نطیبہ ،سب سے بڑی مؤرِّ خہ،سب سے بڑی ماہرِ انساب شاید دُنیا میں اب تک کوئی پیدا نہیں ہوا، نہ مردول میں ، نہ عور تول میں ۔''

اگر مذکورہ بالا پانچ مسائل میں ہے کسی مسئلے کی وہ بھی قائل ہوں، تو کیا وہ بھی آپ حضرات کے نز دیک - نعوذ باللہ - کا فرہ ومشر کہ ہوں گی..؟

ٌ سن......جو صحابہ کرامؓ ان مسائل میں آپ کے خلاف رائے رکھتے تھے، کیاوہ بھی کا فراور مشرک تھے...؟

۷۲:.....آپ نے اپنے خط میں حضرت امام ابوحنیفه گا دوجگه حواله دیا ہے، حالا نکه امام ابوحنیفه حیات فی القبر کے قائل ہیں، اور انہوں نے اس مسئلے کوعقا کدمیں ذکر کیا ہے، سوال میہ ہے کہ امام ابوحنیفہ جھی اس عقیدہ کی وجہ سے کا فرومشرک ہوئے یانہیں...؟

۵:....عن این کی مسائل کے زمانے سے لے کرآج تک جوحضرات ان پانچ مسائل کے قائل تھے، وہ تو آپ کی نظر میں کا فرومشرک تھے، اور جو کا فرومشرک کومسلمان سمجھے، وہ بھی کا فرہوتا ہے! تو کیا چودہ صدیوں کی امت میں کوئی ایبا فرد ہے جوان مسائل خمسہ کا قائل نہ ہو؟ یا ان مسائل کے قائلین کومسلمان نہ بھتا ہو؟ اگر کچھ خوش قسمت افرادا یسے ہیں جوآپ حضرات کے معیار کے مطابق مسلمان ہوں تو از راہ کرم ہرصدی کے دس دس افراد کے نام کھود بجئے…!



744

والمرست ١٥٠٥





۲:.....کافر ومشرک کے قول کا بھی اعتبار نہیں ، اور اس کی نقل وروایت بھی لائق اعتاد نہیں ، تو:

الف:....قرآن کریم کافقلِ متواتر ہے منقول ہونا کیسے ثابت ہوگا؟ جبکہ ناقلینِ قرآن یا توان مسائلِ مختلف فیہ میں سے کسی نہ کسی مسئلے کے قائل ہیں، یا قائلین کوآپ کی طرح کافر ومشرک نہیں سجھتے، اور اُوپر نمبر: ۵ میں عرض کر چکا ہوں کہ کافر ومشرک کو کافر نہ سجھنے والا بھی کافر ہے، گویا چودہ صدیوں کی ساری امت کافر ومشرک تھی، ان کافروں اور مشرکوں کی تاب کس طرح لائق اعتاد ہوگی؟ اور اس سے استدلال کرنا کیسے مشرکوں کی تقل کی ہوئی کتاب کس طرح لائق اعتاد ہوگی؟ اور اس سے استدلال کرنا کیسے جائز ہوگا...؟

ج: .....حدیث کی تھی وتفعیف کا جن اکابر پرمدار ہے، وہ ان مسائلِ خمسہ کے یا تو خود قائل تھے، کلاً او بعضاً، یا کم سے کم ان مسائل کے قائلین کو کا فر ومشرک نہیں کہتے تھے، اندریں صورت کسی حدیث کو تھی یا موضوع قر اردینے کی کیا صورت ہوگی ...؟ ک: ..... جو فردیا فرقہ پوری امت کو کا فر ومشرک تصور کرتا ہو، وہ مسلمان کیسے











موكا؟ اوراسلام كأصول وفروع كس سے حاصل كرے كا...؟

مجھے امید ہے کہ آپ ان سات سوالوں کو اچھی طرح سوچ کر، ان کے جوابات رقم فرمائیں گے، پھر آپ کے اُصولِ موضوعہ کی روشنی میں بینا کارہ آپ کے مسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کرے گا، والسلام!

قبرِ إقدس برساع كي حدود

س....قبرِرسولِمقبول صلى الله عليه وسلم پر كھڑے ہوكر درود شريف پڑھنا حضرات اكابرين ديو بند كامتفقه عقيدہ ہے كه حضور تخود ساعت فرماتے ہيں، سوال بيہ ہے كه قبرِاقدس پرساع كى حدود كہاں تك ہيں؟

ا:.....آیا حجرهٔ عائشهٔ کی حدود؟

۲:....خضور کے دور کی مسجد کی حدود؟

س:.....دورعثمانی کی مسجد کی حدود جب که مسجد کی توسیع کر کے حجرهٔ عا کشت<sup>ا</sup> کو

مسجد میں شامل کیا گیا؟

٧:....موجودهمسجر؟

۵:.....آئنده توسيع شده حدودمسجد؟

٢: ....حضور كے دور كاشهرمدينه؟

٤:....موجوده شهرمدينه؟

٨:....آئنده كاشهرمدينه؟

ح ..... کہیں تصریح تو یادنہیں، اکابر سے سنا ہے کہ احاطۂ مجد شریف میں جہال سے بھی درود وسلام پڑھا جائے خود ساعت فرماتے ہیں، مسجد کی حدود جہال تک وسیع ہول گی وہاں تک ساعت کا تھم ہوگا، اور ججر ہ شریفہ کے قریب سے سلام عرض کرنا أقسر ب السی الأدب والمحبت ہوگا۔



د فهرست ۱۹۶





قبر کی شرعی تعریف

س.....: قبر کی شرعی تعریف کیا ہے؟ اگراس سے مراد شرعاً وہی زمینی گڑھا ہے تواس کے قبر شرعی ہونے پر کیاد لائل ہیں؟

س....: منکرینِ حیات کہتے ہیں کہ بیگڑھا شرعی طور پر قبرنہیں ہے، ورنہ ان افراد کے بارے میں کیا کہا جائے گاجنہیں جادیا گیا یاغرق ہونے کے بعد سمندری محصلیاں کھا گئیں؟ س......: اگر قبر ہے شرعی طور پریہی گڑھا مراد ہے تو ایک صالح کے لئے اس کی فراخی اور برے کے لئے اس کی شکی ظاہری قبر کی طرح مشاہدے میں کیوں نہیں آتی؟ اُمید ہے کہ ایک طالب عِلم کی تبلی کے لئے مفصل اور باحوالہ تحریفر ما کیں گے۔

ج.....قبرسے مرادیہی گڑھا ہے جس میں میّت کو فن کیا جاتا ہے،اسی میں ثواب وعذاب ہوتا ہے،اس کے دلائل بہت ہیں چندا یک کی طرف اشارہ کرتا ہوں:

ا:.... "ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

ان العبد اذا وضع في قبره وتولىٰ عنه اصحابه انه ليسمع قرع نعالهم اتاه ملكان فيقعدانه الحديث."

(صحیح بخاری ج:۱ ص:۱۸۴)

میت کواسی قبر میں رکھا جاتا ہے، اسی میں وہ لوٹے والوں کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے، اسی میں اس کے پاس دوفر شتے آتے ہیں، جواسی قبر میں اسے بٹھاتے ہیں۔ ۲:..... "خسر ج النہ صلی اللہ علیہ و سلم و قد

وجبت الشمس فسمع صوتاً، فقال: يهود تعذب في

قبورها." (بخاري ج:۱ ص:۱۸۲)

آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے انہی قبروں سے عذاب کی آواز س کر فر مایا تھا کہ یہود کوان کی قبروں میں عذاب دیا جار ہاہے۔



749

د فهرست ۱۰۰





٣:....."مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال انهما ليعذبان .... الخ."( بخارى ج:١ ص:١٨٣) آنخضرت صلی الله علیه وسلم انہی قبروں برگزرے تھے اور انہی کے بارے میں فرمایا تھا کہان دونوں کوعذاب ہور ہاہے۔

······ "بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلة له ونحن معه اذ حادت به فكادت تلقيه واذا اقبرة ستة او خمسة او اربعة.... فقال: ان هذه الامة تبتلي في قبورها، فلولا ان لا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر الذي اسمع منه ....الخ." (صحیحمسلم ج:۲ ص:۳۸۱) اسی ظاہر قبر کے عذاب سے آپ کی سواری بدکی تھی، اور انہی قبروں میں ان لوگوں کوعذاب دیا جار ہاتھااورانہی قبروں کے بارے میں فر مایاتھا کہا گریہاندیشہ نہ ہوتا کہ تم مردوں کو ڈن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ ہے دعا کرتا کہ قبر کا جوعذاب میں سن رہا ہوں وہمہیں بھی سنا دیتا۔

> ٥:..... "قولى: السلام على اهل الديار من المؤمنين والمسلمين." (صحيح ج: ١ ص:٣١١٣) "السلام عليكم يا اهل القبور."

(ترمذي ج: اص:١٢٥)

"السلام عليكم دارقوم مؤمنين."

(ابوداؤر ج:٣ ص:٥٠١)

انهی قبور میں جانے والوں کوالسلام علیم کہنے کا حکم ہوا، اور انہی قبور کو'' دار قوم مؤمنین'فرمایا گیا۔











قبر کا عذاب و ثواب عالم غیب کی چیز ہے، اس لئے اس کو ہماری نظروں سے
پوشیدہ رکھا گیا، جس طرح خواب کے احوال بیداری والوں سے پوشیدہ رہتے ہیں۔ جن
لوگوں کو ڈن نہیں کیا جاتا کیا بعید ہے کہ ان کے لئے فضا ہی کو قبر بنا دیا جائے؟ بہر حال
عذابِ قبر کا افکار کرنایا نصوص کے برخلاف' قبر' میں تأویلیں کرنا تفاضائے ایمان وانصاف
کے خلاف ہے، والڈ اعلم!

عذابِ قبر کے اسباب

س ..... جناب مولانا صاحب! مسئلہ کچھ یوں ہے کہ میں نے جب سے مؤر خہ ۲۳ رنومبر ۱۹۹۱ء کے اخبار جنگ میں پینجر بڑھی:

> ''دومرتبہ لحد کی زمین مل گئی، تیسری مرتبہ سانپ اور بچھونکل آئے۔

> دوسانپوں نے میت سے لیٹ کراسے دوحصوں میں تقسیم کردیا، راولپنڈی کے قریب ایک میّت کی عبرت انگیز تدفین۔

> راولپنڈی رجنگ رپورٹ) چند روز قبل پیرودھائی
> راولپنڈی کے قدیم قبرستان میں رونماہونے والے ایک عبرت انگیز
> اورنا قابلِ یقین واقعہ نے ایک میّت کی تدفین کے لئے آنے والے
> سیٹروں افراد پر رفت طاری کردی ۔ تفصیلات کے مطابق ایک شخص
> کی میّت کو جونہی قبر میں اُتارا گیا، لحد کی جگہ والی زمین بول آپس میں
> مل گئی جیسے اسے کھودا ہی نہیں گیا تھا۔ وہاں موجودا یک عالم دین کی
> ہدایت پر دُوسری قبر کھودی گئی، گر پھر ویسے ہی ہوا، اس پر تمام لوگوں
> نے استغفار کو وِردشر وع کردیا۔ مولوی صاحب کی ہدایت پر دوبارہ











لحد کھودنے کی کوشش کی گئی تواس جگہ ہے۔ سانپ، بچھوا ور مختلف اقسام

کے کیڑے مکوڑے یوں نکلے جیسے کسی چشمے سے پانی اُبلتا ہے۔ مولوی
صاحب کی ہدایت پر میّت کو قبر میں اُتار دیا گیا، میّت کے قبر میں
رکھتے ہی ایک سانپ کمر کے پنچ سے کندھوں کے اُوپر سے، اور
دُوسراسانپ پاؤں کے پنچ سے ہوتا ہوا اُوپر آیا اور دونوں سانپ
آپس میں مل گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے میّت دوٹکڑوں میں تقسیم ہوگئ،
جیسے اسے کسی آرے سے چیر دیا گیا ہو، یہ منظر دیکھتے ہی میّت کے
ہمراہ آنے والے شیکڑوں لوگوں پرسکتہ طاری ہوگیا۔''

میں عجیب کیفیت میں مبتلا ہو گیا ہوں ، اور سوچار ہتا ہوں کہ اس آ دمی نے ایسے کون سے گناہ کئے ہوں گے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کوالیمی سزا دی ، حالا نکہ آج کل کے معاشرہ میں گناہ عام ہوتے جارہے ہیں ، لیکن آخر کیا وجہ تھی جواس کواللہ تعالیٰ نے ایسی سزا دی ؟ بے شک اللہ کے جمید اللہ ہی جانتا ہے ، لیکن اگر اس کے بارے میں کسی کتاب میں یا آپ کے علم میں ہوتو ضرور بتا کیں۔

ے .....عذابِ قبر کا سبب کبیرہ گناہوں کا ارتکاب ہے، جو شخص کسی عکین کبیرہ گناہ کا مرتکب ہواور تو بہ کئے بغیر مرجائے، وہ قبر کے ہولناک عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے۔خصوصاً جو شخص کسی اعلانیہ گناہ کا بغیر کسی جھجک کے مرتکب ہو،اَ دکامِ شرعیہ کی تحقیر کرے، یا کمزوروں کے حقوق پامال کرے،اس کے بارے میں زیادہ خدشہ ہے۔اللہ تعالی ہرمسلمان کواپنی پناہ میں رکھیں!احادیث وروایات میں بہت سے اہلِ معاصی کا عذابِ قبر میں مبتلا ہونا مذکور ہے،ان سے چندوا قعات نقل کرتا ہوں:

۲۰۱:..... چغل خوری اور پیشاب سے پر ہیز نہ کرنا:

بہت ی احادیث میں بیمضمون آیاہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوقبروں کے



د المفرست ١١٥٠



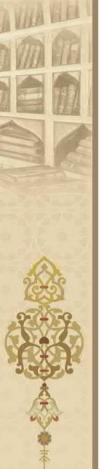



پاس سے گزرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: ان دونوں قبروں والوں کو قبر میں عذاب ہورہا ہے، اور کسی بڑی بات پر عذاب نہیں ہور ہا ( کہ جس سے بچنا مشکل ہوتا )، ایک تو چغلی کیا کرتا تھا۔ ایک تو چغلی کیا کرتا تھا۔

اس مضمون کی احادیث متعدد صحابه کرام رضوان اللّه علیهم اجمعین سے مروی ہیں۔

س:....كسى مسلمان كوناحق قتل كرنا:

متعدداحادیث میں یواقعہ منقول ہے کہ ایک جہاد میں ایک صاحب نے (جس کا نام محلم بن جثامہ تھا) کسی شخص کو باوجوداس کے کلمہ بڑھنے کے قبل کردیا۔ چند دن بعد قاتل کا نام محلم بن جثامہ تھا) کسی شخص کو باوجوداس کے کلمہ بڑھنے کے قبل کردیا۔ چند دن بعد قاتل کا انتقال ہوگیا، تو زمین نے اس کی لاش اُگل دی، متعدد بار فن کیا گیا، کیکن زمین ہر باراس کی لاش کو اُگل دی تی تھی۔ آنخضر سے صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا گیا تو فر مایا کہ: زمین تو اس سے بر لوگوں کو بھی چھپالیتی ہے، کیکن اللہ تعالیٰ نے بیہ منظرتم کو اس لئے دکھایا تاکہ تم کو آپس کی حرام چیزوں (جان و مال اور عزت و آبرو) کو پا مال کرنے کے بارے میں تصحت و عبر سے ہو۔ (بیہی، دلائل نبوت جانہ ص:۲۹، مصنف عبدالرزاق جانا ص:۲۵، این ماجہ ص:۲۹، مصنف عبدالرزاق جانا ص:۲۵، این ماجہ ص:۲۵، مصنف عبدالرزاق جانا ص:۲۵، این ماجہ ص:۲۵، دلائل نبوت جانہ کی سے ۲۵، مصنف عبدالرزاق جانا ص:۲۵، میں مصنف عبدالرزاق جانا ص:۲۵، مصنف عبدالرزاق جانا میں دور سے دی سے ۲۵، میں مصنف عبدالرزاق جانا میں دور سے د

۳:......آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے نام پر جھوٹ بولنا: متعددا حادیث میں آیا ہے کہ جن لوگوں نے آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے نام پر جھوٹ بولا تھا،ان کی لاش کو بھی زمین نے قبول نہیں کیا، بلکہ باہراُ گل دیا۔

(صحیح بخاری ج:ا ص:۵۱۱ه صحیح مسلم ج:۲ ص:۴۷۰، بیهی ، دلائل نبوت ج:۲ ص:۲۲۵)

۵:....جموٹی افواہیں پھیلانا:

صیح بخاری میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا ایک طویل خواب فدکور ہے، (اور انبیائے کرام علیهم السلام کا خواب بھی وحی ہوتا ہے ) جس میں برزخ کے بہت سے مناظر



rzw)

د فهرست ۱۰۰

www.shaheedeislam.com





دکھائے گئے۔اسی میں ہے کہ جھوٹی افواہیں پھیلانے والے کے بارے میں آپ سلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی کے علیہ وسلم نے دیکھا کہ زنبورسے اس کا ایک کلا گدی تک چیراجا تا ہے، پھر ڈوسرے کلے کے ساتھ بھی بہی ہوتا ہے،اس کو پھر چیرتے ہیں، قیامت تک اس کے ساتھ یہی ہوتارہے گا۔

## ٢:....قرآن كريم سيغفلت:

قرآن کریم سے غفلت کرنے والے کے بارے میں دیکھا کہ وہ لیٹا ہوا ہے، ایک شخص بڑا بھاری پھر لئے اس کے سر پر کھڑا ہے، وہ پھر سے اس کے سرکوا نے زور سے پھوڑ تا ہے کہ وہ پھرلڑ ھک کر دور جا گرتا ہے، وہ شخص دوبارہ پھراُٹھا کر لاتا ہے، اتنے میں اس کا سرٹھیک پہلے کی طرح ہو چکا ہوتا ہے، قیامت تک اس کے ساتھ یہی کیا جائے گا۔

#### ۷:....زا:

زنا کارمردوں اورعورتوں کوایک غارمیں دیکھا جوتنور کی طرح نیچے سے فراخ اور اُو پر سے تنگ ہے، اس میں آگ جل رہی ہے، جب آگ کے شعلے بھڑ کتے ہیں تو وہ لوگ تنور کے منہ تک آ جاتے ہیں، اور جب آگ نیچیٹھتی ہے تو وہ لوگ بھی نیچے چلے جاتے ہیں، قیامت تک ان کے ساتھ یہی ہوتار ہے گا۔

### ٨:.....سود كهانا:

سودخورکواس حالت میں دیکھا کہ وہ خون کی نہر میں کھڑا ہے، اور ایک شخص نہر کے کنارے پر کھڑا ہے، جس کے سامنے بہت سے پھر ہیں، جب وہ سودخورخونی نہر کے کنارے پر آنا چاہتا ہے تو کنارے پر کھڑ اشخص ایک پھراُ ٹھا کرزور سے اس کے منہ پر مارتا ہے، اوروہ پھرا پنی پہلی جگہ چلا جاتا ہے، قیامت تک اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا رہے گا۔ مام بیہق نے دلائل نبوت (ج:۲ ص:۳۹۲) میں حضرت ابوسعید خدری رضی





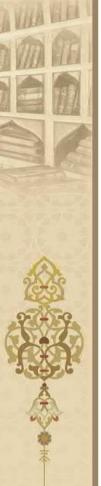



الله عنه کی حدیث نقل کی ہے،جس میں چند مناظر کا ذکر ہے جو آنخضرت صلی الله علیه وسلم کو شبِ معراج میں دکھائے گئے، ( حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانو کُ نے نشر الطیب (ص: ۵۰ ، مطبوعة تاج مميني) ميں بھي اس حديث كوفل كياہے) وہ مناظر حسب ذيل ہيں: 9:....حلال جيمور كرحرام كھانے والے:

فرمایا: میں نے دیکھا کہ کچھ خوان رکھے ہیں، جن پریا کیزہ گوشت رکھا ہے، مگر ان برکوئی شخص نہیں اور دُوسر بے خوانوں پر سڑا ہوا، بد بودار گوشت رکھا ہے،ان پر بہت سے آ دمی بیٹھے کھار ہے ہیں، جبرائیل علیہ السلام نے کہا: بیدہ الوگ ہیں جوحلال کوچھوڑتے ہیں اورحرام کوکھاتے ہیں۔

ا:..... سود کھانے والے:

آ کے دیکھا کہ پچھ لوگ ہیں جن کے پیٹ کوٹھر یوں جیسے ہیں، جب ان میں ے کوئی شخص اُٹھنا چاہتا ہے تو فوراً گریٹ تا ہے، جبرائیل علیہ السلام نے کہا: بیسود کھانے والے ہیں۔

اا:..... تتيمول كامال كھانے والے:

آ گے دیکھا کہ پچھلوگ جن کے ہونٹ اُونٹوں کے سے ہیں، اور وہ آگ کے انگارے نگل رہے ہیں، جوان کے اسفل سے (پاخانے کی جگہ سے) نکل رہے ہیں، جرائيل عليه السلام نے بتايا كه: بيره ولوگ ہيں جويتيموں كامال ظلماً كھاتے ہيں۔

١٢:.... بدكارغورتين:

آ گے دیکھا کہ پچھ عورتیں بپتانوں سے بندھی ہوئی لٹک رہی ہیں، جرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ: بیزنا کرنے والی بدکارعورتیں ہیں۔

١١: .... چغل خورعيب چين:

آ گے دیکھا کہ کچھلوگ ہیں جن کے پہلو سے گوشت کاٹکڑاا نہی کوکھلا یا جاتا ہے،



٣<u>۵</u>

د فهرست ۱۹۶

www.shaheedeislam.com







M24





جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ: بیفیب کرنے والے، چغل خور اور عیب چین لوگ ہیں۔
امام بیہی رحمہ اللہ نے دلائل نبوت (ج:۲ ص:۳۹۸) میں واقعاتِ معراج ہی
میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث نقل کی ہے، (جسے نشر الطیب میں واقعہ ششم کے
ذیل میں نقل کیا ہے) اس میں مندرجہ ذیل مناظر کا ذکر ہے:

۱۲ :.... نماز فرض سے روگر دانی کرنے والے:

فرمایا کہ: پھرایک قوم پرگزر ہوا، جن کے سرپھرسے پھوڑے جاتے ہیں، اور جب وہ کچلے جاچکتے ہیں تو پہلی حالت پر ہوجاتے ہیں اور اس کا سلسلہ ذرا بندنہیں ہوتا۔ استخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ: یہ کیا ماجراہے؟ انہوں نے بتایا کہ: یہوہ لوگ ہیں جوفرض نماز سے روگردانی اور سستی کرتے ہیں۔

۵ا:....ز کو ة نه دينے والے:

فر مایا: پھراکی الیی قوم پرگزر ہوا جن کی شرمگا ہوں پر آ گے پیچھے چیتھڑے لیٹے ہوئے ۔ لیٹے ہوئے ،اور وہ مویشیوں کی طرح چررہے تھے، اور زقوم اور جہنم کے پھر کھا رہے تھے۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ: یہوہ لوگ ہیں، جواپنے مالوں کی زکو قادانہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ نے ان پرظلم نہیں کیا، اور آپگار بسبنہ بندوں پرظلم کرنے والانہیں۔

١٢:....غيرعورتول سے آشنائی کرنے والے:

فرمایا: پھراکی الیی قوم پرگزرہوا، جن کے سامنے ایک ہنڈیا میں پکا ہوا گوشت رکھا ہے، اور ایک ہنڈیا میں کپاسڑا ہوا گوشت رکھا ہے، وہ لوگ اس سڑے ہوئے گوشت کو کھارہے ہیں، اور پکا ہوا گوشت نہیں کھاتے ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ: یہ آپ کی امت میں سے وہ مرد ہے جس کے پاس حلال طیب بیوی ہواور پھروہ ناپاک عورت کے پاس جائے، اسی میں وہ عورت ہے جواپئے







حلال طیب شوہر کے پاس سے اُٹھ کرکسی نا پاک مرد کے پاس جائے اور رات کواس کے پاس حائے اور رات کواس کے پاس رہے یہاں تک کہ مجمع ہوجائے۔

<u> ۱۷:.....لوگوں کے حقوق ادانہ کرنے والا:</u>

فرمایا: پھرایگ شخص پرگزرہوا، جس نے ایک بڑا گھالکڑیوں کا جمع کررکھاہے، وہ اس کواُٹھانکٹریوں کا جمع کررکھاہے، وہ اس کواُٹھانہیں سکتا، اور وہ اس میں اور لالا کرلا دتا ہے۔ آپ سلی الله علیہ وسلم نے پوچھا کہ: یہ کون شخص ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ: یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے جس کے ذمہ لوگوں کے بہت سے حقوق اور امانتیں ہیں، جن کے اداکر نے پروہ قادر نہیں اور وہ اور زیادہ لا دتا چلا جاتا ہے۔

١٨:.....فتنه انگيز خطيب اور واعظ:

پھرآپ سلی الله علیه وسلم کا گزرایک الیی قوم پر ہواجن کی زبانیں اور ہونٹ آہنی مقراضوں سے کاٹے جارہے ہیں، اور جب کٹ چکتے ہیں تو پھر سابقہ حالت پر ہوجاتے ہیں، اور بیسلسلہ بند نہیں ہوتا۔ آپ صلی الله علیه وسلم نے پوچھا کہ: بید کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ: بیگراہی میں ڈالنے والے فتندائگیز خطیب اور واعظ ہیں۔

الا: ..... بروی بات کهه کرنا دم هونے والا:

پھرآپ میں سے ایک بڑا بیل نکلتا ہے، پھروہ بیل دوبارہ اندر جانا چاہتا ہے مگر نہیں جاسکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ: یہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ: یہ اس شخص کا حال ہے جوایک بڑی بات منہ سے نکالے، پھرنا دم ہوکراس کو واپس لینا چاہے، مگراس کے واپس لینے پر قادر نہیں۔

۲۰:....ملاوٹ کرنے والا:

حافظ ابن قیمٌ نے کتاب الروح میں اور حافظ جلال الدین سیوطیؓ نے شرح



**6**777

د فهرست ۱۰۰

www.shaheedeislam.com





صدور میں حافظ ابن الى الدنيًّا كى كتاب القبورے بيدوا قعنقل كياہے كه:عبدالحميد بن محمود کہتے ہیں کہ: میں حضرت ابن عباس رضی الله عنهما کی خدمت بیٹھا تھا، اتنے میں کچھ لوگ آئے اور ذکر کیا کہ: ہم لوگ حج کے لئے آئے تھے، ہمارے ایک رفیق کا انتقال ہوگیا، ہم نے اس کے لئے قبر کھودی اور لحد بنائی ، جب لحد سے فارغ ہوئے تو دیکھتے کیا ہیں کہاس میں ایک کالا ناگ بیٹھا ہے، وہ اتنا بڑا تھا کہ اس نے پوری لحد بھر رکھی تھی۔ ہم نے دُوسری جگہ قبر کھودی تو وہاں بھی وہی کالا ناگ موجود تھا۔حضرت ابن عباس رضی الله عنهما نے فر مایا کہ: پیکالا ناگ اس کے گلے کا طوق ہے، جواس کو پہنایا جائے گا ، جاؤ! جوقبریںتم نے کھود رکھی ہیں،انہی میں ہے کسی میں فن کر دو، پس قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے! اگرتم اس قبر کے لئے ساری زمین بھی کھود ڈالوتو پیکالا ناگ تہہیں ہر جگہ موجود ملے گا۔ چنانچہ ہم واپس گئے اور مردے کوانہی گڑھوں میں سے ایک میں فن کردیا۔ جب ہم حج سے واپس لوٹے تو ہم نے اس کا سامان اس کے گھر پہنچایا اوراس کا قصہ سنایا ، اوراس کی ہیوی سے بوچھا کہ: پیشخص کیاعمل کرتا تھا؟اس نے بتایا کہ:غلّہ فروخت کرتا تھا،روزانہ گھر کی ضرورت کاغلّہ نکال لیتااوراتنی مقدار چھٹائی کا بھوسہ خرید کراس میں ملادیا کرتا تھا۔ ( کتابالروح ص:۱۲۳،شرح صدور ص:۵۵)

# ۲۱:....مال کی گستاخی کرنے والا:

حافظ سیوطیؒ نے شرح صدور میں،اصبہانی کی ترغیب وتر ہیب کے حوالے سے عوام بن حوشب سے نقل کیا ہے کہ میں ایک دفعہ ایک قبیلے میں گیا،اس کے قریب ایک قبرستان ہے،عصر کے بعد کا وقت ہوا تو ایک قبر پھٹی اور اس میں سے ایک شخص نکلا،جس کا سرگدھے کے سرجیسا تھا اور باقی بدن انسان جیسا تھا، اس نے تین مرتبہ گدھے کی ہی آواز نکالی، پھر قبر بند ہوگئی۔ میں نے لوگوں سے اس کے بارے میں دریا فت کیا تو بتایا گیا کہ سے شخص شراب نوشی کیا کرتا تھا، جب شام ہوتی تو اس کی والدہ اس کو کہا کرتی کہ: بیٹا! اللہ



دِي فهرست ١٥٥







سے ڈرو!اس کے جواب میں بیکہنا کہ: تو گدھے کی طرح ہیں تھی ہے! شیخف عصر کے بعد مرا،اسی دن سے آج تک روزانہ عصر کے بعد اس کی قبر پھٹتی ہے اور وہ گدھے کی طرح تین مرتبہ ہیں تا ہے،اس کے بعداس کی قبر بند ہوجاتی ہے۔

٢٢: ..... بغير طهارت كنماز يرصف اور مظلوم كي مدونه كرنے والا:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: ایک بندے کو قبر میں سو
کوڑے لگانے کا حکم ہوا، وہ اللہ تعالی سے سوال و دعا کرتار ہا، بالآخر تخفیف ہوتے ہوتے
ایک کوڑارہ گیا، اس کے کوڑا لگاتو پوری قبرآگ سے بھرگئی، جب بیعذاب ختم ہوا اور اسے
ہوش آیا تو اس نے فرشتوں سے پوچھا کہ: تم لوگوں نے کس گناہ پر مجھے کوڑالگایا؟ انہوں نے
جواب دیا کہ: تو نے ایک دن نماز بغیر وضو کے پڑھی تھی، اور تو ایک مظلوم کے پاس سے گزرا
تھا، مگرتو نے اس کی مدنہیں کی تھی۔
(مشکل الآثار ج: ہم ص: ۱۳۱)

٢٣: .... صحابه كرام كو برا كهني والا:

ابن الى الدنياً نے كتاب القور ميں ابواسحاق سے نقل كيا ہے كہ: مجھے ايك ميت كو عنسل دینے کے لئے بلایا گیا، میں نے اس کے چہرے سے كبڑا ہٹایا تو دیکھا كہ ایك بڑا ہھاری سانپ اس کی گردن میں لیٹا ہواہے، میں واپس آگیا، اس کو غسل نہیں دیا، پس لوگوں نے ذکر كیا كہ بی خض صحابہ گو برا كہا كرتا تھا۔ (كتاب الروح ص: ۱۲۸)، شرح صدور ص: ۵۵) اس قتم كے اور بہت سے واقعات كتاب الروح اور شرح صدور میں نقل كے بیں ۔ حافظ ابن قیم نے كتاب الروح میں ان اسباب کو نفصیل سے لکھا ہے، جو عذا بے قبر كا سبب ہیں، یہاں ان کی عبارت كا ترجم نقل كرتا ہوں۔

حافظابن قيم رحمه الله لكصة بي:

"نوال مسله: ....سائل كايه سوال كهوه كون سے اسباب بيں جن كى وجه سے قبر

والول كوعذاب موتاہے؟















اس کا جواب دوطرح برہے: ایک مجمل اورایک مفصل۔

مجمل جواب: توبہ ہے کہ اہل قبور کوعذاب ہوتا ہے۔اللہ تعالیٰ کے ساتھان کے جہل برہ اس کے حکم کوضا کع کرنے پر اور اس کی نافر مانیوں کے ارتکاب پر۔ پس اللہ تعالیٰ ہو الیں رُوح کوعذاب نہیں دیتے جس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو، اور جو اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتی ہو، اس کے حکم کی قبیل کرتی ہو، اور اس کی منع کی ہوئی چیز وں سے پر ہیز کرتی ہو، اور نہ ایسے بدن کوعذاب دیتے ہیں، جس میں ایسی پاکیزہ رُوح ہو، کیونکہ قبر کا عذاب اور آخرت کا عذاب بندے پر اللہ تعالیٰ کے غضب اور ناراضی کا اثر ہے۔ پس جس شخص نے اس دُنیا میں اللہ تعالیٰ کوغضب ناک اور ناراض کیا، پھر تو بہ کئے بغیر مرگیا تو جس قدراس نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا تھا، اس کے بقدراس کو برزخ میں عذاب ہوگا۔ پس کوئی کم لینے والا ہے اور کوئی زیادہ لینے والا ہے اور کوئی تکذیب کرنے والا۔

ر ہامفصل جواب! تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو شخصوں کے بارے میں بتایا جن کوقبر میں عذاب ہور ہاتھا کہ ایک چغل خوری کر کے لوگوں کے در میان فساد ڈالتا تھا، اور دُوسرا پیشاب سے پر ہیز نہیں کرتا تھا۔ پس مؤخر الذکر نے طہارتِ واجبہ کوترک کیا، اور اول الذکر نے اپنی زبان سے ایسے سبب کا ارتکاب کیا جولوگوں کے در میان فتنہ اور شرانگیزی کا باعث ہو،اگر چہوہ تھی بات ہی نقل کرتا تھا۔ اس میں اس بات پر تنبیہ ہے کہ جو شخص جھوٹ طوفان اور بہتان تراشی کے ذریعید لوگوں کے در میان فتنہ ڈالنے کا سبب بن، شخص جھوٹ طوفان اور بہتان تراشی کے ذریعید لوگوں کے در میان فتنہ ڈالنے کا سبب بن، اس کا عذاب چغل خور سے بھی بڑھ کر ہے، جیسا کہ پیشاب سے پر ہیز نہ کرنے میں اس پر تنبیہ ہے کہ جو شمیل سے سے کہ جو شخص نماز کا تارک ہو، کہ پیشاب سے صفائی حاصل کرنا جس کے واجبات و شروط میں سے ہے، اس کا وبال اس سے بھی بڑا ہوگا۔

اور حضرت ابن مسعود رضی الله عنه کی حدیث میں اس شخص کا قصه گزر چکا ہے که جس کی قبر پر ایک کوڑا مارا تو وہ آگ سے بھر گئی ، کیونکہ اس نے ایک نماز بغیر طہارت کے پڑھی تھی ،اور وہ مظلوم کے پاس سے گزرا تھا مگراس کی مدذ ہیں کی تھی۔





اور سیح بخاری میں حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی گزر پھی ہے، جس میں جھوٹی افوا ہیں پھیلا نے والے کے عذاب کا ذکر ہے۔ نیز اس شخص کے عذاب کا جو قرآن پڑھ کررات کوسور ہتا ہے اور دن کواس پڑمل نہیں کرتا۔ نیز بدکار مردوں اور عور توں کا عذاب بن کا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے برزخ میں مشاہدہ فرمایا۔

اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی گزر چکی ہے، جس میں ہڑے پھر کے ساتھ ان لوگوں کے سرپھوڑ نے کا ذکر ہے جو نماز میں سستی کیا کرتے تھے، اور زکو ۃ نہ دینے والوں کا ذکر ہے کہ وہ جہنم کے زقوم اور پھر وں کو چرر ہے تھے، اور جوزنا کاری کی وجہ سے سرا ہوا بد بودار گوشت کھار ہے تھے، اور فتنہ پرور گمراہ کرنے والے خطیبوں اور واعظوں کا ذکر ہے جن کے ہونے آ ہنی مقراضوں سے کاٹے جار ہے تھے۔

اور حضرت ابوسعید رضی الله عند کی حدیث بھی گزر چکی ہے جن میں چنداہل جرائم کے عذاب کا ذکر ہے، بعض کے پیٹ کوٹھر یوں جیسے تھے، اور آلِ فرعون (جہنمیوں) کے قال ان کوروندر ہے تھے، یہ سود کھانے والے ہیں۔ بعض کے منہ کھول کران میں آگ کے آنگارے ٹھونسے جارہے تھے جوان کے اسفل سے نکل جاتے تھے، یہ بدکارعور تیں کھانے والے ہیں۔ بعض عور توں پیتانوں سے بندھی ہوئی لٹک رہی تھیں، یہ بدکارعور تیں ہیں۔ بعض کے پہلوؤں سے گوشت کاٹ کرانہی کو کھلایا جارہا تھا، یہ غیبت اور عیب چینی کرنے والے ہیں۔ بعض کے پہلوؤں سے گوشت کاٹ کرانہی کو کھلایا جارہا تھا، یہ غیبت اور عیب چینی کرنے والے ہیں۔ بعض کے تاخن ہیں، جن سے وہ اپنے چہروں اور سینوں کو چھیل رہے ہیں، یہ وہ لوگ میں جولوگوں کی عزت وآ ہروسے کھیلتے ہیں۔ اور آنخضرت صلی حیس رہے ہیں، بیوہ لوگ ہیں جولوگوں کی عزت وآ ہروسے کھیلتے ہیں۔ اور آنخضرت صلی قبر میں بھر گتی ہوئی آگ بن گیا، باوجود یکہ مالی غنیمت سے ایک چا درہ چرالیا تھا، وہ چا درہ اس کی قبر میں بھر گتی ہوئی آگ بن گیا، باوجود یکہ مالی غنیمت میں خود اس کا بھی حق خوا۔ ابغور کیجے! کہ جوشخص و وسرے کا مال ناحق ہڑ پ کرجائے، جس میں اس کا کوئی حق نہیں، اس کا کرنا کیا کا کا حال ہوگا…؟









خلاصہ: ..... یہ کہ قبر کا عذاب دل، آنکھ، کان، منہ، زبان، پیٹ، شرمگاہ، ہاتھ، پاؤں اور پورے بدن کے گنا ہوں پر ہے، پس جن لوگوں کوقبروں میں عذاب ہوتا ہے، وہ یہ ہیں:

ا ... چغل خور ۲ ... جموث بولنے والا ۳ ... غیبت کرنے والا ۲ ... جموٹی گواہی دینے والا۔ ۵: ..کسی یاک دامن پرتہمت لگانے والا۔ ۲: ..اوگوں کے درمیان فتنہ وفساد ڈ النے والا ۔ ۷:..اوگوں کو بدعت کی طرف بلانے والا۔ ۸:...اللہ تعالی اوراس کے رسول کے نام پرالی بات کہنے والا جس کا اس کوعلم نہیں۔ 9:...اینی گفتگو میں گپ تراثی کرنے والا - ١٠ .. . سود كھانے والا - ١١ ... يتيموں كا مال كھانے والا - ١٢ ... رشوت، بهته وغيره كے ذر بعد حرام کھانے والا۔ ۱۳: ...مسلمان بھائی کا مال ناحق کھانے والا۔ ۱۴: ...اسلامی مملکت کے غیرمسلم شہری کا مال ناحق کھانے والا۔ ۱۵:..نشہ پینے والا۔ ۱۲:...ملعون درخت کا لقمہ کھانے والا۔ کا:..زانی۔ ۱۸:..لوطی۔ ۱۹:... چور۔۲۰:..خیانت کرنے والا۔۲۱:..عہد شکنی کرنے والا ۲۲-... دھوکا دہی کرنے والا ۲۳۰:.. جعل سازی اور مکر وفریب کرنے والا۔ ۲۲:...سود لینے والا ۲۵:..سود دینے والا ۲۰:..سود کی تحریر لکھنے والا ۲۵:...سود کی گواہی دینے والا۔ ۲۸:...حلالہ کرنے والا۔ ۲۹:...حلالہ کرانے والا۔ ۳۰:...اللہ تعالیٰ کے فرائض کو ساقط كرنے اور حرام چيزوں كاارتكاب كرنے كے لئے حيلے كرنے والا۔ ٣١ ... مسلمانوں كو ايذا پہنچانے والا ٢٠٠٠ ... ان كے عيوب كى توه لكانے والا ٢٠٠٠ ... حكم اللي كے خلاف فيلے کرنے والا۔۳۳:..بشریعت کے خلاف فتوے دینے والا۔۳۵:...گناہ اورظلم کے کام میں وُوسرے کی مدد کرنے والا۔ ۳ س: ..کسی کو ناحق قتل کرنے والا۔ ۳۷:...اللہ کے حرم میں الحاد اور کج روی اختیار کرنے والا۔ ۳۸:...الله تعالیٰ کےاساء وصفات کے حقائق کو بدلنے والا۔ m9...اسائے الٰہی میں کج روی اختیار کرنے والا۔ مم:...اپنی رائے کو،اینے ذوق کواوراپنی سیاست کورسول الله صلی الله علیه وسلم کی سنت پر مقدم کرنے والا۔ ۱۲:.. نوحه کرنے والی









عورت ٢٣٠ ... نوحه كوسننے والا ٣٣٠ ... جہنم ميں نوحه كرنے والے، لعني راگ گانے والے، سننے والے جس کواللہ تعالیٰ نے اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے۔ *مہم:...راگ سننےوالے۔۴۵:..قبرو*ں پرعمارتیں بنانے والےاوران پرفتذیلیں اور چراغ روثن كرنے والے-۴۶ ... ناپ تول ميں كمي كرنے والے كه جب لوگوں سے اپناحق ليتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب لوگوں کو دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ ۲۵:...جبار اور سرکش لوگ۔ ۴۸ :...متکبرلوگ ۔ ۴۹ :... ریا کارلوگ۔ • ۵ :... لوگوں کی عیب چینی کرنے والے۔ a:...ناحق كا جھگڑااوركٹ جحتى كرنے والے -ar:...سلف صالحين (صحابيَّوتا بعينُ اورائمه دین ایر طعن کرنے والے۔ ۵۳ :...جولوگ کا ہنوں، نجومیوں اور قیافہ شناسوں کے پاس جاتے ہیں، ان سے سوال کرتے ہیں، اور جو کچھ پیلوگ بتا کیں اس کو پیج جانتے ہیں۔ ۵۳:...ظالموں کے مددگار، جنہوں نے اپنی آخرت کو دوسروں کی دُنیا کے عوض چے دیا۔ ۵۵...و و خض که جبتم اس کوالله تعالی کاخوف دلا وَاورالله تعالیٰ کا نام لے کرنصیحت کرو، تو بازندآئے،اور جباس کے جیسی مخلوق سے ڈراؤاور بندوں کا خوف دلاؤ توباز آ جائے۔ ۵۲ ....و و خض که جب اس کو الله تعالی اور اس کے رسول صلی الله علیه وسلم کے کلام کے حوالے سے ہدایت کی جائے ، تو ہدایت برنہ آئے اوراس کی طرف سراُ ٹھا کر بھی نہ دیکھے، اور جب اس کوکسی ایسے شخص کی بات پہنچے جس کے ساتھ وہ حسن طن رکھتا ہے( حالانکہ وہ صحیح بات بھی کہہ سکتا ہے اور غلط بھی ) تو اس کی بات کوخوب مضبوطی سے پکڑ لے اور اس کی مخالفت نه کرے۔ ۵۷:...و همخص که جب اس کے سامنے قر آن پڑھا جائے تو اس سے متأثر نه ہو، بلکہ بسااوقات اس سے گرانی محسوں کرے،اور جب وہ شیطان کا قرآن (لیمن گانااورقوالی ) سنے، جوزنا کامنتر اور نفاق کا مادہ ہے،تواس کا جی خوش ہو جائے اوراس پراس کووجد آنے لگے،اوراس کے دل سے خوشی کے مظاہر پھوٹے لگیں،اوراس کا جی جاہے کہ گانے والا بس گاتا ہی جائے ،خاموش نہ ہو۔ ۵۸:...اور ایسا شخص جواللہ تعالیٰ کی قتم کھا کر تو ڑ



در المركبير المست (1) و (1) فهرست (1) إ







ڈالے(اور توڑنے کی پروانہ کرے) مکین یہی شخص اگر کسی بہادر کی قتم کھالے، یااپنے شخ سے بری ہونے کی قتم کھالے، یا اپنے کسی عزیز وقریب کی قتم کھالے، یا جواں مردی کی قتم کھالے، پاکسی ایسے شخص کی زندگی کی قتم کھائے جس سے وہ محبت رکھتا ہے اوراس کی تعظیم کرتاہے، توقتم کھانے کے بعداس کوتوڑنے کے لئے سی طرح بھی آ مادہ نہ ہو،خواہ اس کو کتنا ہی ڈرایا دھمکایا جائے۔ ۵۹:... کھلے بندوں گناہ کرنے والا، جواینے گناہ پرفخر کرے اور اینے ہم جولیوں کے مقابلے میں کثرت سے اس گناہ کوکرے۔ ۱۰:..اییا شخص جس کوتم ا پینے مال اور اہل وعیال پرامین نہ بناسکو۔ ۲۱:...ایسا برخلق اور بدزبان آ دمی کہ لوگ اس کی بدزبانی اورشرہے ڈرتے ہوئے اس کومنہ نہ لگا ئیں۔ ۲۲:... جو شخص کہ نماز کو آخری وقت تک مؤخر کردے، اور جب نماز پڑھے تو چارٹھو نگے لگالے اوراس میں اللہ کا ذکر نہ کرے، مگر بہت کم ۔ ١٣٧: ... جو شخص كه خوش دلى كے ساتھ زكوة ادانه كرے ـ ١٣٠: ... حج كى وسعت كے باوجود حج نه کرے۔ ۲۵: ...قدرت کے باوجوداینے ذمہ کے حقوق ادانه کرے۔ ۲۲: ...جو شخص دیکھنے میں، بولنے میں، کھانے پینے میں، چلنے پھرنے میں احتیاط اور پر ہیز گاری سے کام نہ لے۔ ۲۷:... جوشخص مال کے حاصل کرنے میں اس کی پروانہ کرے کہ حلال سے آیا ہے یا حرام ہے؟ ۲۸:...جو تخص صلدری نہ کرے، نہ ملین پر رحم کرے، نہ بیوہ پر، نہ تیم پر، نہ جانوروں اور چویاؤں یر، بلکہ یتیم کود ھکے دے، مسکین کوکھانا کھلانے کی ترغیب نہ دے، ل<mark>وگوں کو دکھانے کے لئےعمل کرے اور برتنے کی چیزوں سے بھی لوگوں کومنع کرے۔</mark> ۲۹:...اور جو څخص کداینے عیب کے بجائے لوگوں کے عیوب میں ،اوراینے گناہ کے بجائے لوگوں کے گنا ہوں میں مشغول ہو۔ پس ان تمام لوگوں کواور ان جیسے دُ وسر بےلوگوں کوان جرائم پرقبرمیں عذاب ہوتا ہے،ان جرائم کی قلت و کثرت اور صغیرہ و کبیرہ ہونے کے مطابق چونکہ اکثر لوگ ان جرائم کے مرتکب ہیں ،اس لئے اہل قبور کی اکثریت عذابِ قبر میں مبتلا ہے،اورعذابِ قبر سے نجات پانے والے بہت کم لوگ ہیں۔ پس قبریں باہر سے مٹی نظر آتی



د المرست ١١٠







ہیں، لیکن ان کے اندر حسر تیں ہیں اور عذاب ہے۔ باہر مٹی اور منقش پھروں سے بنی ہوتی ہیں، لیکن ان کے اندر مصائب کے پہاڑ اور سانپوں اور بچھوؤں کی جرمار ہے، وہ حسر توں میں ایسی اُبل رہی ہیں، جیسے ہنڈیا اُبلتی ہے، اور ایسا ہونا بھی چاہئے کیونکہ اہل قبور کے میں ایسی اُبلی اُبلی ہے، اور ایسا ہونا بھی چاہئے کیونکہ اہل قبور کے درمیان اور ان کی خواہشوں اور آرزوؤں کے درمیان دیوار حائل ہوگئ ہے، اللہ کی قتم! قبریں ایساوعظ کہدرہی ہیں کہ انہوں نے کسی واعظ کے لئے بولنے کی گنجائش نہیں چھوڑی، اور وہ پکار پکار کہدرہی ہیں کہ:

''اے دُنیا کے آباد کرنے والو! تم ایسے گھر کو آباد کررہے ہوجس ہوجو بہت جلد زوال پذیر ہے، اور تم اس گھر کو ویران کررہے ہوجس میں تم بڑی تیزی سے نتقل ہورہے ہو، تم نے ان گھروں کو آباد کیا جن کے منافع اور سکونت دوسروں کے لئے ہے، اور تم نے ان گھر دور میں ویران کیا کہ تمہاری رہائش ان کے سوا اور کہیں نہیں، یہ گھر دوڑ میں ایک دُوسر ہے ہے آگے نکلنے کا ہے، یہاں اعمال امانت رکھے جاتے ہیں، یہ گھتی کا بڑے ہے، یہ عبرتوں کا محل ہے،'' جنت کے باغیجوں میں سے ایک گڑھا!''(یہ تاکہ کی فقرہ حدیثِ پاک کا ایک جملہ ہے)۔''

عذابِ قبر كے سلسله میں چند ضروری گزارشات:

ا:.....الله کی پناه! قبر کے عذاب کا منظر بڑا ہی ہولناک اورخوفناک ہے! بندے کو چاہئے کہ اپنی قبر سے عافل نہ ہو،اورکوئی ایسا کام نہ کرے جوعذابِ قبر کا موجب ہو۔ حدیث میں ہے کہ حضرت امیر المؤمنین عثان رضی الله عنہ کسی قبر پر جاتے تو اتنا روتے کہ ریش مبارک تر ہوجاتی ،عرض کیا گیا کہ: آپ جنت و دوزخ کے تذکرے سے اتنا نہیں









روتے جتنااس سےروتے ہیں؟ فرمایا کہ: میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیار شادخود سناہے کہ:

"ان القبر أوّل منزل من منازل الآخرة! فان نلجى منه، فما بعده أيسر منه، ان لم ينج منه فما بعده أشد منه! قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرًا قط الا والقبر أفظع منه! رواه الترمذي وابن ماحة."

ترجمہ: "" قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے! پس اگراس سے نجات مل گئ تو بعد کی منزلیں إن شاء اللہ اس سے زیادہ آسان ہوں گی، اور اگر اس سے نجات نہ ملی تو بعد کی منزلیں اس سے بھی مشکل ہوں گی! اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: میں نے کوئی منظر قبر سے زیادہ ہولنا کن ہیں دیکھا!"

صحیح بخاری صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ:
"ان یھو دیة دخلت علیها فذکرت عذاب

القبر، فقالت لها: اعاذك الله من عذاب القبر! فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر، فقال: نعم! عذاب القبر حق. قالت عائشة: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلوة الا تعوذ بالله من عذاب القبر. متفق عليه."

ترجمہ:.....''ایک یہودیعورت ان کے پاس آئی،اس نے حضرت عائشہرضی اللہ عنہا کو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کوعذابِ قبر







سے پناہ میں رکھیں ۔حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ:
میں نے اس یہودی عورت کا قصہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر
کیا تو فرمایا کہ: ہاں! عذا بے قبر برحق ہے۔حضرت عائشہ رضی اللہ
عنہا فرماتی ہیں کہ: میں نے نہیں دیکھا کہ اس واقعہ کے بعد
آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی الیی نماز پڑھی ہوجس میں
عذا بے قبر سے بناہ نہ مانگی ہو۔''

حضرت عا نشهصد يقه رضى الله عنها كاارشاد ہے كه:

"ويل لأهل المعاصى من اهل القبور! تدخل عليهم فى قبورهم حيات سود، اودهم حية عند رأسه وحية عند رجليه، يقرصانه حتى يلتقيا فى وسطه فــذالك العذاب فى البرزخ الذى قال الله تعالى: ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون."

(تفسیرابن کثیر ج:۳ ص:۲۵۵)

ترجمہ: ...... ' ہلاکت ہے اہل قبور میں سے اہل معاصی کو!
کا لے سانپ ان کی قبروں میں داخل ہوتے ہیں، ایک سانپ سرک
جانب سے اور دُوسرا سانپ پاوَل کی جانب سے، دونوں طرف
سے مردے کوکا ٹے ہیں، یہاں تک کہ درمیان میں آکر مل جاتی ہیں
(اور مردے کے دوگلڑے کردیتے ہیں)، پس سے ہرزخ کا وہ
عذاب جس کے بارے میں اللہ تعالی فرماتے ہیں: اور ان کے
ورے ایک آڑ ہے اس دن تک کہ لوگ اُٹھائے جائیں گے۔'
۲: ۔۔۔۔عذا ہے قبر کا تعلق چونکہ دُوسرے جہان سے ہے، جس کو برزخ کہا جا تا



و فرست ﴿

www.shaheedeislam.com





ہے، اوراس کواللہ تعالیٰ نے اہل دُنیا سے پردہُ غیب میں رکھا ہے، چنانچہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کاارشاد ہے:

"ان هذه الامة تبتلی فی قبورها، فلو لا ان لا تدافنوا لدعوت الله ان یسمعکم من عذاب القبر الذی اسمع منه."

(صححملم ج:۲ ص:۲۸۲)

ترجمه: "ابل قبورکوان کی قبرول میں عذاب ہوتا ہے، اوراگریا ندیشہ نہ ہوتا کہ تم لوگ مردول کو فن کرنا چھوڑ دو گے تو میں سنتا اللہ تعالی سے دعا کرتا کہ تمہیں بھی عذاب قبر سنادے جو میں سنتا ہوں۔"

(صححملم ج:۲ ص:۲۸۲)

لیکن اللہ تعالیٰ، بندوں کی عبرت کے لئے کبھی کبھی عذابِ قبر کا مشاہدہ بھی کرادیتے ہیں (جیسا کہ چندواقعات اُورپر گزر چکے ہیں)، واقعہ بیہ ہے کہا گراس قتم کے واقعات جمع کئے جائیں توایک شخیم کتاب بن سکتی ہے۔

س: ....عذابِ قبرے بچنے کے لئے چندا مور کا اہتمام ضروری ہے:

اوّل: ..... بیکه ان تمام اُمور سے اجتناب کیا جائے جوعذابِ قبر کا سبب ہیں، اور جن کا خلاصہ اُوریت کے محمد اللہ کے کلام میں گزر چکا ہے، حاصل بیک تمام گناہوں سے بیجنے کی کوشش کی جائے۔

دوم: ..... یه که جو کوتا هیاں اور لغزشیں اب تک هو چکی ہیں، صدقِ دل سے ان سے تو به کی جائے، اور جوحقوق اپنے ذمہ ہوں ان کوا ہتمام سے ادا کیا جائے، اگر کسی کوایذ ا پہنچائی ہوتو اس سے معافی تلافی کرائی جائے، غرضیکہ آدمی ہمیشہ اس کوشش میں لگار ہے کہ جب وہ دُنیا سے رُخصت ہوتو حقوق اللہ اور حقوق العباد میں سے کوئی حق اس کے ذمہ نہ ہو۔ سوم: ..... یہ کہ عذا بقبر سے بناہ ما نگنے کا اہتمام کیا جائے، او پر حضرت عائشہ سوم: ..... یہ کہ عذا بقبر سے بناہ ما نگنے کا اہتمام کیا جائے، او پر حضرت عائشہ



MAA

د فرست ۱۹۰۶

www.shaheedeislam.com





رضی اللّه عنها کی حدیث گزر چک ہے کہ آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم ہرنماز میں عذابِ قبرے پناہ مانگنے کا اہتمام والتزام فرماتے تھے۔

"عن ابى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا فرغ احدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من اربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، وفتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. رواه مسلم."

ترجمہ: ..... ' حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ: جب تم میں سے کوئی شخص آخری التحیات سے فارغ ہوتو چار چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگے: جہنم کے عذاب سے ، زندگی اور موت کے فتنہ سے ، اور میے دجال کے شرسے ۔ ''

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ: نبی کریم صلی الله علیہ وسلم صحابہؓ کو مید عااس طرح سکھاتے تھے فرماتے تھے کہ: بیدعا کہا کرو:

"اللهم انسى اعوذ بك من عذاب جهنم، واعوذ بك من عذاب جهنم، واعوذ بك من عذاب القبر، واعوذ بك من فتنة المحيا السمسيح الدجال، واعوذ بك من فتنة المحيا والممات. رواه مسلم."

رمشُوة ص:٨٥)

ترجمه: "" الدالله! مين آپ كى پناه چا بتا بول جهنم كعذاب سے، اور سے، اور سے، اور







آپ کی پناہ چاہتا ہوں میٹے دجال کے فتنہ سے، اور زندگی اور موت کے فتنہ سے۔''

چہارم: سسونے سے پہلے سور کا تبارک الذی (الملک) پڑھنے کا اہتمام کیا جائے، حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ: '' بیعذابِ قبرسے بچاتی ہے۔''ایک اور حدیث میں ہے:

"عن جابر رضى الله عنه: ان النبى صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ الم تنزيل وتبارك الذى بيده الملك. رواه احمد والترمذى والدارمى."

(مثكوة ص:١٨٨)

ترجمہ: ..... 'حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ: آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تقا کہ سونے سے پہلے الّم تنزیل اور تبارک اللہ ی بیدہ الملک پڑھاکرتے تھے۔''

عذابِ قبر کے سلسلے میں شبہات کے جوابات

س....ایک سوال کے جواب میں جوعذابِ قبرسے متعلق ہے آپ نے جواب میں تحریفر مایا پر

'' قبر کاعذاب وثواب برحق ہے،قر آن کریم میں اجمالاً اس کا ذکر ہے۔''

محرم! آپ اپنے جواب کے حوالے سے مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات

عنایت کر دیجئے ، مین نوازش ہوگی:

س.....ا:ان قرآنی آیات کی ذرانشاند ہی فرماد یجئے جہاں عذابِ قبر کا تذکرہ ہے، کیونکہ آپ نے خودلکھاہے کہ قرآن شریف میںان کا جمالاً تذکرہ موجود ہے۔



790

دِه فهرست ١٥٠٠







س ..... : بیعذابِ قبر کیا صرف مسلمانوں کے لئے مخصوص ہے؟ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے جو اپنے مردے جلا دیتے ہیں؟ بالخصوص ہندو، کیا ان کوعذابِ قبرنہیں ہوتا؟ اگر نہیں ہوتا، تو کیو نہیں ہوتا؟ اگر نہیں ہوتا، تو کیو نہیں ہوتا؟ اگر ہوتا ہے، تواس کی نوعیت کیا ہوتی ہے؟

س........ مسلمانوں پراس'' نظرِ کرم'' کی کوئی خاص وجہ؟ یا یوں کہہ لیں ہراس قوم پر جو مردے دفناتی ہے؟اس کی کیا وجہ ہے؟

س.....، قرآن شریف میں بچکودودھ پلانے کی مدت اوربعض دیگر جزئیات تک کا ذکر ہے،اتنااہم مسکلہ صرف جمالی اہمیت کا حامل کیسے گھہر گیا؟

س....۵:آپ جواب میں آگے چل کر فرماتے ہیں:

''نیک و بدا کال کی کچھ نہ کچھ سزاو جزا دُنیا میں بھی ملتی ہے اور کچھ قبر میں ملتی ہے،

پوری آخرت میں ملے گی، دنیاوی سزا اور قبر کی سزا کے باوجود جس شخص کی بدیوں کا پلہ

بھاری ہوگا اس کو دوزخ کی سزا بھی ملے گی، حق تعالی شاندا پنی رحمت سے معاف فرمادیں تو

ان کی شان کر بی ہے۔'' دُوسر لفظوں میں اللہ تعالی ایک''بادشاہ'' ہے، اگر اس کا دل

چاہے گا تو معاف بھی کر دے گا، تو سوال یہ ہے کہ اگر کسی نیکو کارسے وہ''بادشاہ'' ناراض

ہوگیا تو اسے بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا، یہ تو بادشاہت ہے، کسی قانون، کسی آئین کے

تحت تو ہونہیں رہا، اس کی مرضی ہے تو ایسا کیوں نہیں ہوگا کہ بیچارہ نیکو کار معلوم ہوا جہنم میں

بڑا سڑر ہا ہے؟ بادشاہت میں تو ایسا ہی ہوتا ہے، ذراوضاحت کردیں۔

س.....۲: جب عذابِ قبر کاخودساخته وجود ہے، تو ثوابِ قبر کیوں نہیں ہوتا؟ گناہ گاروں کوتو سزامل رہی ہے، نیکو کاروں کو جزا کیوں نہیں ملتی ؟

س ...... الله کی فطرت اس کے قوانین پوری انسانیت کے لئے ایک ہی ہیں، قرآن مجید میں گئی دفعہ ذکر کیا گیا ہے اللہ کی فطرت تبدیل نہیں ہوتی ، تو پھر ایسا کیوں ہے کہ جود فنائے اسے تو آپ کے خود ساختہ فرشتے آگھیریں اور جوجلا دیں ان کے مزے ہی مزے۔



و المرست ١٥٠

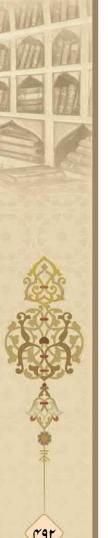

و عرض الما الم

جلد <del>د</del>



س..... کیا بحثیت مسلمان میں اپنے وصیت نامے میں یہ وصیت کرسکتا ہوں کہ مرنے کے بعد عذابِ قبر سے بچانے کے لئے میری لاش کو دفنایا نہ جائے ، جلادیا جائے ؟
س..... فرعون کی لاش دیگر کئی فراعین کے ساتھ صحیح سلامت موجود ہے ، اس کے عذابِ قبر سے متعلق کیا خیال ہے ؟

س.....۱۰:عذابِ قبررُ وح کوہوتا ہے یابدن کو؟ اسے کیسے ثابت کریں گے اور کس معیار پر؟
س....ا: بورپ میں آج کل بہت ساری الشیں تجربات کے لئے لمبے عرصے کے لئے شیشے
کے مرتبانوں میں محفوظ کی جارہی ہیں، ان کے عذابِ قبر سے متعلق آپ کیا فرمائیں گے؟
س....۱:عذابِ قبر کی ضرورت کیا ہے؟ جب قیامت میں گناہ گارجہنم میں جائیں گے، ہی
توانہیں یہاضافی ''بونس' دینے کی کیا تک ہے؟ کیا جہنم کا عذاب کافی نہیں؟

ج....ا: سورة مؤمن ميل ہے:

"اَلنَّارُ يُعُرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّعَشِيًّا وَيُومَ تَقُومُ السَّاعَةُ اَدُخِلُوۤا آلَ فِرْعَونَ اَشَدَّ الْعَذَابِ. وَإِذْ يَتَحَآجُونَ السَّاعَةُ اَدُخِلُوٓا آلَ فِرْعَونَ اَشَدَّ الْعَذَابِ. وَإِذْ يَتَحَآجُونَ فِي السَّارِ فَيَقُولُ الضَّعَ فَآوُ الِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوۤا إِنَّا كُنَّا لَكُمُ فِي النَّارِ." (مَوْمَن:٣٦،٤٦) تَبَعًا فَهَلُ انْتُم مُّغُنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ." (مَوْمَن:٣٦،٤٦) تَبَعًا فَهَلُ انْتُم مُّغُنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ." (مَوْمَن:٣٦،٤٦) ترجمہ: "وہ آگ ہے کہ دکھلا دیتے ہیں ان کوشن اور شام، اور جس دن قائم ہوگ قیامت، علم ہوگا داخل کروفرعون والوں کو سخت سے شخت عذاب میں ۔اور جب آپس میں جھڑ ہیں گے آگ کو سخت سے شخت عذاب میں ۔اور جب آپس میں جھڑ ہیں گے آگ کے اندر پھرکہیں گے کمز ورغر ورکر نے والوں کو ہم سے تمہارے تا ہے ، پھر پچھڑ ہم پر سے اُٹھالو گے حصہ آگ کا؟" (ترجمہ حضرت شِخَ الهندُ) اور سورہ نوح میں ہے:

"مِمَّا خَطِيٓ عَالِيهِمُ أُغُرِقُوا فَأُدُخِلُوا نَارًا. فَلَمُ





یَجِدُواْ لَهُمُ مِّنُ دُونِ اللهُ اَنْصَارًا."

ترجمہ:……" کچھوہ اپنے گناہوں سے دبائے گئے پھر
ڈالے گئے آگ میں، پھرنہ پائے اپنے واسطے انہوں نے اللہ کے سوا
کوئی مددگار۔"

حضرت شخ الہند )

ج .....۲،۲۰۰۱: مسلمانوں کے ساتھ مخصوص نہیں، کفار کو بھی ہوتا ہے، جن مردوں کوجلا دیا جاتا ہےان کو بھی ہوتا ہے۔

ج.....؟: نماز جيسى اہم چيز، جودين كاركنِ اعظم ہے، اس كا بھى اجمالى ذكر ہے، نمازكى ركعتوں كى تعداداور نماز پڑھنے كاطريقة ارشاد نہيں فرمايا گيا۔ نمازك بعد وُوسراركن زكوة مي ركعتوں كى تعداداور نماز پڑھنے كاطريقة ارشاد نہيں فرمايا گيا۔ نمازك و قرض ہے؟
اس كاذكر نہيں كيا گيا۔ تيسراركن روزہ ہے، اس كى بھى مكمل تفصيلات ذكر نہيں كى گئيں۔ چوتھا ركن جج ہے، اس كى تفصيلات بھى على الترتيب درج نہيں، قرآن كريم كى جوتشرت صاحب قرآن صلى الله عليه وسلم نے بيان فرمائى وہ أمت كے لئے واجب الاعتقاد اور واجب العمل قراردى گئى، جيسا كه الله تعالى كارشاد ہے: "ثُمّ إنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ" (پرمقرر ہماراذ مہ ہے قراردى گئى، جيسا كه الله تعالى كارشاد ہے: "ثُمّ الرَّ سُولُ فَحُدُوهُ" (اور جود ہے تم كورسول سو اس كوكھول كر بتلانا)، اس طرح: "وَ مَا اتَاكُمُ الرَّ سُولُ فَحُدُوهُ" (اور جود ہے تم كورسول سو ليو)، وقول تعالى: "وَ مَا اَرْ سَلُنَا مِن رَّ سُولُ إِلَّا لِيُطَاعَ بِاذُنِ اللهِ" (اور ہم نے كوئى رسول نہيں بھيجا مگراسى واسطے كه اس كا تكم ما نيں الله كے فرمانے سے) الى غير ذالك من رسول نہيں بھيجا مگراسى واسطے كه اس كا تم ما نيں الله كے فرمانے سے) الى غير ذالك من الآيات الكثيرة!

ح.....۵: قرآن کریم میں اللہ تعالی کو' ملک الناس' اور'' ما لک الملک' فر مایا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کے بادشاہ ہونے پر بھی آپ کواعتراض ہے؟ اور یہ بات میری کس تقریر سے لازم آئی کہ جزاوسز ابغیر کسی قانون کے ہے؟











ج..... ۲: قبر میں ثواب بھی ہوتا ہے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: '' قبر جنت کے باغوں میں سے ایک گڑھا!'' ح..... اور خ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا!'' ح..... اور خ ن ہونے والے اور جلا دیئے جانے والوں کے درمیان تفریق غلط ہے، سب کوقبر کا عذاب ہوسکتا ہے، اور ہوتا ہے۔ ہاں! ہماری فنم وادراک سے بالاتر چیز ضرور ہے، جوصرف انبیائے کرام علیہم السلام کی وحی سے معلوم ہوسکتی ہے، اور فرشتے -نعوذ باللہ میرے''خود ساختہ' نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، جن فرشتے -نعوذ باللہ میرے''خورساختہ' نہیں، قبر اللہ علیہ وسلم کے وجود کی خبر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی خبر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دروں تے، اگر آپ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پرائیان لانے کے لئے تیار نہیں تو انظار کیجئے، وہ وقت جلد آیا جا ہتا ہے جب کے ارشادات پرائیان لانے کے لئے تیار نہیں تو انظار کیجئے، وہ وقت جلد آیا جا ہتا ہے جب آپ کواس عذاب کا مشاہدہ اور نجر بہ ہوجائے گا، اس وقت یقین لائے گا، کین افسوس! کہ اس وقت کا ایمان لانا مفید نہ ہوگا۔

ح..... ۱۵ میں تو عذابِ قبر کے منکر کوسچا مسلمان ہی نہیں سمجھتا، کیونکہ وہ قرآن کریم اور آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متواتر ارشادات کے علاوہ اُمتِ اسلامیہ کے قطعی عقیدہ کی اپنی جہالت و ناواقفی کی وجہ سے تکذیب کرتا ہے۔ اور یہ بھی بتا چکا ہوں کہ لاش محفوظ ہو،گل سڑ جائے ، یا جلا دی جائے ،کوئی حالت بھی عذابِ قبر سے مانع نہیں۔ اس کے باوجوداگر آپ جلانے کی وصیت نعوذ باللہ - کرنا چاہتے ہیں تو آپ بہتر جانتے ہیں، کیا اس کے بحائے یہ آسان نہیں کہ ایمان بالغیب کے طور پر آپ اس عقیدہ ہی کو مان لیس، اگر قبر میں واقعی عذاب ہوتا ہے آپ کا کوئی نقصان نہیں۔ حسی عذاب ہوتا ہے اورا گرنہیں ہوتا تو آپ کا کوئی نقصان نہیں۔ حسی عذاب ہور ہا ہے، قرآن کریم کی جن آبیات کا اُوپر حوالہ دیا ہے وہ فرعون اور آلِ فرعون ہی سے متعلق ہیں۔

ح ..... ۱۰ قبر کاعذاب بلاواسطه رُوح کو بوتا ہے اور بالواسطه بدن کو، جس طرح که رُنیا کی تکلیف بلاواسطه بدن کو به وتی ہے اور بالواسطه رُوح کو، اور معیارا حادیث شریفه ہیں۔



Mah

د فرست ۱۹۰۶





ح .....اا: ان کے بارے میں وہی کہوں گا جونمبر: ۹ کے بارے میں کہہ چکا ہوں ، ان کو بھی عذاب ہوتا ہے ، مگر مجھے اور آپ کواس کا ادراک نہیں ہوتا ، جس طرح خواب دیکھنے والے پر جو پچھ گزرتی ہے اس کا ادراک یاس بیٹھے جاگنے والے کونہیں ہوتا۔

عاع عن منافی ہے، واللہ اللہ ورسول کی بات پر گستا خانہ لہجدا ختیار کرنا ایمان کے منافی ہے، واللہ اعلم!





د فهرست ۱۹۰۶





## جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں

حكومت بإكستان كافي رائش رجسر يشن نمبر ١٦٠٦٠

قانونی مشیراعزازی: منظوراحد میواید و کیٹ ہائی کورٹ اشاعت: جولائی ۲۰۰۲ء

ىت: \_\_\_\_\_

ناشر: \_\_\_\_\_ مکتبه لد هیانوی

18-سلام كتب ماركيث

بنوري ٹا ؤن کراچی

رائے رابطہ: جامع مسجد باب رحمت

پرانی نمائش،ایم اے جناح روڈ، کراچی

فون: 021-32780340 - 021-32780340

www.shaheedeislam.com

(Digital)

نوٹ: Mobile اور IPad وغیرہ میں بہتر طور پر دیکھنے کے لیے "Adobe Acrobat" کو "PDF Reader" کے طور پراستعال کریں۔

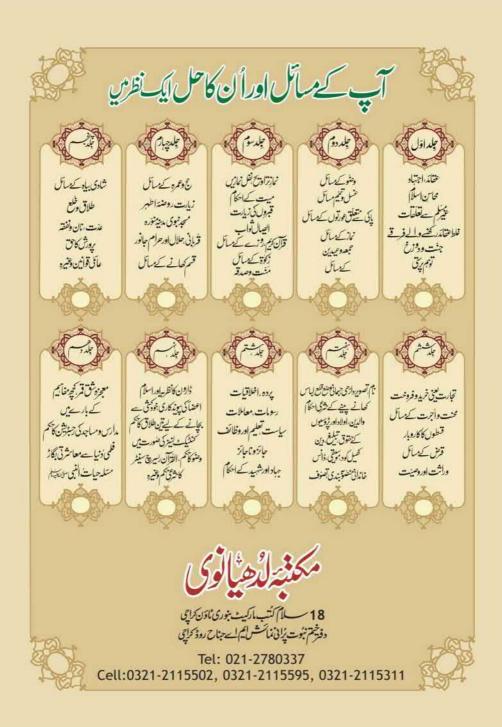